





سيى كرن 234 چنگيال شَلَفَة شاه 231 کتاب نگرہے تحريم المحفل مين فين 238 تحريم عن فين عن المحفل معن فين المحفل معن فين المحفل ا حاصل مطالعه تنيم طامر 241 حنا كاوسترخوان افراح طارق 252 بیاض رنگ حنا رنگ حنا بقیر بھی 244 کس قیامت کے بیامے فوزیشن 256 میری ڈائری سے سائر محود 247

ا نعتا و: ما ہنامہ حنا کے جملہ حقوق محفوظ ہیں ، پیلشر کی تحریری اجازت کے بغیراس رسالے کی کسی بھی کہائی ، ناول پاسلسلە كۇسى بھى انداز سے نەتوشاڭغ كياجاسكتا ہے،اور نەكىسى ئى وى جينل پرۇ رامد،ۋرامائى تفكيل اورسلے وارقسط سے طور پر کسی بھی شکل میں پیش کیا جاسکتا ہے، خلاف ورزی کرنے کی صورت میں قانونی کاروائی کی جاسکتی ہے۔



تم آخری جزیرہ و امریم 18

اک جہاں اور ہے سدرۃ النتہیٰ162

نعت · المات على عاصم 7

ياري كي بيارى باتيس سيافترناز 8



شاعری کی قدر نہیں ابن انشاء13 نقش محبت رانعه اعجاز 48

آ ٹوگراف ترۃابعین خرم ہاشی 43

الكول كي عالى ناز 82 مجھے سائس لينے دومصباح نوشين 179

منان مبک فاظمہ 140 میریاضتیں سیم کینصدف 233 کا آشیانہ مبک فاظمہ 200 میریاضتیں کا سیر کینصدف 233 کا سیرول سندس جیں 200 انہم مسلنہ سباس گل 227

أيك دن حمّا كنام الكفته شاه 15

### \*\*

سردارطا برمحمود نے نواز پر نٹنگ پر لیں ہے چھپوا کروفتر ماہنامہ حنا 205 سر کلرروڈ لا ہورہے شاکع کیا۔ خط وكتابت وترسيل زركاية ، ماهنامه حنا بهلى منزل محد على امين ميدين ماركيث 207 سركاررود اردوبازارلا مور تون: 042-37310797, 042-37321690 اى يىل ايدريس، monthlyhina@hotmail.com, monthlyhina@yahoo.com



اے بی رنگ سے بے مکس ہے چرول کا بھوم مرجع خوش نظرال آئینہ صورت مددے

اب کوئی غیر نہیں اپنے مقابل ہم ہیں

اے مف آرائے احد خس قیادت مدے



قار مین کرام! حنا کاشارہ جون 2014ء میں فدمت ہے۔

بھارت اور بنگلہ دیش کو عالمی ادارہ صحت کی جانب سے پولیو سے یاک قرار دیا جاچکا ہے، جبکہ پولیو کے خاتے کے لئے یا کتان کی کوششوں پر شکوک وشہات کا ظہار کیا جارہا ہے۔اب کی مما لک نے پاکستان ساے ملک جانے والے مسافروں کی روائل کو پولیو کے قطرات پینے کا سڑھکیٹ حاصل کرنے سے مشروط

ریمی حال رہا تو مستقبل میں یا کتا نوں کے بیرون ملک سفر پر کئی یابندیاں لگ علی ہیں۔اس حوالے سے حکومت وقت کی نااہل تشویشناک ہے۔ اگر پولیو کے خاتمے کے لئے بروقت اقدام کر لئے جاتے اور حکومتی رٹ کے تحت ہر بچے کو ہولیو کے قطرے بلائے جاتے تو شابداس وقت یا کتان بھی بھارت اور بنگاردیش کی طرح یولیوفری ملک ہوتا۔ اگر جداس وقت کافی در ہو چی ہے مگر پھر بھی یولیو کے خاتے کے کئے جاری مہم کو جنگی بنیا دوں ہر یا پہنچیل تک پہنچا کرمطلوبہ ہدف حاصل کیا جاسکتا ہے۔وزیراعظم کوجا ہے که و ه اس مهم کی ذاتی طور پر نگرانی کریں کیدا کریا کتان کوجلد ہی پو کیوفری ملک نه بنایا گیا تو جارے شہر یوں کی دوسرے مما لک کے سفریہ یابندی لگ علق ہے جس سے عالمی سے جی لیتان کی بدنا می تو ہو کی عی ساتھ ہی ملك كى معاشى ترتى كے لئے مقرر كرده ابداف كاحسول بھى مشكل ہوجائے گا۔ بحثیت قوم ہمیں اس معالمے میں بنجید کی سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔

اس شارے میں: ۔ فکفتہ شاہ کے شب وروز روبینہ سعیداور رافعہ اعجازے ممل ناول ، عالی ناز ، مہک فاطمہ اورسندس جبیں کے ناولٹ ،قر ۃ العین خرم ہاتھی ،مصباح نوشین ،سیم سیندمدف اورسیاس کل کے افساتے ، أم مريم اورسدرة أمنتي كيسليله وارنا ولول كعلاوه حناكي بي مستقل سليله شامل بين \_

آپ کی آرا کا منتظر سردار محمود

ليات على عامم الميات على عامم الميات على عامم الميات على عامم ليافت على عاصم

2 بارئ تعظی لی

رنگ افردہ تحکول مجی وہ وست برست طوق در طوق دمکا ہے زرناب میں بھی

سننے والوں نے سا ہے اسے عاصم اکثر شور منبر میں بھی خاموثی محراب میں بھی



## الله كى محبت

سيدنا ابو ہريرہ رضي الله تعبالي عنه كہتے ہيں كەرسول اللەصلى اللەنىليە دآلە وسلىم نے قرمايا \_ ا بے شک اللہ تعالی جب کی بندے ہے محبت کرتا ہے تو جبر تیل نعلیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرما تا ہے کہ فلال بندے سے محبت کرتا ہوں پس تو بھی اس ہے کر، پھر جرئیل علیہ السلام اس ہے محبت کرتے ہیں اور آسان میں منادی کرتے ہیں كەاللەتغانى فلال سے محبت كرتا ہے تم بھى اس سے محبت کرو، پھر آ سان والے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں ، اس کے بعد زمین والوں کے دِلوں میں وہ مقبول ہوجاتا ہے اور جب الله تعالی کسی آ دمی ہے دشمنی رکھتا ہے تو جبر تیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں فلال کا وحمن ہوں تو بھی اس کا دسمن ہوتو پھر وہ بھی اس کے دیمن ہوجاتے ہیں کھرآ سان والوں میں منادی کر دے ہیں کہ اللہ تعالی فلاں محص سے وسمنی رکھتا ے، تم بھی اس کو دشمن رکھو، و بھی اس کے دشمن ہو جاتے ہیں اس کے بعد زمین والوں میں اس کی رحمنی جم جالی ہے۔" (لیعنی زمین میں بھی اللہ کے جونیک بندے یا فرضتے ہیں، وہ اس کے ومن رہے ہیں۔)(مسلم)

## بھائی جارہ

سیدنا ابومویٰ رضی الله تعالیٰ عنه کہتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا۔ ''مومن (دوسرے) مومن کے لئے ایسا ہے جیسے ممارت میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کو

تھامے رہتی ہے (ای طرح ایک مومن کو لازم ہے کہ دوہرے مومن کا مد دگار رہے۔''

سیدنا نعمان بن بشررض الله تعالیٰ عنہ کہتے
ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا۔
''مومنوں کی مثال ان کی دوئی، اتحاد اور شفقت ہیں الی ہے جیسے ایک بدن کی، (یعنی سب مومن مل کرایک قالب کی طرح ہیں) بدن ہیں ہے ایک بوجا تا ہے، نیز نہیں اس (تکلیف) ہیں شریک ہوجا تا ہے، نیز نہیں اس (تکلیف) ہیں شریک ہوجا تا ہے، نیز نہیں اس (تکلیف) ہیں شریک ہوجا تا ہے، نیز نہیں اس اور بخار آ جاتا ہے۔' (اس طرح آ کی مومن پر آفت آ کے خصوصا وہ آفت جو کا فروں کی طرف پر آفت آ کے خصوصا وہ آفت جو کا فروں کی طرف اور اس کا علاج کرنا جا ہے۔) (مسلم)

سیرنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

رمایا۔
''جب کی بندے پراللہ تعالی دنیا میں پر دہ
ڈال دیتا ہے تو آخرت میں بھی پر دہ ڈالےگا۔'
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلی سے روایت کرتے ہیں کہ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلی نے فرمایا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلی نے فرمایا۔
''جوکوئی محص دنیا میں کسی بندے کا عیب
چھپائے گا، اللہ تعالی (قیامت کے دن) اس کا
عیب چھپائے گا۔' (مسلم)

سیدنا جریر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فر ماتے تھے، ''جو مخص زی ہے محروم ہے وہ محلائی ہے محروم ہے۔' ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، نبی تریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے روایت کرتی ہیں کرتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ کرتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

کی آئے سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ''جب کسی میں نرمی ہوتو اس کی زینت ہو باتی ہے اور جب نرمی نکل جائے تو عیب ہوجا تا سے ''(مسلم)

می کررے والے کے بارے میں

سیدنا ابوسعید خدری اور سیدنا ابو بریره رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه آله وسلم نے فرمایا۔

آلہ وسلم نے فرمایا۔ ''عزت اللہ تعالیٰ کی جادر ہے اور بڑائی اس کی جادر ہے ( یعنی میہ دونوں اس کی صفیق بن ) پھراللہ عزوجل فرما تا ہے کہ جوکوئی میہ دونوں منتیں اختیار کرے گا میں اس کو عذاب دوں عندیں اختیار کرے گا میں اس کو عذاب دوں

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 
"اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تین آ دمیوں سے 
بات تک نہ کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، نہ 
ان کی طرف (رحمت کی نظر سے) دیجھے گا اور ان 
کو دکھ کا عذاب ہے، ایک تو بوڑھا زنا کرنے 
والا، دوسرے جھوٹا با دشاہ، تیسرے مغرور محتاج۔ 
(مسلم شرہ نہ )

الله تعالی پرتشم اٹھانے والے کے متعلق

سیدنا جندب رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے بیان فرمایا۔

" " (ایک مخض بولا که الله کی تشم، الله تعالی فال شخص کونبیں بخشے گا۔ "

''اوراللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کون ہے جو تشم کھا تا ہے کہ میں فلاں کونہ پخشوں گا، میں نے اس کو بخش دیا اور اس کے (جس نے تشم کھائی تھی) سارے اعمال لغو (بیکار) کر دیئے۔'' (مسلم)

برے مخص کا بیان

ام المومنين عائشه صديقه رضي الله عنها سے روايت ہے كہ أيك آدى نے نبي كريم صلى الله عليه وآله و آله و نبي كريم صلى الله عليه وآله و نبي كريم صلى الله و آله و نبي كي اجازت ما كى تو رسول الله صلى الله عليه وآله و نبيا ہے كئے ميں ايك برامخص ہے۔''

جب وہ اندر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے نری سے باتیں کیس تو ام الموسین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے کہا۔
الموسین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وآلہ وسلم! آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس کو ایسا فر مایا تھا پھراس سے نرمی سے باتیں کیس۔"

برس سے سکی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا۔ ''اے عائشہ! براجھ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت میں وہ ہوگا جس کولوگ اس کی برگمانی کی وجہ سے چھوڑ جس۔'' (مسلم شریف) درگز رکر نے کے بیان میں

سیدنا ابو ہر پرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا۔
"صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا۔
"صدقہ دینے ہے کوئی مال نہیں گھٹتا اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت برھا تا ہے اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لئے عاجزی کرتا ہے۔"
کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔"
(مسلم)

عصہ کے وقت پناہ ما تگنے کا بیان

هندا 9 جون 2014

عنا (8) جون 2014

سيرنا سليمان بن صرو رضى الله تعالى عنه کہتے ہی کے دوآ دمیوں نے رسول الند صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گالی کلوج کی، ایک کی آنہ میں لال ہو گئیں اور گلے کی رکیس چھول

پ صلی الله علیہ وآلہ وحکم نے فر ہایا۔ مجھے ایک کلمہ معلوم ہے کہ اگر پیچھل اس کو کھے تو اس کا غصہ جا تا رہے، وہ کلمہ یہ ہے اعوذ بالنَّدُمن الشَّيطن الرجيم-" (مسلم شريف) راسته صاف لرنے کا بیان

سيدنا ابو ہرمرہ رضي اللہ تعالیٰ عنه کہتے ہیں كەرسول اللەصلى اللەنعلىية وآلەرسلم نے فرمايا \_ 'ایک محص نے راہ میں کانٹوں کی ڈالی ویکھی تو کہا کہ اللہ کی قسم میں اس کومسلمانوں کے آنے جانے کی راہ سے ہٹا دوں گا تا کہ ان کو تکیف نہ ہو،اللہ تعالی نے اس کو جنت میں داخل

سیدنا ابو برز ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مِين نے کہا کہ''یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! مجھے کوئی الیک بات بتلائے جس سے میں فائدہ

تو آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا که ۔ ''مسلمانوں کی راہ ہے تکلیف دینے والی

## مومن کی مصیبت کا بیان

اسود کہتے ہیں کہ قرایش کے چند جوان لوگ ام المونين عائشه صديقه رسى الله عنها كے ياس مسيح اوروه منحل ميں تھيں وه لوگ ہس رہے تھے۔ ام المومين عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها

انبول في كباكة " فلال حض خيمه كي طناب

برکرااوراس کی کردن یا آنگھ جاتے جاتے بیگی'' ام المومنين عا نُشصد يقه رضي الله تعالى عنيا نے کہا'' مت ہنسواس کئے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگرمسلمان کو ایک کا نثا لکے یااس سے زیادہ کوئی دکھ پہنچے تو اس کے لئے ایک درجہ بڑھے گا اور ایک گنا داس کا مٹ جائے

سيدنا ابوسعيد خدري رضي الله تعالى عنه اور سیدنا ابو ہرمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے كمة انہوں ئے رسول اللہ صلى اللہ بليہ وآلہ وسلم ے سنا آ ریسلی اللہ نعلیہ وآلہ وسلم فر ماتے تھے۔ ''م من کو جب کوئی تکلیف با ایڈ اما بیماری ما' ریج ہویہ ل تک کے فلر جواس کو ہونی ہے تو اس کے گناہ م نے جاتے ہیں۔"

سيد البو ہريرہ رضي اللہ تعالیٰ عنه کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری کی۔ '' وگوئی برانی کرے گا اس کو اس کا بدلہ

ملےگا۔ تو مسلمانوں پر بہت بخت کزرا ( کہ ہر گناه ۔ ، بدلے ضرور عذاب ہوگا۔'') ر ٓ لِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نِے فَرِمَايا ''ممانه رئ اختیار کرو اور نجیک رائنه کو ڈھونڈ و اور مسلمار کو (پیش آنے والی) ہرایک مصیبت (اس کے نئے) گناہوں کا کفارہ ہے، یہاں تک ك مُعُوكر ا \_ كاننا بهي " ( لك تو ببت س گناہوں کا لہ دنیا ہی میں ہو جائے گا اور امید ب كم آخرة مين مواخذه ندبو) (مسلم شريف) دور مے مسلمان سے برتاؤ

سیدناالہ یا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ بسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

''ایک وسرے سے بعض مت رکھو اور

ایک دوس ہے ہے حسد مت رکھو اور ایک ور ہے ہے وسمنی مت رکھو اور اللہ کے بندو ی ئیوں کی طرح رہوا ورسی مسلمان کوحلال ہیں ے کہ اینے بھالی ہے تین دن سے زیادہ تک ( بعض کی مجہ سے ) بولنا مجھوڑ دے۔' (مسلم

سلام میں پہل

سيدنا ابوايوب انصاري رضي الله تعالى عنه يروابيت ہے كەرسول اللەصلى اللەنىلىيە وآلەوسلم

''کسی مسلمان کو یہ بات درست ہیں ہے ر وہ اینے مسلمان بھائی ہے تین راتوں ہے ، رہ تک (بولتا) حجھوڑ دے، اس طرح کہ وہ ونوب مليس اورايك اينا مندادهراور دومرا اينامنه ادھر پھیبر لے اور ان دونوں میں بہتر وہ ہو گاجو المام ميں جبل كرے گا۔"

كينه ركهنا اورآيس ميں قطع كلاني

سیدنا ابو ہررہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

''جنت کے دروازے ہیر اور جمعرات کے ان کھولے جاتے ہیں، پھر ہر آیک بندنے کی مغفرت ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سی کو شر یک مبیں کرتا کئین و و محص جوائے بھائی ہے کینه رکھتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی اور حکم ہوتا ہے کہان دونوں کودیکھتے رہو جب تک کے سلخ کر یں۔" (جب صلح کرلیں گے توان کی مغفرت بو

بدگمانی سے بچنے کاظم

سیدنا ابو ہرمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

" تم بدگمانی ہے بچو کیونکہ برگمانی بڑا جھوٹ ے اور کسی کی یا تول پر کان مت لگاؤ اور حاسوی نه کرواور ( دنیا میں ) رشک مت کرو ( میکن دین میں درست ہے) اور حسد نہ کرو اور بعض مت رکھو اور وسمنی مت کرو اور اللہ کے بندے اور (آپس میں) بھائی بھائی بن جاؤ۔" (مسلم) کلہ کرنے کی ممالعت

سرنا أبو ہررہ رضي اللہ تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

'' کیاتم جانتے ہو کہ فیبت کیا ہے؟'' لو کول نے کہا۔

''الله اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلیہ والم خوب جائے میں۔

آپ ضلی الله ناپیه وآله وسلم نے فر مایا۔ فیبت یہ ہے کہ تو اینے بھائی کا ذکر اس رح يركرے كه (اگروه سامنے بوتو) اس كو

''يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! أكِّر ہارے بھانی میں وہ عیب موجود ہوتو؟ آپ صلی الله ، بواله وسلم في فرمايا "جب بى تو يد فيبت ہوگی ماتو بہتان ہے۔''(مسلم شریف)۔ چغل خوری کی مما نعت

- ينا عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه کتے ہیں کہ بے شک محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا'' کم بین مهمیں بہ نبہ بتلا وُں کیہ بہتان فیتج کیا چنز ہے؟ و چغلی ہے جو اوگوں میں عداوت ڈالے'' اور ٹھرصلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم نے قرمایا "آدى كى الله كرالله كرالله كران كرالله حیالکھا جاتا ہےاور حجوث بولتا ہے یہاں تک کہ الله کے فزور کے جمونا لکھ لیا جاتا ہے۔" (مسلم

حدث 10 ) جون 20/4

2014 050 (11)





# شاعوى كى تدويشى →>>>>>>

ایک اخبار کے ایک مصمون سے بیمعلوم کر کے بہت خوتی ہونی کہ جناب جوش سے آبادی کی بونی کوشاعری ہے کوئی رمچین میں بلکہ وہ ستار بجاتی ہیں، ہاری خوشی یا اظمینان کا باعث میہیں کہ خدا تخواستہ ہم جوش مرظلہ کے مداح یا قدر شناس مبيس، بلكه يدے كه بم اين جيج بابرميان سے آزردہ تھے جس کا رویہ ہماری نظم ونثر کے بارے میں کھائ سم کا ہے، ہم نے اس عزید مَرَم كُوكِيْ بِارا بِنِي آِرْ الْطَهْمِينِ سَنا تَمْنِ ،افلاطون كَي مابعد الطبيعات بريميحر دياءعكم عروض اور زمافات کے نکات سمجھانے کی سعی بھی کی حق کدایک بار بوری کی مشتر کہ منڈی اور اس کے دور رس الرات کو بھی موضوع بحث بنایا، کیکن اس نے ہیشہ جماہی لے کرٹالا اور اپنا فی ڈیڈا اٹھا کر فل میں بھاگ گیا، حالانکہ وہ اب کوئی بچیہیں،اکلے حتمبر میں بورے دی سال کا ہوجائے گا۔ کیکن کو کوں نے اس صورت حال سے آیک

نهایت غلط رائے بھی قائم کی اور وہ یہ کہ عزیز ندکور

کو ادب عالیہ اور دفیق معاشی مسائل سے عدم

سے بھی ہی ہیں کہ جناب اگر آپ نعت ہائے اور کازی سے زبان کو اتنا گرال مایہ نہ بناتے اور سیدھے زبان میں شعر کہتے اور اک رنگ کا مضمون سوڈھنگ سے بائلہ ہے پراصرار نہ کرتے تو آج آپ کی پوتی ادب سے آئی دور نہ ہوتیں کے ستار لے بیٹھنیں۔
کرستار لے بیٹھنیں۔
اب رہی ہے دلیل کہ ستار بجانا کوئی بری بات نہویں ایک بڑا محترم آرٹ ہے اور جوش صاحب نہیں ایک بڑا محترم آرٹ ہے اور جوش صاحب نہیں ایک بڑا محترم آرٹ ہے اور جوش صاحب تو ہم بھی انساف کو ہاتھ سے نہ جانے دہیے ہیں ہوئے عرض کریں گے کہ گی ڈیڈ ابھی اسپورٹس کے کہ جی اور جب ہمارا لاائن بھیجا

ڈغرے سے مزے کا کی لگاتا ہے (ال کی

رجيى بلكه يرص للصے سے كريز كى وجہ تم خود

میں ، نہ ہم اس کوان مسائل میں الجھا کراور بردی

بری اصطلاصی بول کر ڈراتے نہ وہ فی ڈیڈے

ے اتن سیفتلی کا اظہار کرتا، ایسے نکتہ چینوں سے

کسی کو پناہ مہیں، کیا عجب وہ کل جوش صاحب

المسال سے علام اصطلاح جوش صاحب کیا مجھیں گے بیستار یا علم مستنب (13 **مبون 20**/4 اور بہتر بات کہ یا لگائے۔'' ابن شہاب نے کہا۔

'' میں نے نہیں سنا کہ کسی جھوٹ میں رخصت دی گئی ہو گرتین موقعوں پرایک تو اڑائی میں، دوسرے لوگوں میں صلح کرانے کے لئے، میسرے خادند کو بیوی سے اور بیوی کو خاوند ہے، (نداق اور خوش طبعی میں عورت مرد سے اور مرد عورت سے جھوٹ بول سکتا ہے) (مسلم عورت سے جھوٹ بول سکتا ہے) (مسلم شریف)

## گالی دینے کی ممانعت

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ فرمایا۔

ر ہیں۔ ''وہ شخص جب گالی گلوچ کریں تو دونوں کا گنا ہ ای پر ہو گا جوابتدا کرے گا جب تک مظلوم زیادتی نہ کرنے۔''

### نہ رہے۔ زمانہ کو گالی دینے کی ممانعت

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ فرمایا۔

"الشرع وجل فرما تا ہے" مجھے آدی تکایف دیتا ہے کہتا ہے کہ بائے مجنی مزمانے کی تو کوئی تم میں سے یوں نہ کیے کہ ہائے مجنی ، زمانے کی ، اس لئے کہ زمانہ میں بول ، دن اور رات میں لاتا ہوں جب میں چا ہول گا تو رات اور دن ختم کر دوں گا۔ " (جب رات دن کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے تو رات اور دن کو پیدا کرنے والا اللہ دراصل اللہ کوگالی دینا ہوگا) (مسلم شریف) دراصل اللہ کوگالی دینا ہوگا) (مسلم شریف)

JE SEL

یف)۔ چغل خورآ دی جنت میں نہ جائے گا

ہمام بن حارث کہتے ہیں کہ ہم سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مجد میں بیٹھے تھے کہ ایک آدمی آیا اور ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا تو لوگوں نے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے گہا۔

''بادشاہ تک بات پہنچاتا ہے۔'' سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سنانے کی نبیت سے کہا کہ'' میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ پعل خور جنت میں نہ جائے گا۔'' (مسلم شریف)

مجے اور جھوٹ کے بارے میں

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

''تم ہے کو لازم کراو کیونکہ تیج نیکی کی طرف راہ دکھا تا ہے اور نیکی جنت کو لے جاتی ہے اور آدمی کی بولٹا ہے بیبال تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزد یک سچالکھ لیا جا تا ہے اور چھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف راہ دکھا تا ہے اور برائی جہنم کو لے جاتی ہے اور آدمی جھوٹ بولٹار ہتا ہے بیبال تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزد کیے جھوٹا لکھ لیا جا تا ہیاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزد کیے جھوٹا لکھ لیا جا تا

جہال جھوٹ بولنا جائز ہے اس کا بیان

سیدہ ام کلثوم ہنت عقبہ بن الی معیط رضی اللہ عنبا ہے روایت ہے آن وہ مہاجرات اول میں سے تھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنااور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے۔

'' '' جھوتا وہ نہیں جو او گول بھر <sup>صفی</sup> کرا دے

حنا (12 جون 2014

متووکی لا بمریری ایند فریمنگ بوات مماوری مینگ بوات می ماؤیدستم ادرجلد سازی کی سولت موجود به سنداد در افزائد فرید دفروخت کی جاتی به سنداد در بران فرود کی میدر از در بری بود سے دوکان فبر 3 معدر باز در بری بود سے

پاکستان مشاعرہ ہوا اور مستقمین نے ہمارا نام شاعروں کی فہرست میں دے دیا، اشتہار کے جھنے کا فوری اثر ہم نے بیدد یکھا کہ مشاعرے شے کئٹ بکنا بند ہو گئے اور جن لوگوں نے پہلے خریدر کھے تھے انہوں نے اپنی رقم کی واپسی کا تقاضا شروع کردیا۔

مهمیں اس صورت حال پر ہمیشہ ملال ہوتا تھا، مین مارے ایک ناسے مستقل نے کہا کہ برے آدمی کی قدر اس کے اپنے ملک میں بھی تہیں ہوتی کسی اور ملک میں جا کر کوشش کروہ ہمارا. چین جانا ایک طرح سے ای بلان کے تحت تھا، کیلن معلوم ہوتا ہے سب ہی مقولے ہمیشہ تھیک ثابت مہیں ہوتے، پیکنگ میں ڈاکٹر عالیہ امام نے ایک روز ایک عفل کا بندوبست کیا جس میں ہا کتانی سفارت خانے کے کچھ انسر اور ان کی بگیات بھی تھیں، ہم نے اپنی طرف سے اپنی بہترین غزل نکال کر بڑھی، کی کے کان پر جوں تک نه رینگی ، کھوتھا سا منه بنا کر بیٹھے دیکھتے رے،عالیہ بیکم نے ضرور بے دلی سے ایک ہارواہ واہ کی ،اے ہم نے ایک اور غزل عرض کی ،اس کا نتیجہ بھی کہی نگلا، غزلیں تو ہم اپنی جیب میں صب عادت بارہ چودہ لے کر گئے تھے، سین سے رنگ عقل دیچه کرمعذرت کرلی که اب کچه یاد نہیں، کچھ صاحبان نے اس پر اظمینان کا سالس لیا، البت جارے بالک قریب جو بیلم صاحبہ بیعی ھیں ان کو کھھ مارا خیال ہوا اور مارے کان کے یاس منہ لا کر یو چھے لیس-

''فرایس جوائی نے پڑھیں، کیا آپ کی ایک ہوئی تھیں، آپ شاعر ہیں کیا؟'' ہمارا خیال ہے ہم کچھ دریا اور بیٹھتے تو لوگ ہم سے جگریا تکلیل ہدالونی کا کلام خوش الحانی س پڑھنے کی فرمائش کرتے، بلکہ کیا عجب ہمیں عاضرین کے پرزوراصرار پر کسی تازہ پاکستانی فلم کے گانے بھی سانے پڑتے۔ پہر پہر پہر

فو ذریہ شفق صاحبہ نے حسب سابق ہڑے ابنائیت والے اعداز میں مجھ سے اس سلسلے میں لکھنے کے لئے کہا اور آج جب میں اس کے لئے لکھنے بیٹی ہوں تو مورج رہی ہوں کہ آپ مجھے کتنا جانتی ہیں کہ میرے دن کے گزرنے کی روداد راھنا جاہیں گی کیونکہ مجھے حتا کی ممثل میں آئے

ر منا چاہیں گی کیونکہ جھے حنا کی تحفل میں آئے مجھے زیادہ عرصہ بین ہوا جبکہ باتی رائٹرز تو عرصے سے آپ کے لئے جانی بچانی ہیں، تو سوج رہی ہوں کہ پہلے اپنا محضر سا تعارف آپ سے کرواؤں۔

میرا پورا نام سیدہ شکفتہ شاہ ہے، میں سندھی میں کئی سالوں سے لکھ رہی ہوں اور یقیبنا میری تحریروں سے آپ نے اندازہ کرلیا ہوگا کہ میں تی لکھنے والی نہیں ہوں البتہ اردو میں اور خاص طور پر ''حتا'' میں لانے کا سپر اسدرۃ الملی کو جاتا ہے اور فوزیہ تی سے واسطہ پڑا تو لگا بی نہیں کہ وہ میرے لئے اجنبی ہیں، اس قدر ابنائیت ہے ان میں، سندھی میں میرا ایک ناول چھیا ہے اور کچھ ناول بھی لکھے ہیں، افسانوں کا مجموعہ اور شاعری ناول بھی کھے ہیں، افسانوں کا مجموعہ اور شاعری کا مجموعہ بھی زیر طیاعت ہیں۔

بنیادی طور پر میں مصورہ ہوں اور سندھ میں مصوری کے حوالے سے ایک مقام رکھتی ہوں کو کہ برخی آرسٹ خبیں گر تین سولواور بارہ گروپ مماتشیں کروا چکی ہوں، کسی زمانے میں ریڈ ہو حیدر آباد سے وابستہ رعی اور تین سال تک کامیاب لا تیوشو کیے اور ڈراے اور فیجر لکھے۔ کی اور ڈراے اور فیجر لکھے۔ یروفیشن کے لحاظ سے میں استاد ہوں اور

پیک اسکول حیدر آباد کے گراز سیشن میں سندھی شعبے اور آرٹس اینڈ کرافش کی ہیڈ آف ڈیار ٹمنٹ ہوں اور لائبر میری کی انچارج آفیسر ہونے کے علاوہ کی اہم زمیداریاں جھاتی ہوں اور پچھلے سال اسکول کے میکڑین کی ایڈیٹر ان چیف بھی

لیس جی تعارف تو ہو گیا، اب جہاں تک
دن کے روفین کی بات ہے تو میں دنوں کو تین
حصوں میں تقسیم کروں گی، جاب کرنے والی
خواتین کے ورکنگ ڈیز اور آف ڈے کے روفین
مخلف ہوتے ہیں اور ٹیچنگ کے شعبے میں کام
کرنے والی خواتین Vacations کے اس دوران کا
فاکدے میں رہتی ہیں اس لیے اس دوران کا
شیڈول بھی ذرا مختلف ہوتا ہے، کم از کم میرے

موسیقی نہ باشد) تو ہم بھی واہ واہ کرتے ہیں اور جب چھے ہوتے ہیں تو اسے لوگ اسپورٹس دیکھنے کو جمع ہوتے ہیں کہ ستار نوازی کی کسی محفل کو بھی نصیب نہیں ہو سکتے ،اس موقع پر ہم اس امر ہے بے جبر نہیں کہ بعض لوگ گلی ڈنڈے کو اسپورٹس میں شار نہیں کرتے ،کیکن لوگوں کا کیا ہے ،وہ تو ہیر کو بھی کھل نہیں گنتے۔

ان مثالوں سے اس رازیر سے بھی بردہ اٹھ عائے گاکہ بوے بوے علماء تضلاء کے لائے ڈاکٹر یا انجینئر کیوں منتے ہیں اور بڑے بڑے تعز موشعرالین تلامیذالرحمن کےصاحبزادگان کیول تمپاکو، صابن، کٹ پین بیجے نظرآتے ہیں واپ کی وجہ بیے کہان حضرات کوجب بیرون در لولی سامع مہیں ملا اور غزل مھی رکھی ہے، کیکن کوئی مشاعرہ ہونے کی خبر ہمیں تو وہ کھرے جیرات شرو کرنے کا اصول برتا شروع کر دیے ہیں، بس یہیں سے خرال کا آغاز ہوجاتا ہے، عم کولی ایسا مارتونہیں کہ ہرکوئی اس کا حمل ہو سکے، امارے ایک بزرگ دیواندنا کوری این ایک فرزندے انے اشعار کی تقطیع کرایا کرتے تھے اور اپی غزل اور تصیدے پر داد طلب کیا کرتے تھے، وہ گھر ہے ایبا بھا گا کہ پھر واپس نہ آیا، دیوانہ صاحب ہارے مشورے برگئی بار اشتہار بھی دے تھے ين كيه معزيزم داليس آجاؤ، المسهيس كوني غزل ندسنائی جائے گی۔" کیکن کوئی مفید نتیجہ برآ مرمیس ہوا،اس کا راز حال میں کھلا، صاحبر ادے کراچی کے ایک مشہور سینما میں گیٹ کیپر ہیں اور کتاب تو ایک طرف اخبار دیم کر کانینے لکتے ہیں کہاس میں کہیں ایا میاں کی غزل نہ پھی ہو۔

ہاری نثر تو آپ لوگوں کے سامنے آتی ہی ہے، لین اگر ادارہ حنا ہاری غزلیں جھائے ہے صاف انکار نہ کرتا تو قار مین حضرات دیکھتے کہ شاعری میں ہارا کیا مقام ہے، یہ قدر ناشنای حنا دالوں تک محدود نہیں، کئی بار ایسا ہوا کہ کوئی آل

2014 050 14

20/4 000 (15)

میں میں جو رکے وقت افتی ہوں اور سب

ورسری مزل پر ہے، وہاں سے از کر بیجے وہ اور سب

ورسری مزل پر ہے، وہاں سے از کر بیجے وہ اس اس وقت اور سب سور ہے ہوتے ہیں، ہمارا پرانا
مار وقت اور سب سور ہے ہوتے ہیں، ہمارا پرانا
خاندانی ملازم، جس نے ہمیں کودوں میں کھلایا
ہے، وہ بھی جر کے ٹائم اٹھتا ہے اور جب میں
کین میں آتی ہوں تو جائے تیار ملتی ہے، میں
آلیت ہوتا ہے چر چائے تکال کر ڈاکٹر انڈے کا
آمیت ہوتا ہے چر چائے تکال کر ڈاکٹل دوم
میں بیٹے کر ناشتہ کرتی ہوں چر اسکول جائے ک

اسکول پینی کر جیسے اپنا آپ بھول جاتی ہوں، کالج سائیڈ پر بھی کلاسز ہوتی ہیں اور اسکول سائیڈ پر بھی ، اور جیسا کہاو پر بتا چکی ہوں کہاس قدر زمہ داریاں اور کام ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کا پید بی نہیں چلنا البتہ چھٹی کے وقت تھکن سے برا حال ہوتا ہے۔

والی پر جمیجیوں کو ایک بوے پرائیویٹ اسکول سے پک کرنا ہوتا ہے سو بھی ٹرینگ جام میں چمین کراس قدر در ہو جاتی ہے کہ گھر چہنچ میں جھے بھی جہنچ ڈھائی ہے تین نے جاتے ہیں، جھے بھی شاپک یا اور کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو والی کے شائم می کرتی جاتی ہوں۔
" ٹائم می کرتی جاتی ہوں۔

کر آکر چینے کرکے پہلے نماز پڑھتی ہوں پھر بھا بھیوں کی طرف سے آئے ہوئے پکوانوں سے آئے ہوئے پکوانوں سے آئے ہوئے کوانوں سے آئے ہوئے کی اوروال ہے، کولا بھریوں اوروہاں اگریزی، اردواور سندھی اخبارات آئے بیں کمر ایسے نصیب کہاں کہ اخبار یا کتابوں کا مطالعہ وہاں ہوسکے کراتی فرصت ہی تبین ملی سو کھر آکر اخبار ضرور پڑھتی ہوں، دن کوسونا میرے لئے اخبار ضرور پڑھتی ہوں، دن کوسونا میرے لئے

لازی ہوتا ہے کہ وہنی طور پر بہت تھی ہوئی ہوتی ہوں اور کلاس کھڑے کھڑے لینے سے جسمانی طور پر بھی۔

شام کوفریش ہوکر اٹھتی ہوں، جائے اور اٹھی ہوں، جائے اور اٹھا ہوکہ دوسرے دن کے لئے کہڑے پڑے مزل پراپنے دوسرے کرنے کے لئے بھی مزل پراپنے دوسرے کرے میں جاتی ہوں جو میرا اسٹڈی روم بھی ہے جہال دوالماریاں کتابوں سے بھری ہوئی اوراکی آرٹ کی چیز وں اورتصوروں سے بھری ہوئی ہوئی ہوئی کھار میں بھی کھار انگش اورا رٹ کی کلام بھی کھار انگش اورا رٹ کی کلام بھی کھار انگش اورا رٹ کی کلام بھی کھار

جیما کہ میں بتا چکی ہوں، کہ مجھ پراتی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ کھر پر بھی کام اسکول کا بی ہوتا ہے، بھی متعلی تمیٹ کے پیپرز کی چیکنگ تو بھی لیکچرز کی تیاری، ای طرح رات در ہوجاتی ہے، پھر اوپر آگر ٹی وی و کیستے ہوئے ڈنر بھی کرتی ہوں اینے روم میں۔

برس کے اور کا ایک مہیں ہوتا کہ ٹی وی پرکوئی پوری قلم وغیرہ دیکھی جائے لہذا اکثر ادھوری موویز بی دیکھتی ہوں وہ بھی زیادہ تر انگریزی، اس روثین میں سے پچھٹا تم کھنے کے لئے بھی نکالتی رہتی ہوں گرناولٹ اور آرٹ کا کام دیکیشن کے لئے سنجالے رکھتی ہوں کہ ان کے لئے وہی کیسوئی جاسے اور زیادہ ٹائم بھی۔

و یک اینڈ پرفیس بک پرائی تریروں والا تھے اور دوسرا آرٹ کا جے اب ڈیٹ کرتی ہوں باقی عام دنوں میں بھی نیٹ پر کے میں رہتی ہوں۔

سنڈے عام دنوں سے مختلف ہوتا ہے اور اس میں سب سے بڑا چارم ایک بی ہے کہ مج ابنی نیند پوری کرکے اٹھتی ہوں اور حسب روایت اپنا ناشتہ خود بناتی ہوں اور ناشنے کے ساتھ اور بعد بھی اخبار ضرور پڑھتی ہوں، پھراتنا ڈ طیر سارا

کام برا انتظر ہوتا ہے، گھر ش ایک پرانا ملازم کام کرتے چی جانے والی میڈ اورایک ڈرائیور کم ملازم لڑکا ہے جو ہمارے اپنے گاؤں کا ہے اور بجین سے ہمارے گھر ش عی پلا بڑا ہے، سمارے کام کے لئے ہوتے ہیں گرا بنا ذاتی کام میں خود کرتی ہوں، جاب کی وجہ سے اپنے کمروں کی صفائی میں ہیں کرتی ملازمہ کرتی ہے جو کہ ظاہر سنڈے کو خود گرائی کرتی ہوں اور پھر بھی مطمئن ہے کہ جان چھڑانے والا ہوتا ہے اس لئے سنڈے کو خود تی جائے موال کرتے ہوں اور پھر بھی مطمئن سنڈے کو خود تی جائے ہوں، پھر کپڑے دھوتی ہوں کرنے یا مفائی موں، پھر کپڑے دھوتی ہوں کرنے کے جو کہ جاتی ہوں، پھر کپڑے دھوتی ہوں این کوئی کام یا لیسے کانوں وال

ا بنے پھروی اسکول کا کوئی کام یا لکھنے کا یوں دن آنگہ جھکتے می گزرجاتا ہے۔ ویکیشن میں مجھے لگتا ہے کہ میں جسرا سز

ويليشن من مجه لكما بكر من جياب آب میں آ جانی ہوں، پھر جاب کی ہر بات کو بحول كريش صرف مصوره اوررائثر بن جالى مول، طلتے پھرتے عام دنوں میں مصوری اور للھنے کے بالهيل كنف آئيد مازؤين من آتے ہيں جو حفوظ ہوتے ہیں، وہ سب ویکشن میں تی ہو ماتے یں، کیاییں پڑھنے کا ٹائم بھی ای دوران می ملاہ، ویکشن سے ایک دن ملے اسکول کی بوی لائرری سے اردو، اظریزی اور سندمی کے ناول، انسانوں کے جموعے یا آپ بیتیاں اشو كروا كر لائى بول اور ويكشن كے دوران يرحتى ہول،ای دوران رات کودیر تک جاگ کر (زیادہ ے زیادہ ڈیڑھ تک، مرے لئے میں در ہونی ہے) انھی موویر ان دلول اور ی دیستی ہول۔ آب سوچتی ہوئی کہ ہیں بھی پکن سنجالنے اور کھر داری کا ذکر میں آیا تو بتانی چلوں کہ میں نے انٹر کے فورا بعد عی جاب کر لی تھی ایک

يرائيويث اسكول من ساته بين تعليم بعي جاري

رهی اور کھر داری بھی۔

جن کی وجہ سے M. Phil کی مکمل نہ کر سکی میٹرین کے لئے پروف ریڈنگ ہویا بچوں کے آرٹ کے کام کی نمائش کا کام، جھے پورا دن اسکول میں لگ جاتا ہے اور مغرب تک وہیں رہنا پڑتا ہے بھر اگر pen day ہوگی meeting کو کی اور آفیشل پروگرام، ہم ٹیچرز کو دوبارہ شام کو بھی جاتا پڑتا ہے اور ہاں پورڈنگ ہائی میں بھی ہماری شام کو Prep-duties ہوتی ہیں، بس ہماری شام کو Prep-duties ہوتی ہیں، بس بوں بچھ لیس کے روئین میں کی روبوث کی طرح میں کی روبوث کی طرح نا کام کرتا پڑتا ہے اور اپ کھر بھی اغراکا فنکار میں وروز کی روداد آپ کو میں نے پور تو نہیں شب وروز کی روداد آپ کو میں نے پور تو نہیں کیا ؟ اجازت لوں اب ؟ خدا حافظ۔

 $\Delta \Delta \Delta$ 

2014 مون 16 ( المنافقة المنافق

عدن 2014 عون 2014





## بتيىوين قسط كأخلاصه

تیمورصاحب کونا چاہتے ہوئے بھی حویلی تولے آتا ہے گراس کا روبیا پی بٹی اور زینب کے ساتھ مزید ہتک آمیز اور شدید ہو چکاہے، وہ اپنی سابقہ مگیتر سے بیٹے کی خواہش میں شادی کرتا ہے تو زینب کم صم ہوکر رہ جاتی ہے، گراصل افقاداس پیاس وقت تو تی ہے جب نشتے میں تیمور زینب کوطلاق دیتا ہے۔ پر نیال کو معاذ ناراضگی کے اظہار کے طور پیاس کی حویلی چھوڑ آیا ہے گر پھر مماکی زیر دست ڈائٹ کے بعد داہیں بھی لانا پڑتا ہے۔

زینب کی طلاق کے باعث شاہ ہاؤس کے کمین شدید صدے سے دوجار ہیں، ایسے ہیں تیمورا ہی بد فطرت کو ظاہر کرتے ہوئے میٹینشن حرید بیزھا تا ہے اور زینب سے ملنے کی کوشش کر کے معاطے کو کمبیر تر بنادیتا ہے، ایسے میں بیاجان حالات کی نزاکت کے بیش نظراک فیصلہ کرتے ہیں، جہان سے زینب کے نکاح کا فیصلہ۔

جہان ڑا لے کی بیاری کے متعلق جان کرخود کوفضا میں مطق محسوس کرتا ہے۔

ميشوين قسط

اب آپ آگے پڑھیے



می آج اس کی شونک لیٹ نائٹ تک جاری رہی گی ، وہ بھی بھی رات کوشوٹ کرائے کے قائل نہیں تھا۔ تحرآج مجبوری تھی ،ایک توسین ہی رات کے تھے، دوسرالاسٹ ای سوڈ تھاسیریل کااس کے ایک ہفتہ بعد آن آئیر ہوجانا تھا، پچھلے کی مینوں سے وہ ای کام کےسلسلے میں معروف تھااور وہ رانساس کی ہیروین ی تھی جس کے ساتھ اس روز پر نیال نے مول میں اسے دیکھا تھا، بیجاری لیے میں بی جیس کے می مجمی اس بدندا ہو گئی جنی حسین می اس ہے بڑھ کر مجھوری معاذ ایک کیے کر کے بی اس کام سے اکتا کیا تھا، حالانکہ جباے میآ فرہوئی تو وہ ہالکل بھی سنجیدہ تہیں تھا مگر پھر پر نیاں کوجلانے کے لئے اس نے میہ آ فرقبول کر لی می ، پرنیاں جوائی تمیام تربے اعتبائی ہٹ دھری اور سیکھے ترشے برنخوت اعداز واطوار کے ساتھ اس کے دل یہ حکمراتی کرتی تھی، کتنا جایا تھا وہ بھی اس کی طرح سے اسے اکتور کر دے عاقل ہو عائے اس سے مرب جودل تھا بمیشہ آڑے آجاتا تھا، بیاس کی توجدادر محیت کی عی طلب کی شدید خواہش تھی کہ وہ اس کوزچ کرنے کو ہروہ حرب استعال کر چکا تھا جس سے وہ چمل جائے اس کی طرف جمک آئے مروہ بہت ضدی می ای شاید ضدی میں می اب اے معاذ سے بحبت میں می میدخیال اتناز ورآور تعا ا تنا پختہ کہ دو توٹ کر جھرتا چلا گیا، اس نے ہر ہرزادیے سے پر نیاں کو پر کھا تھا، شایدوہ اس کے سامنے اعتراف كريتي عراس برطرح سے فكست كا سامنا كرنا يداء وه صرف ايك باراس كى سمت بھى مى ايك بار جوع کیا تفاوہ جی مما کے کہنے یہ،اس نے جانا تواس کے اغدا کے سلک اس ماے بد ممبرو مائز میں جاہے تھا، وہ اتنا کیا گزرا تھا کہ وہ اس کے ساتھ جھوتے کی بنایہ زعد کی گزارتی ، پھر جہال الزاتی ہوتی وہاں وہ مجرے بار باراس کی سمت متوجہ ہوتا رہا تو اس خوش میں کہ شاید پر نیاں کواس سے محبت ہو جائے، مروه کوشت بوست سے بن بے حد حسین او کی تو کوئی چھر می استقلاح چان جس سے سر عرا تا وہ خود یاش یاش مور با تھا، جھی اس نے یہ کوشش ترک کی اوراہے یاش یاش کرنے کواس برضر بیل لگانا شروع کردیں مروہ پر میں کس من سے بی می ،اثر ہی نہوتا ، معاذ بھیے ہار کیا تھا تو خوداو ب کیا ،اس پہ مما کااس دن کاانتہائی شدیدرومل ،ایک کمھے کوتو اس کا جی جا ہا تھااس شدید ذلت کے بعد خود تنی کر کے، یر نیاں نے اس سے مما کو چین کراس کا دوسرا بڑا نقیبان کیا تھا، وہ کہاں تک پرداشت کرتا، مر پھراس نے خود کو کمپوژ ڈ کرلیا تھا،اب وہ میچورمردتھا،وہ جذبانی سانو عراز کا کہیں تھا کہ ان باتو ل بیدوس بارٹ ہو کرا پیے قدم اٹھا لیتا ہجی اس نے کمر چھوڑ جانے کی شدید سوچ کوجی جھٹک دیا البتہ وہ پہلے کی طرح ہس بول کر بات میں کرسکا تھا،اس کے اعد عجیب سے سنائے ایر آئے تھے، مما کوشش کرتی تھیں برنیاں ے اس کا سامنا کم سے کم موشاید سے برنیاں کی اٹی بھی خواہش تھی، معاذ کواب ان باتوں سے فرق میں پڑتا تھا، اس نے محسوں کرنا چھوڑ دیا کہ بر نیاں اس کی موجود کی میں کرے میں آئی ہے یا جیس ، ای وقت مجمی وہ گاڑی بورٹیکو میں روک کے سیر حمیاں چڑھ کرا عرونی حصے کی جانب آیا تو شاہ ہاؤس کے درو دیوار یہ سناٹا طاری تھا، وہ اینے دھیان میں آھے بڑھتا تما کی آوازیہ بےساختہ تھنگ کرهم کیا تھا۔ "معاذ ابنے ای ویر کول کردی آنے میں آپ نے ؟"ممااے ساکن کھڑے دیکے کرخوداس کے

قریب آگئی تھیں، کیجے کی نرمی وحلاوت میں شرمند کی کے ساتھ ازالے کے احساس کا رنگ بھی عالب

"كام تما جمع\_"و والبيل ديكي بغيرة بمتلى سے بولا تما۔

عدن 2014 عون 2014

ڑا لے سراسمیہ می اے دیمنی اٹھ کر کھڑی ہوگئی۔

" جائے لائی موں آپ کے لئے۔" اس نے اپنی مجرامت بقابو یا کر جیسے وہاں سے راہ فرار

وموعد لی می ، جہان نے ایکدم سے اس کی کلائی تعام کرایے مقابل کرایا۔

''تم كهددوژاكه الجي جوتم ينه كهاوه جعوث تقاء مرا سرجعوث "اس كي آواز بيس ي تبين آنكموں میں جی ایک وحشت ی سن آئی می، کتنا پریشان نظر آرہا تھا دو، اللے اسے دیکھے تی، ایک عجب می خندُك الوكما سكون اس كے اعد الركيا۔

''وہ سب جموث تھا شاہ! سرا سرجھوٹ۔''اس کے چوڑے سے سر مکتے ہوئے وہ سرکوتی ہے مشابهه آواز من بولی تو جهان نے بے اختیارات بانہوں میں بحرایا فار

''مجھ سے جھوٹ مت بولو ژالے بلیز۔'' وہ جیسے رو بڑا تھا، زندگ کے اس مقام یہ آ کر کیما عجب

انكشاف مواقعا، وه اس كمودي كخيال سيى ياكل مون لكاتما-

" كينرلا علاج مرض توليس بي شاه-" ذاكے نيب بت بت سے كہتے اس كے سينے ہے سر ا تفایا اوراس کے بالوں کوسہلا کر کویا اسے سلی دینا جاتی جہان اسے دکھ سے بحری خوف سے چللی آتھوں ے دیکیارہاتھا، چر کھے کے بغیراس کا ہاتھ پڑا اورائے ساتھ لے آیا تھا، از سرے توسارے تعیث مرض كى تصيص ، ۋالے تحك ى كى-

ميري پاس وقت بهت كم ب شاه!"اس نے بالآخراس كرمائے جيے كمى جرم كااعتراف كر

ليا، جهان كى أتلمول من كرب سمث آيا\_

"تم نے چھپایا کوں جھ سے؟" جہان کواس کے ساتھ رواد کی جانے والی تمام بدسلوکی کے احساس نے بے چینی اور بے قراری میں جٹلا کیا تھا۔

"من آب کودکھ میں وینا جائی می شاہ۔"اس کے رسان سے کہتے یہ جان کے اعرادیت کا احمال كرابوكيا-

"أتى مجبت كرتى موجه سے؟" اس كے سوال نے ۋالے كے بوئوں برخمى ماعرى مكان سجادى

"بيهوال نهرين بليزشاه"

كول؟"جهان كى تكامول شي بزارول سوال بل المع تق

"ميرے پاس الفاظ ميل كه ماسكول محص آب سے منى محبت ہے۔" اس كے جواب نے جہان كو م کک کردیا تماءاس نے جانے کس جذبے کے تحت ژالے کواپنے بازؤں میں بحرکے کی لیا۔

( من مهين مرخ ين دول كا والى من في آج مك اين في الشب الدين ما عك، نین کوجی بین اس کے باوجود کروہ میری شدید خواہش می، اس دعا کے رائے میں حال اس کی مرضی موائی می جوش جیس تھا، مر میں اب مہیں اسے لئے اللہ سے ما قول کا، مہیں کھی ہیں ہوگا والے اس کے بادجود کہ تمہاری بیاری آخری استج یہ ہے مرض اس سے ماقوں گاجس کے اختیار میں سب کھے ہے۔)

وورات کے لوٹا تو بہت تھکا ہوا تھا،اے ہر کز امید بیس تھی کوئی اس کے انظار میں جاگ بھی رہا ہو

2014 20 20

" ہے ہے بات کرنے کی کوئی ضرورت بھی تہیں ہے مماء اس سلطے کو میس حتم کردیں۔"اس کا لیے دوثوك اورقطعي تفامهما في مصطرب اور جيران موكراس كي شكل ديمي محل-و مركون إن جائع مومعاذيه مرى شديد خوامش مى "ان كے ليج مى احتجاج اور بى بى بي وت درآني عي-وقت درای بی-دو مربیانین کی خواجش نبیس تقی مما اور می دوسری بار، ہے کی تذکیل نبیس ہونے وے سکتا، آپ بول کئ موں کی جو چھ موا مر ہے ....." "جان ايا يحكل ب-" "اس كايدمطلب إس يراني الى جائ -"معاذ نے كى قدر فى سے كما تما ممانے كرب انگيزنظرول سےاسے ديکھا مجر مونث سي كئے لئے۔ "بيقرباني ميس شاه باوس كى بعلائى كوا خايا كيا إيك قدم ب، بم ايك بار پركوكى اور رسك ميس لے سکتے ،آپ کا دوست بہت اچھا ہوگا بیٹے قریم اب کی غیرید بھروسے بل کرنا جا ہے۔ "ممانے تیمور والى بات يردسان اعدازيس اس كرسامة وكاركها تومعاد ممم سابوكرده كيا تعاممات كمرى نظرون ےاس کا جائزہ لیا تھا۔ " کیا آپ اینے دوست کو میرمجبوری بھی بتا دو گے؟ کیا وہ اتنااعلی ظرف ہو گا کہ پھر بھی زینب کو تبول کر لے اور تیمور جیسے برے انسان کا سامنا کرنے کی جست بھی پیدا کرے اپنے اندر۔'' معاذ نے جینے ہوئے ہونؤں سے البیل دیکھا تھا چر شنڈا سالس مجرا۔ " آپ کی بات مان لی مماہے اعلیٰ ظرف بھی ہے اور سے کہ بیرخاعدان کی بھلائی کواشمایا حمیا ایک قدم ہے کر کیا اس صورت تیمور جیسے انسان کے انقام کے نشانے یہ ہے کولا کھڑا کرنا ہمیں زیب دیتا ہے۔" معاذتے ایک بہت اہم مرح سوال ان کے سامنے رکھا۔ "" تیمور خان ببرهال خدامین ہے معادمت کدمی کی زعر کی موت کا فیملہ کرتے گئے۔" مماکی بجائے پیرجواب پاپا جان نے دِیا تھا جوائی وقت شاید وہاں آئے تھے،مما کے ساتھ معاذ نے بھی جونک کر البين ويكها مما جلدي سے الحي سي -" بھانی جان آپ اس وقت؟ بھا بھی بیلم کی طبیعت تو تھیک ہے؟" "الى ، ۋونك ورى ، يى معاذ كوى دى يىنى آيا تھا، آج بهت تا خرے آئے بينے؟" " في يا يا جان كام كيسلسل من در موتى مي-" "اس وقت كون ساكام كرتے مو؟" پا پاچان نے الجدكراسے ديكھا،معاذينے مسكرامث دباكى،أكر وہ کام کی نوعیت البیں بنا دینا تو انہوں نے ای وقت اس کی طبیعت صاف کردین میں۔ "مِي كُن دنول سے آپ كالمتقر تعاہيے۔" "سورى يا يا جان، كي كيا بات مى؟" وه المحكران كنزد يك چلا آيا-"آپ جہان کے دوست ہونا، جہان کواس بات یہ آبادہ کرو۔" پیا جان کی بات یہ بلکہ اس کڑی ومدداری نے معاد کی پیٹالی عرق ریز کردی دو الک دم سے مون می کیا تھا۔ (او آپ بھی جانے ہیں پایا جان بیکس درجہ دشوار امرے)اس کے ہونٹوں پر شکت مسکان بھمری۔ عدا ( 23 ) جون 20/4

"جلدى آجايا كروبيا، شركي حالات كالو آپ كويدى ب-" "مِن لَوْ خُودِخُوا بَشَ مند بول كى روزكى اليه جادية كا شكار بو جاؤب جن سے اخبار برے مِوت ہیں۔' وہ ہر گزالی بات میں کہنا جا ہتا تھا، جومما کو مجھوڑنے کا باعث بنتی مرزبان ہے پیسل کئی مى شايدوه ائى مى زردرى مور باتقا\_ جواب دے دیا ہو، معاذیے کردن موڑ کر الیس روتے ہوئے سیاٹ تظروں ہے دیکھا۔ "ان تمام آنسوؤل کولسی ایسے بی وفت کے لئے بیا کرر کھ لیس مما!" وہ سفاکی کی انتہا کو چھونے لكا بمما كى سكيال تيز بچكيول مين وصليس الطل لمحده محث كحث كرروري تحس ''خدااییا دفت دکھانے سے پہلے مجھےموت دے دے، اگراآپ کو مال کو د کھادیتا ہے تو اس کے اور مجى طريقے ہوسكتے ہيں بينے -"وويولى بلكتے ہوئے يولى سى،معاذ كے جرے يدز برختر كيلا-"وه طریقه جوآب نے بچے د کھ دینے کو اختیار کیا؟ وہ آپ کوائے بیٹے سے مزیز ہو گئی ہے؟"وہ ديهوك ليح من چياء ممانے الله كراسے كلے سے لكاليا تمااور في تحاشا جوستے ہوئے يولى ميں۔ " مجمع معاف كردو بيني ، مجمع شايداس دن ايماليس كرنا جا ي تعار" " البيل آپ كو يورا حق حاصل ب مراس مورت كے لئے كيل " وواى شديدا عماز ميں مجر چيئا۔ " آئی ایم سوری بینے الین سوری ۔" ممانے پھر کھاتو وہ سخت عاجز ہو کیا تھا۔ " بھے کندگار مت کریں مما۔" "میں اس روز پریشان می -"انہوں نے جیسے وضاحت دی می ۔ " مجھاندازہ ہے۔"معاذ نے شنڈا سانس تھینجا۔ " كماناتيس كماؤك؟" انبول في كما مجراس كا باتد تمام كرين من ليا تين-"ربنال كومعاف كردوجينى، بسم اسے اغراطيند ميں كريائے۔" ممانے اس كے آ كے كھانے ک ٹرے رکتے ہوئے عابری سے کہا تھا، معاذ کے چرے پر زہر خدر میل کیا۔ " میں ایے بہت انچی طرح اغر راسٹینڈ کر چکا ہوں مما ڈونٹ یووری۔"اس نے گہرا سائس بحرا پھر البيل و كيركرة معلى سے بولا تھا۔ "ميرا ايك دوست ہے مما! بہت قابل ہے،خوبصورت بھی اور پڑھا لکما بھی،بس ذرا ليملي بيك گراؤنڈا تامضوط میں ہے۔ "و پر-"ماجران ظرا میں۔ "من جا ہتا ہوں زینب کے لئے ، مماہم اے فناتھلی سیورٹ ....." " بين آب و يحط داول كمريد مين رب موورندآب كوينا دين ،آب كي بيا جان في زينب كا نكاح جہان سے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ "مما کے جواب نے معاذ کو بھونچکا کر ڈالا تھا، وہ اسکے کئی کھے کھے بولئے كے قابل بيل ہو كا۔ 'ج کو پت ہے؟' خاص تا خرے وہ لا او جرت اس کے لیجے ہوز طاہر کی۔ " تہیں، ٹی الحال سے بات پر رکوں کے چھ ہوتی ہے، یا پھر جنید تھے وہاں۔"

عدا ( 22 ) جون 2014

تھی، پھر کیا مضا نقہ تھا اگر وہ خود سے بیہ نیک کام کرے۔ ''اللہ مجھ میں حوصلہ نبیں، میں پر داشت نبیل کرسکتی۔'' اس نے بید دعا ما تکتے اپنے الفاظ پہ دھیان دیا تھا اور کانپ گئی تھی، وہ کیا کہ رہی تھی۔

الله كأ وعده ہے كه وه اپنے بندے كواس كى يرداشت سے بلاھ كرد كھنيس دينا، اگرعورت يرداشت نبيس كرسكتى تھى تو پھراللہ نے مردكو جارشاديوں كى اجازت كيوكر دى؟ سوال اثنا تھا،"اوراللہ برگز ظالم نبيس ہے" جواب بھى مل كيا تھا، وہ تعتمل كى آئسو يو نچھ كرمسكرا دى۔

" نیرے اللہ مجھے حوصلہ ویتا، میں بیکام زینب کے لئے نہیں کروں گی، میں بیکام شاہ کے لئے بھی نہیں کروں گی، کہ وہ زینب کو پہند کرتے ہیں میں جانتی ہوں، میں بیکام تیرے لئے کروں گی اور اگر ہم تیرے لئے کوئی کام کریں تو تو بی بہترین اجر عطافر مانے والا ہے۔"

ایک لمحہ تھا آگا ہی گا،ایک لمحہ ہی ہوتا ہے ہدایت کا جوا سے عطا ہوا تھا، وہ خوش بخت تخبرانی گئی تھی ہیہ نہ ماریاں ت

" ژالے تم تیار نہیں ہوئی ہو؟" جہان اعراآیا تواسے ہنوز ای طبے میں دیکھ کرزیج ہوا تھا، ابھی کچھ

در بل دواسے با پھل چیک اپ کے لئے لے جانے کا کہدکر تیار ہونے کا کہدگیا تھا۔
"آپ بھی زینب کے پاس کھڑے تھے یا شاہ، آپ کو پت ہے آپ اور زینب ساتھ ساتھ کھڑے
کتے اجھے لگتے ہیں۔" وہ اس کے نزدیک آئی می اور اس کے کوٹ کے بٹن سے کھیلتی ہوئی ہوئی اولی تو جہان
جیے سنائے میں کھر گیا تھا، اے حقیقا ڈالے کی دماغی حالت یہ شبہ ہوا تھا۔

"آب كو بحى كى نے يہ بات اس سے يہلے بتائى نيس كيا؟" والے نے اس كاكوث ملى يس ديوج

کر ملکے سے جھٹکا دیتے ہوئے کو یا اسے بولنے پراکسایا، جہان ایکدم سے بھڑک اٹھا۔ ''واٹ نان سنس ژالے؟ حمہیں شایدخود بھی اعدازہ نہیں ہے کہم .....''

وت ہاں مورسے ہوں ہے ہیں تاہیر وور کی اورادہ میں ہے کہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔ '' مجھے اندازہ ہے ، میں نے بہت سوج مجھ کریہ بات کی ہے ، آپ یہ بتا کیں میری اک بات مانیں گے؟'' ژالے کی بنجید کی میں فرق آیا تھا نہ اظمینان میں جبکہ جہان مجھے معنوں میں سرتا یا مل کررہ ممیا تھا۔ ''کون می بات؟'' وہ جیسے خود یہ بہت منبط کر کے بولا تھا۔

20/4 35 (25)

"آپ بات کو مجھو بیٹے ، پی اگر جہان ہے ہیں بات کروں گا تو وہ اسے تھم کا درجہ دے گا، پی نہیں بولے گا گرئم دوست ہواس کے، اسے کر بدو ذرا۔ "پیا جان نے کویا اپنی بات کی وضاحت کی تھی ، معاذ نے کفٹ سر بلا دیا تھا، انا خوداری کی بات نہیں تھی کہ اسلام میں اس کی ممانحت نہیں تھی ، معزت بی بی آ منہ کا رشتہ ان کے والد کرا می خود لے کر حضرت عبداللہ کے والد محترم کے پاس حاضر ہوئے تھے، معاذ نے کارشتہ ان کے والد کرا می خود لے کر حضرت عبداللہ کے والد محترم کے پاس حاضر ہوئے تھے، معاذ نے پہلی بار جہان کو فورس تک کیا تھا وہ اس میں قباحت نہیں بھتا تھا، مگر اب کے معاملہ پکھا اور تھا، وہ جہان کے سامنے اس بات کو کرتا ہوا شرمسار تھا تو وجہ زینب کا اس سے روار کھا جائے والاسلوک تھا۔

کے سامنے اس بات کو کرتا ہوا شرمسار تھا تو وجہ زینب کا اس سے روار کھا جائے والاسلوک تھا۔

"آپ کرو گے نابات بیٹے! میں چاہتا ہوں یہ کام جسٹی جلدی ہو جائے مناسب ہے۔"
"آپ کرو گے نابات بیٹے! میں چاہتا ہوں یہ کام جسٹی جلدی ہو جائے مناسب ہے۔"
"آو کے پایا جان، میں بات کر لوں گا، ڈونٹ وری۔" اس نے رسان سے کہا تو پایا جان ایم کملائی نظر آنے گئے تھے مگر معاذ کا اس می کر دونٹ وری۔" اس نے رسان سے کہا تو پایا جان ایم کملائن نظر آنے گئے تھے مگر معاذ کا اس میں اس کے دان کی تھا تھا۔

\*\*

هنا 24 جون 2014

ور بھے نہیں ہے ہے ہائی تم مجھ سے بیاصرار کیوں کرری ہو، کیکن میں اتنا جانیا ہوں کوئی عورت خوشی ہے اپنا شو ہر بھی تقلیم مبیل کرتی ، کیا میں مجھول وہ تمہارا مجھ سے محبت کا دعوا نام نہاد تھا۔'' اس کا لہجہ زہر آلود مين تفانه طزيد البته عجيب سااضطراب لئے موتے تھا۔ " رائے این ظرف کی بات ہے شاہ! اور فورت بہر حال کم ظرف بیں ہے، اسلام کی تاریخ مواہ

ری ہے اس بات کی کدایک جورت نے ایک سے زائد مرجب اسے شوہر کو تعمیم کیا ہے اور میں محبت کرتی ہوں جھی محبت میں نارسانی اور حتل کے احساس سے آشنا ہوں، شاہ میں جاہتی ہوں میری طرح سے آب بھی اپنی محبت حاصل کرلیں، بلیوی مجھے د کھ بیل خوتی حاصل ہوگ۔' وہ عابزی سے کہدری می جبکہ جان شاکڈرو گیا تھا،اس کی بات کا آخری حصہ کویا اس کے وجود کے پر فیے اڑا کرر کھ گیا تھا،اے اپی ساعتوں یہ شے کا کمان ہوا تھا۔

"كياكهاتم في "ووحق وق ساات ويكيف لكا، أل الدواداري معمرادي \_

" آب زینب سے محبت کرتے ہیں شاہ ش جائتی ہوں، اب سے بیل تب سے جب آپ کو پہلی بار ر یکھا تھا جب میں نے خود آپ سے محبت کی ، تب مجھے اعدازہ ہو گیا تھا آپ کسی اور سے محبت کرتے ہیں ، جھ سے بھی کیس کریں گے، چرجب میں یہاں آئی تو زینب سے ل کربیہ معمد محی عل ہو گیا تھا۔" جہان تخرسا بیٹھے کا بیٹارہ کیا، کیااس کا چرہ علی کتاب تھا جے ہرگئی نے پڑھ لیا تھا، وہ تولا کھ پردوں میں چھیا كرركه تاريا تقاءاس ايك جذب كو پر بھی اس كی اتی تشجير ہو گئ تھی جيس جان كی تھی تو بس ايك وہ جے جاننا جا ہے تھا، وہ پر ملال ساسو ہے گیا۔

'' کیا سوچ رہے ہیں شاہ؟''اس نے نرمی ہے کہ کر جہان کے شانے کوچھوا وہ جیسے کہری نیندے

وحميس ببت شديد مم كى غلط بن .....

"شاہ پلیز ..... کم از کم جھ سے جموٹ نہ بولیں ، آئی ایم ساری مر مجھے اچھا کیں آئی آپ کا اس طرح خود کو جھیانا۔'' وہ ٹو کتے ہوئے انتہائی نرمی ہے بولی تھی، جہان کس قدر کھیا گیا بھر گہرا سانس بحر كے خود كو كميوز و كيا تما اور رسان بحرے انداز مي كويا ہوا۔

'' چلوٹھیک ہے، اگرتم بیرساری باتیں جان کئی ہوتو بعد کی صور تحال بھی تم سے ہر گر تحفی نہیں رہی ہو کی میرے انکار کی وجہ بھی کہی ہے ، میں اتنا بے مایا بھی جیس موں کہ ....

" آب بے مایالہیں خاص ہیں شاہ ،اعلی ظرف اور در کزرے کام کینے والے ، اپنوں کے عیب دیکھ الرائيس عيال مبس كياجاتا شاه بلكه ان كود حانياجاتا ب،آب في ايك بار بهلي عي ابي محبت كي قرباني دی می اب موری انا کی قربانی دے دیں ، کیاح جے؟

"بہت جن ہے، میں ایسانہیں کرسکتا، تم جھے کم ظرف مجھو یا کینہ پردور پیرتمہاری مرضی ہے۔" جہان نے اس کی بات کاٹ کر بے حد تی سے کہا اور اٹھ کر چلا گیا، ژالے مون بھیٹے کرمیٹی رو گئی تھی، ثايريكام اتناجي آسان لبين تعاجتناس في الصمجما تعار

بخيلى مامنے د كھنا كەسب آنسوكريں اس ميں

2014 050 (27)

" پہلے وعدہ کریں مائیں گے۔" ژالے کے اصراریہ جہان کا ماتھا تھنگا تھا۔

"الى كون ى بات بى؟"اس فى عاطا عداد كواينايا-

"رام وكرين" والے في معرواكر كت ابنا نازك ساباتھاس كى جانب يوهايا، جے جان نے بہت جذب سے تماما پراسے زی وآ جھی سے چوم لیا تما۔

" میں وعدہ کرتا ہوں میں ساری زعر کی تمہارا ساتھ جھاؤں گا، تمہاری بے وقو قانہ باتوں کے با وجود " جہان نے جیسے کچھ در جل نصب والی بات کا حوالہ دیا تو ژالے نے ناراضکی سے اسے دیکھ کر

" آب کے خیال میں میں بے وقوف ہوں؟" وہ نروٹھے بن سے بولی، جہان نے مسكراہث

' پہلے نہیں تھا یہ خیال ، انجی انجی یقین ہوا ہے۔'' وہ پھرای بات کا حوالہ دے رہا تھا ڑالے نے

"آب نداق اڑا رہے ہیں میرا اور سریس مجی مبیں ہیں، جبکہ میں بے حداہم بات کرنے والی می، خرجب آب سيريس مول تويتا ديجية كا-" ژالے نے باعثناني كي حدكردي، جهان تو بوكملا افعاتها ''انوہ .....ا تناغصہ؟ چکو خبرآئی ایم سیرلیں ناؤ، بولو کیا بات ہے؟'' جہان نے خودیہ دانستہ سجیدگی کا خول جڑھا کرمشکراتی نظروں سے اسے دیکھا، ژالے پچھ دیراہے جما پچتی نظروں سے دیکھتی رہی پھر گہرا

ا آب ندنب سے شادی کرلیں۔ "جہان کا دل عی جیس وہ خود بھی دھک سےرہ کیا تھا، پہلے اس کا چرامتغير موا تحالي برتحاشاس موكرد مك كيا-

" يه كيها فضول نداق ٢٠٠٠ وه جوسجيده نبيل بويار ما تعاخطرناك مم كي سجيد كي سميت بولا تعار "بيذاق ميس باه! آپ كوائداز وتو موكا كه كمريس اس وجها كس درجه يستن ميلي مونى ب، تيمور كى وجه سے سب كى قدراب سيك بي اور .....

" حميس اس متعلق كى نے كھ كها ہے ۋالے؟" جهان يرى طرح سے چونك اشا تما، ۋالے نے تيزى سے في ميس سركوبيش دى۔

"ايا كحيس بالا بحين احاس ب

"میری بات دھیان سے سنو ڑا لے اور اچھی طرح ذہن تھیں کر لینا، آج کے بعد میں تبہارے منہ ہے یہ بات ندسنوں۔'' وہ جس خوفنا ک سنجید کی کے حصار میں تھا ڑالے ای قدر عاجز ہوائمی تھی۔ " دس از ناٹ فیئر شاہ! آپ ایے تیس ہیں۔" اس نے جیے بخت احتیاج کیا تھا، جوابا جہان نے اسے بخت اور تا دیجی نظروں سے دیکھا تھا۔

"من نے کہاناتم یہ بات بین کروگی ، دوسری اہم بات سے کہ تم پھوٹیل جانتی ہو۔" " میں سے بات بار بار کروں کی شاہ ، اس وقت تک کروں کی جب تک آپ مان مہیں جاتے اور پیر خیال این دل سے نکال دیں کہ میں مجھ جھیں جانتی۔" سنجید کی ہے بات کرتے ہوئے آخر میں جیسے ژالے نے اپنی بات بیزوردے کراہے کھے جنلایا تھا، مرجہان نے نطعی اہمیت جیس دی تھی۔

2014 054 (26)

کرتے ہوئے طعنہ دینے کے اعداز میں عبد الوہاب (پرنیاں کے دوا) فی متعلق کو ہر افشائی کی تھی کہ انہوں نے زیر دسی اٹی بٹی اس کے سر منڈ ھا دی تھی، آج وقت کی گردش نے اے کسی اور کے آج سے جھکانے کا فیصلہ کرلیا تھا، یہ مکافات ممل کا سلسلہ فقد رتی عمل ہے، بہت سارے اس سے عبرت اور عشل بھڑتے ہیں اور بچھے مہر زدہ دل والے اس لیے بھی خدا سے بدگمان ہو کر فیکوہ شکاہت کا دفتر کھول بیٹھے ہیں۔

" فیریت معاذ؟ طبیعت ٹھیک ہے ناتمہاری؟" جہان نے اس کی مم سم کیفیت اور خاموش اعراز کو جرت کی نگاہ سے دیکھا تھا، اس کے سمان و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس بات یہ وہ کل بہت مخت سے زالے کو جھڑک چکا ہے ہیں مطالبہ لے کرمعاذ اس کے پاس آیا ہوگا۔

"بال ..... كَيْمَانِين ..... معاذ نے ہڑ بداكراے ديكھا تما كرخائف سے انداز ميں ہونوں كو مجنى

" " تم کھ کہنا چاہتے ہومعاذ؟" جہان ایک دم سے جیسے تناط ہوا تھا،اس نے پر کھتی نظروں سے معاذ کوریکھا تھا۔

" تم فی شویز جوائن کرلیا اور کمی کو بتایا تک نبیل، دس از ناث فیئر یار " جہان نے دانسته موضوع تبدیل کردیا تھا، معاذ اسے دیکھے گیا، شاید وہ اس کے گریز کے پہلوکو یا گیا تھا۔

" پرنیال بہت ہرٹ ہوئی ہے، تم نے اسے تنہا بھی بہت کر دیا ہے، یار کیوں اس کی شکانتوں میں اضافہ کرتے ہو؟۔ " جیان نے جیسے اس کی پرین واشک کا آغاز کر ڈالا تھا۔

''لڑکیاں نازک تتلیوں کی طرح ہوتی ہیں معاذ ، رویوں کی بختی سے ان کے خوبصورت ریک بہت تیزی سے مائد پڑنے لگتے ہیں ، پھر لا کھ کوشش کروگر .....''

" ہے مجھے تم سے پچھ آور بات کرنی ہے۔" معاذینے لیکفت اس کی بات کاٹ دی، جہان جواٹھ کر کھڑ کی کے پاس جا کھڑا ہوا تھارک کراہے دیکھنے لگا پھراہے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس آنے کا کما تھا

'' وہ بہت الی نظر آئی ہے معاف ہی جے ہر لحداس کی آنکموں میں تہارا انظار نظر آتا ہے، اس وقت وہ جس حالت میں ہے نامعاف یو اس پر یکنٹنی پریٹر میں تورت بہت کی اپنی کیفیات موائے اپنے ساتھی کے اور کی ہے تیم نے اسے اس مرحلے یہ آگر بھی تہا کے اور کی ہے تیم نے اسے اس مرحلے یہ آگر بھی تہا چوڑ دیا ہے۔'' جہان کا انداز تا صحانہ تھا اور اداس نظر آئی تھی ، کس حد تک خود سے بھی نے زار ہے ہرائے قدم سے حکن لیٹی تھی ، وہ واقعی تنہا اور اداس نظر آئی تھی ، کس حد تک خود سے بھی نے زار ہو اگر نے اسے کی گئی گئی ہے جہال قدمی کی ہوا ہے۔ کر رکھی تھی ، وہ تھک جاتی پیروں میں سوائل از آئی گر اسے پھر بھی تھا اور اداس نظر آئی تھی ، کسی حد تک خود سے بھی نے زار ہو اسے پھر بھی تھا ، اس کھن مزل کے گئے اسے پھر بھی تھا بار اس کے بچے کی خاطر ، ہاں بنا اتنا آسان نہیں تھا، اس کھن مزل کے گئے ہو گئی اس نواں نے اس کے ساتھ کے کہا جو کے ساتھ اور سے بھر پائی تھی نہ لید ، بکل بھر کر اس نواں نواں تو اس کے سے کہا جو کے ساتھ اور سے بھر پائی تھی نہ لید ، بکل بھر مراحل کی نقابت اور اس کے اسے اور اس تو اس کی ما کون تھی ہو کے ساتھ اور قدر آئی ہو کے ساتھ اور اسے بھر پائی تھی نہ لید ، بکل بھر کر کے سے بھر بھر کے سے بھر پائی تھی نہ لید ، بکل بھر کہا ہو تھر ہیں اور اس کی اور اس کی اور کر تو نینز نہیں آئی ، آ جاتے تو و قد و قد و تھے ہے آگے ہو گئی تھی ہی بل سکون نہیں ہے مما کو اپنی کیفیت تھی بے جوارگی سے کہتے ہو کے ساتھ اور قد و تھے ہے آگے ہو گئی اس کون نہیں ہے مما کو اپنی کیفیت تھی بے جوارگی سے کہتے ہو کے ساتھ و قد و تھے ہو تھے ہا تھ تو و تھے و تھے ہی تھی ہی بل سکون نہیں ہے مما کو ایک کو تو نینز نہیں آئی ، آ جاتے تو و تھے و تھے و تھے ہے آگے ہو تھی ہی بل سکون نہیں ہے مما کو اس کو اس کو اس کر اس کو کر اس کو کر اس کو اس کو اس کر اس کو کو اس کو اس

عنا 29 جون 2014

جورک جائے گاہونٹوں پر مجھ لینا کہ وہ میں ہوں کبھی جو چا تدکور کیھوتو تم ہوں مسکرا دینا جو چل جائے ہوا شنڈی تو آتھ میں بند کر لینا جو جھونکا تیز ہوس سے مجھ جانا کہ وہ میں ہوں جوزیاوہ یا دآؤں تو تم رولینا تی بحرکے اگر مجلی کوئی آئے مجھ جانا کہ وہ میں ہوں اگر تم بھولنا چاہو مجھے شاید بھلا دوتم

گر جب سائس لینائم سمجھ جانا کہ وہ بیں ہوں مماکی بدایت کے مطابق وہ ہا پہل ساتھ لے جانے والا بیک تیار کرری تھی، اس کی ڈلیوری کی ڈیٹ زدیک تھی گرمماکا خیال تھا ڈاکٹرز کی ڈیٹ یہ بھروسٹیس کرنا چاہیے، یہ اللہ کے کام جیں اور اللہ کو می غیب کا عکم ہے، وہ اپنی ساری تیاری کھمل کرر کھے، اسے جس وقت بھی جو یاد آنا وہ افغا کر بیک میں رکھ دیتی، اس وقت بھی بیچ کے کپڑے جوابھی ماریہ نئے نئے سفید کرتے سلائی کرکے دے کرگئی تھی جن یہ بڑے شوق سے اس نے خود کڑھائی بھی کی تھی، زینب نے انہی کو پریس کرتے کے بعد بیک میں رکھ رہی تھی جب ماریہ جوش وخروش سے بھری اس کے پاس بھاگی آئی تھی۔

" بما بھی بھا بھی نیج آئے ،اک سر پر ازے آپ کے لئے۔"

" ين تونيس موج؟" دستك دے كرمعاذ نے اعرجها تكا تو اس كا اعداز بے حد فارل ساتھا

جهانے نے جرائی سے اسے دیکھا۔

" اگر ہوں گا بھی تو کیا تہارے لئے وقت نہیں نکالوں گا؟ آجاؤیار۔" جہان نے اپنے آ کے مملی فائل بند کر دی تھی، معاذ ڈ صلے قدموں کے ساتھ آ کے بدھا تھا، ایک وقت نماجب اس نے مما ہے بحث

حنا ١٥٤٠ عون 2014

برداشت ہوئی تو آ تھیں چھک بڑیں، آنسودال کا یوں بہنا صرف اس تکیف کے باعث بی تونہیں تھا، معاذ کی بے اعتبانی اور سروروبیاسے ہر لحد کو کے لگانے کو کانی تھا، آج میج بی جب رابداری میں موجود نی ہے اس کا پیرسلپ ہوا تو وہ اس بری طرح میسلی تھی کہ خود اس کی اپنی جان بھی ہوا ہوگئ تھی، بروقت تمسى كي مضبوط بازؤل في سهارا و ي كرسنجال ليا تعام حواسول من آت عي اس في باي فتيار كردن موڑی تھی اورائے بے صدفز دیک معادمان کو یا کرای کے اعربیے ایک دم سے پش از آئی تھی ،اکراس كے ہاتھ جھنك كروہ فاصلے يہ ہونے كوب قرار ہول كى تو وجہ معاذ كا برقدم بداس كے لئے اختيار كيا ہوا جک آمیزسلوک بی تفا مرمعاذ نے اس کی اس نا کواری کے احساس کو بھی سراسرائی تو بین سے تعبیر کیا

"اگرتم اس خوش جمی کاشکار مو کہ مہیں چھونے یا تمہارے نزدیک آنے کی خواہش میں بے تاب موا موں تو تمہاری عمل یہ ماتم عی کیا جاسکتا ہے، تم میرے سامنے تڑپ تڑپ کر جی مرجاؤ تو جھے ہر کزیرواہ میں ہوگی، بدا کر می تمہاری کیئر کرتا ہوں تو اس کی وجہ بھی تم نہیں میرا بجہ ہے جس کی وجہ سے میں تمہیں يرداشت كرنے يہ مجور مول-"

اے ایک جھکے سے خود سے الگ کر کے فاصلے یہ کھڑا کرتے ہوئے معاذ نے اس کی ساعتوں میں ا بی نفرت کا سیسہ پکھلایا تھا،خودتو وہ لیے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا جبکہ پر نیاں اس درجہ نفرت و حقارت اور بےزاری کے مظاہر ہے بدوحشت زدہ ی وہیں کھڑی رہ کئی می ، پھر جانے کیا ہوا تھا اس کے پہلو میں درد کی میسیں اتھتی چلی گئی تھیں،اس کی طبیعت کی خرابی خبر بھا بھی کے ذریعے دو کھنے بعد مما تک

' میں ڈاکٹر کے پاس لے کرچکتی ہوں آپ کو، آپ تیار ہو جاؤ بیٹے۔'' مما ان دنوں اسٹے جھمیلوں میں الجھی ہوئی تھیں کہ پہلے کی طرح اس کی کیئر کریائی تھیں نہ وقت دے یا میں، ویسے جی پرنیاں نے ان کے سامنے خود کوئسی فکررسنبال لیا تھا، پھر بھی وہ بہت پریشان نظر آ رہی تھیں، انہوں نے خود اسے كيڑے تكال كردئے تھے۔

"میں رجو کو بیجتی ہوں وہ آپ کی جا در پرلیں کردے گی ، تب تک میں خود تیار ہولوں۔" انہوں نے ات سلی دیے ہوئے کہا تھا، پر نیاں نے اٹھ کر بس کیڑیے بی تبدیل کئے تھے، اس کی تکلیف شدت اختیار کرنی جاری می، وہ بے دم سے اعراز میں وہیں بیٹے گئ، رجواس دوران آ کراس کی جا در استری كرك ركه الم من اس جات و كيه يرنيال في مما كوجلدي سيخ كى تاكيدي تكي

"مما پلیز مجھے جادر اٹھا کر دے دیں، اٹھالمیں جارہا جھ سے، ٹائٹس بے جان ہورہی ہیں۔" دروازہ کھلنے کی آواز بیاس نے کردن موڑے بغیر بوجل آواز میں کہا تھا، جواب میں خاموشی جھائی رہی تھی، پر نیاں نے مچھ خیرانی کی کیفیت میں ملیث کردیکھا، کوٹ بازویہ ڈالے ماتھے یہ بھرے بالوں کے ساتھ معاذ وارڈروب کے باس کھڑااس کی سبت متوجہ تھا، پر نیاں کا چراا یکدم سے سرخ پڑ کیا، اس نے لی الفور نگاہ کا زاویہ بدل ڈالا ، معاذ بھی جیسے ہوش میں آیا تھا، وارڈ روب کا دراز کھول کرائی مطلوبہ فائل لی اورا لئے قدموں بلید میا اسٹر حیاں اتر تے ہوئے اس کا مما سے سامنا ہوا تھا جواویر عی جاری میں اسے دیکھے کرفتہ موں کوروک لیا۔

20/4 مون 20/4

طلق رہتی ہے، سالس رکتا ہے۔ "جواب میں ممانے اے مطے لگا کر ماتھا چو ما تھا۔ " آخری دن میں تا ہے ، ان دنوں ایسا عی موتا ہے ، مال کے لئے اللہ نے ایسے عی امتحان رکھے ہیں، ابویں تو اس کے درجات میں آئی بلندی تہیں رکھی گئی، پھر تہارا تو یہ پہلا تجربہ ہے جسمی زیادہ تھبرا رى بو، معاذ كى مرتبه ميں بھى يوننى پريشان تھى، يار بار كھبراكر رو پرداكرتى، تمراحسان بہت خيال ركھتے تفيه "مما إ اختياري من كهر رخود عى شرمنده موكى مين-

"معاذیه مرسطے کتنے می تھن سی اگر مورت کے ساتھ اس کا ساتھی برقدم پر ساتھ بھائے تو بیہ وشواريان آسان كلفي من عادُ وه اس وقت محى تهارى منتظر ہے۔ "جهان كى اس تعيمت بيد معاذ نے

اسے نا کواریت سے دیکھا تھا۔

"میں تم سے اس موضوع پہلی سنے نہیں آیا۔"اس بات کے جواب میں جہان تحض تاسف سے

" ہم زینب کی شادی کرنا جاہ رہے ہیں جے، آف کورس اے مرم رکوروں ہیں بھایا جاسکتا۔" معاذ نے اپنی بات کہ کراے دیکھا، جہان نے دانستہ اس سے نگاہ بیس طائی تھی، جبکہ معاذ اس کی لسی بھی بات كالمتظر تها، دونوں كے پچ بولتى معنى خير خاموثى آ كے تغير كئى، جہان خائف جبكه معاذ مضطرب تعا۔

"بہت اچھا فیملہ ہے، ہے کوئی مناسب رشتہ نظر میں؟" بالآخر جہان کو کہنا پڑا تھا، یہ طے تھا کہ اے زینب سے شادی میں کرتی تھی، ژالے کے بعد وہ معاذ کو بھی صاف جواب دے سکتا تھا، معاذ نے جہان کے اس سوال کے جواب میں گرون موڑ کراہے کچھ دیر تک دھیان سے دیکھا تھا، پھر کا عرصے

" ال ب، يوچھو كے بيس ده كون ہے؟" "كون ہے؟" جہان ہنوز پرسكون تھا، مكروہ اس كى جانب جيس د مكير الم تھا۔

· ''تم! پہلے ہو یا بعد میں ہمارا زینب کے لئے ہمیشیا 'تخاب تم عی رہو گے جے'' الفاظ تھے یا بارود كے كولے، جہان نے اپنا وجودرين ورين موكر فضا على بلحر تامحسوس كيا، معاذ نے اس كے دحوال ہوتے چرے کواور حق سے جینچے ہوئے ہونؤں کوایک نظر دیکھیا تھا، جوایک سکتے کی کیفیت کے زیر اثر دکھائی دیتا تھا، شاپداے معاذے کم از کم اس بات کی تو تع میں تھی، معاوہ سنجلاتھا اور ایک لفظ کے بغیر جھکے سے پلٹا اور کرے سے لکیا جلا گیا، معاذ اس کے پیچے اس کے کرے میں تنہا کھڑ ارو گیا تھا، اس کے چرے بيراحملال تفاعمري تعلن كي-

(تم الكاريمي كردو م جاتو مجھے بالكل تكليف نبيل ہوگی اليكن ميں جانتا ہوں تم ايسا كرو مے نبيل، يبي تو فرق ہے تم ميں اور ہم ميں، ہم بدلد لينے والے بين اور تم معاف كرتے والول كى فهرست ميں

اگروہ یوچے لے ہم سے حمیس کس بات کاعم ہے و پر س بات کاعم ہے اگروہ پوچھ لے ہم سے اس کی آسیس ایک سلسل سے برس رہی تھیں، می سے اے درد ہوری تھی، جواب تک نا قابل

2014 057 (30)

"ا پی بکواس بند کرو، بیددهمکیال کسی اور کورینا سمجے؟" وہ جواباس کی حیثیت اور مرتے کو خاطر میں لائے بغیر پھٹکاری تو تیمور کو جیسے آگ لگ گئی تھی۔ لائے بغیر پھٹکاری تو تیمور کو جیسے آگ لگ گئی تھی۔ "میں اس وقت تمہارے گھر سے پچھے فاصلے پر ریسٹورنٹ میں تمہارا منتظر ہوں، دس منٹ ہیں تمہارا منتظر ہوں، دس منٹ ہیں تمہارے یاس اگرتم نہ آئی تو میں خود آجاؤں گا۔"

" تم میرے سامنے ایو یال رکڑ کر بھی مرجاؤ تو میں اب تمہاری کی بات کونہیں مانوں گی مجبوری کیا ہے آخر؟" تیمور کے دھونس بجرے لب و لہج نے زینب کوئٹ پاکر دیا تھا جمعی وہ بغیر لحاظ کے کہد تھی اور اس کی مزید کھے سنے بغیرفون بند کر دیا تھا ،اس کا چہرہ کم وغصے کی زیادتی سے دیک اٹھا تھا۔

تیوراس کے بعد بھی کال کرتار ہا مگر زینب نے بیسے کانوں میں تیل ڈال لیا بہری بن گئی، دس من کے دینے ہے اس کے سل فون کی اسکرین تیمور کے نام کے فیکسٹ کے نشان سے روشن ہو کی تھی، زینب نے بھینچے ہوئے ہونڈل کے ساتھ فیکسٹ پڑھا تھا اسکلے لمجے اس کی پیشانی پہ پسینہ نمودار ہو گیا، اس نے خوف کے عالم میں مجرسے اسکرین یہ نگاہ دوڑ اگی۔

( بین تمبارے گھر کے سامنے آئی ابول، باہر آؤمیری بات سنو، ورنہ گھر میں تھنے ہے تمہارے سور اجمائی جھے روئے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔) زینب کا دل اٹھل کر حلق میں آئیا، وہ ایک دم سور اجمائی جھے روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔) زینب کا دل اٹھل کر حلق میں آئیا، وہ ایک دم سرتر ہے اتری تھی اور لیک کر کھڑی تک آئی، دبیز پردہ ہٹا کراس نے ڈارک گلاس کے پارتگاہ کی تو اے اپنا سر چکرا تا ہوا محسوس ہوا تھا، گرے چھچاتی ہوئی پراڈو کے کھلے دروازے ہے کمرٹکائے وہ اپنے لیے بڑنے تھے وجود کھا، زینب یوں نیچ بیٹھتی چلی گئی جسے اس کے بڑنے تھے وجود تھا، زینب یوں نیچ بیٹھتی چلی گئی جسے اس کی ٹائلوں نے جسم کا بوجے سہارنے سے اٹکار کردیا ہو۔

ڑالے سوئی ہوئی فاطمہ کواس کے حوالے کرنے آئی تو زینب کا رنگ و لمے ہوئے لئے کی مانڈ سفید ہور ہاتھا ژالے کی نگاہ اس پر تغیری تواس نے تشویش زدہ انداز میں اسے پکارا تھا، جوابازینب کی وحشت جمری نگاہوں میں اتنی اجنبیت تھی کویا وہ اسے پہلے نئے سے بھی قاصر رہی ہو۔

''کیا ہوا ہے زی آئی؟ آپ اس طرح نیچے کیوں بیٹی ہیں، طبیعت ٹیک ہے تا آپ ک؟'' فاطمہ کو سر پہلٹا کر دوسرعت سے قریب آئی تھی اور زینب کے سرد پڑتے ہاتھ تھام لئے اس دوران سیل فون پہ ایک بار پھرز وروشور سے بیل بھی جل گئی، زینب اپنی جگہ پہزور سے اچھلی تھی اور خوفز دونظروں سے بیل ان کود کیمنے گئی۔

''کس کا فون ہے؟'' ڈالے کو تخیر زینب کی اس درجہ غیر ہوتی حالت پیاضطراب میں ڈھلنے لگا۔ '' آپ ادھر بیٹھیں، میں مما کو بلاتی ہوں۔'' اس نے سہارا دے کر دھیرے دھیرے کا نیتی زینب کو شایا تو وہ ایک دم سے اس سے لیٹ گئی تھی۔

" بجھے گہیں چھپالوژالے، وہ آگیا ہے وہ ..... وہ مار دے گا جھے، میری بٹی کو بھی ..... وشن ہو گیا ہے دہ ہماری جانوں کا۔"وہ ایکدم سے پھوٹ پھوٹ کررو پڑی تھی، ژالے تو حق دق رہ گئی تھی۔ "کس کی بات کرری ہیں زین آپا؟"اس نے زینب کوساتھ لگا کرتھیکا تھا۔

"تيور .....وه بابر كفرا ب، تم داج من كوالرك كردو، پيا كوبتاؤوه كفر آجائي، جمع بهت ورلگ ب-" آنسوسسكيال ادر سراتميكي ، وه اس بل كويا ايك چيوني ادر به صدخونز ده جي تحي، ژالے كوتو ايسا

2014 050 33

"آپاں وقت ..... خبراجھی بات ہے، پر نیاں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چیک اپ کے لئے لے جاری ہوں، عین ممکن ہے ڈاکٹر ایڈ مٹ ہی کرکیں، آپ ہمارے ساتھ چلے بیٹے۔ "معاذ کی مجھے پیٹانی پدائدتی نا کوارکئیروں کو خاطر میں لائے بغیرانہوں نے اپنی بات کی تھی۔

'' میں بے صد ضروری کام سے جارہا ہوں مما! آپ ہیں نا، لے جا تیں اسے، آگر میری ضرورت بڑی ہے، کال کر لیجے گا، آنے کی کوشش کروں گا۔''اپی بات کمل کر کے وہ آگے بڑھ کیا تھا، مما جرانی اور غیریقینی کی کیفیت میں اسے دیکھتیں رہ گئیں۔

公公公

اک برس کے عرصے بیں

ال چھلاقا تیں

ال چھلاقا تیں

ال کے عذاب ماضی کے

کھے عذاب ماضی کے

مفتگو کا موضوع تنے

کھے سوال خوابوں کے اور وہ ملاقا تیم

جن میں تیری باتوں کی بارشوں کے موسم نے

جن میں تیری باتوں کی بارشوں کے موسم نے

جن میں تیری باتوں کی بارشوں کے موسم نے

مام کی حویلی میں جننے زیر کھولے تنے

تیرا بے وفالیجہ دھیان میں جب آتا ہے

تیرا بے وفالیجہ دھیان میں جب آتا ہے

تیرا بے وفالیجہ دھیان میں جب آتا ہے

اک برس کے عرصے میں

اک برس کے عرصے میں

ویار چھملاقا تیم

چار چیں ہیں۔ اس نے سرسری انداز میں اس تھم کو پڑھا تھا پھر بار بار پڑھا اور کسی طرح بھی آتھیں تھیکئے سے نہیں روک پائی، یاسیت کا احساس تو تھا ہی ایک وحشت بھی رگ و پے میں سرائیت کرتی چلی گئی، ایسے میں تیور کا فون آگیا تھا، وہ اس یہ بھٹ پڑی تھی۔

یں اروں اور است کوں ہوتم خبیث کینے آدی جہیں سجونیں آئی کہ میں تم ہے بات کرنا تمہاری فکل د کینا نہیں جائی، احدت بھیج چکی ہوں تم پر، جان کیوں نہیں چھوڑتے تم۔'' وواتے غصے میں تکی کہ بنا سوجے سمجھے جومنہ میں آیا بولتی چکی گئی۔

موہے ہے بوسے ہیں ہاں ہے۔ "تمہارا دماغ ٹھیک ہے زین یا پھر میں کر دوں آگر، تیمور خان ہے میرا نام اور کمی کو آج تک جرائے نہیں ہوسکی کہ جھ سے اس لیج میں بات کر سکے۔" زینب کے بننے وتند کیجے نے تیمور خان کو آپ سے باہر کر دیا تھا، اس کے لیجے میں بادلوں کی تکمن کرج محسوس ہوگی تھی، مگر زینب اب اس سے کیوں ڈرتی۔

> عن 32 مون 2014 هنا 32

بیٹی تھی، یوں جیسے پھانی کی سزا کا منظر قیدی، انہیں اس پیا بکدم سے بہت رحم آیا، وہ اس کی کیفیت سمجھ ا

" بہم زینب کا نکاح جہان سے کرنا جائے ہیں اور ڈالے بیٹے آپ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ آپ ہیں اور ڈالے ہیں کہ آپ ہیں اور ڈالے ہیں اس نے خود دست سوال بہو کے آپ کے دراز کر دیا تھا، جہان پر نیاں کے اعصاب کو جھٹکا لگا تھا، وہاں ڈالے جسے ایک دم سے رڈپ اٹھی، اس نے بے حد عاجزی سے روتی ہوئی مما جان کوسنیا لئے کی سعی کی تھی۔

'' پلیز مما جان پلیز ، بھے گنہ گار مت کریں ، میری کیا عبال کہ آپ کو اجازت دوں ، آپ کے بیٹے ہیں شاہ ، آپ کو پیلے میں شاہ ، آپ کو پوراا ختیار ہے این کے لئے ہر فیصلہ کرنے کا۔'' وہ ان کے آنسو پو چھتے ہوئے جائے کس جذبے کے تحت خود بھی رویز ی تھی ،ممانے بے اختیار اے گلے سے لگالیا۔

"ایے مت کبومیری بی بیوی ہوتم اس کی، ہماری مجبوری عی الی ہے، حالات جس تھے یہ ہیں وہاں ہم دوسری بار بی کو بیگانے ہاتھوں میں نہیں دے سکتے۔" مما جان نے یو بی آنسو بہاتے ہوئے کو یا وضاحت کی تھی۔

" جی میں مجھ سکتی ہوں مما جان، بلکہ میں خود آپ سے اس سلسے میں بات کرنے والی تھی، ہمیں جتنی جلدی مکن ہوسکتے میں کا میں ہوسکتے ہیں کا میں ہوسکتے ہیں ہوسکتے ہیں ہوسکتے ہیں کا میں اور مما جان اور مما جان کے ساتھ بھا بھی کو بھی گئے گئے مما اور مما جان اور مما کی طرح سے آئیس بھی ہے تی تو تع تھی کہ سب سے کھن مرحلہ ڈالے کو قائل کرنے اور منانے کا بی ہوگا، یہی وجہ تھی کہ وہ اس سے بات کرنے میں چھچا ہے کا شکار تھیں۔ کا شکار تھیں۔

"تم م کے کہدری ہومیری بکی؟" مما جان کسی طرح بھی اپنی جیرت پہ قابوندر کے سکی تھیں، ژالے زخمی سے انداز میں مسکرا دی۔

"مما جان کیا ہیں اس گھر کی قردنہیں ہوں؟ کیا یہاں کی پریٹانی سے میراتعلق نہیں ہے؟ ہیں بھی جانتی ہوں یہاں شاہ کے علاوہ زینب کا نکاح کسی سے نہیں ہوسکا، ایک جنید بھائی ہی ہیں تا، وہ تو بہت بوے ہیں زینب کے جوڑ کے تو شاہ ہی ہیں، پھراپے ہی اپنوں کومشکل وقت ہیں سیارا دیتے ہیں۔" اس کے جواب نے مما جان کی آنکھوں سے نیر بہا دیتے ہیے، انہوں نے جرت غیر بھی عقیدت اور مجت سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی پیٹانی چوم تھی اور پھر کھے لگا کر بھرائی ہوئی آواز میں وہائھیں۔

" مجھے جہان کی خوش تھتی ہے آج کوئی شبہ نیں رہ گیا ،تم نے ٹابت کیا ہے بیٹا کہ تم جہان کی بی بیوی بنے کے قابل تھیں، جیسا وہ خود ہے ایٹار دفا محبت کا شاہکار ولی بی تم ، تنظیم اور بہترین عورت جو تربانی دیتا جانتی ہے، تمہاری اس قربانی نے ہمارے دل جیت لئے بے مول خرید لیا ہے۔ "وہ بے اختیار رونے لگی تھیں، ماحول اتنا جذباتی ہور ہاتھا کہ مما اور بھا بھی کے ساتھ پر نیاں کے بھی آنسو بہنے لگے، ژالے آئستگی ہے ان سے الگ ہوئی بھران سب بیا یک نگاہ ڈال کر دانستہ سکرائی تھی۔

"سب سے پہلے تو آپ یہ خیال دل ہے نکال دیں مما جان کہ میں نے کوئی قربانی دی ہے، ایسا نہیں ہے، خدانخواستہ میں شاہ کو چھوڑ کرنہیں جاری ، تھن انہیں شادی کی اجازت دے رہی ہوں اور

کو چھوڑ کر میں جا رہی، حض البیس شادی کی ام 2012 منت 2014 ى لگا مراس كے الفاظ كى تكينى نے خود ژائے كو بھى كھبراہث سے دوجار كرديا تھا۔ "تيمور خان؟ ماكى كاۋ، ميس مماكو بتاتى ہوں۔" وہ باہر دوڑى تو زينب نے ايكدم سے اسے د بوج

لیا۔ ''نہیں جھے تنہا مت چھوڑو، وہ نیچ ہے کسی وقت بھی یہاں آسکتا ہے۔'' وہ سراسمیکی اور دہشت زدگی کے حصار میں بھی، ژالے والیس صوفے پیاس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔

روں ہے میں آئیں جاتی ، مگر مما کو تو بتائے دیں ، ایک منٹ میں ، میں انٹر کام پیر مما کو آگاہ کرتی ہوں۔''انے کیلی نے نواز کر ژالینے انٹر کام پیممانے رابطہ کیا تھا اور زینب کے کمرے میں آنے کا کہا۔ '' خبریت ہے تا بیٹے ، زینب کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟'' وہ عادت کے مطابق جلدی پریشان ہوائی ا

'' جی طبیعت تو ٹھیک ہے، کچھاہم بات ہے، ہو سکے تو اپنے ساتھ مما جان اور بھابھی کو بھی لے آیے گا۔'' ژالے نے رسان سے کہا تھا، اگلے چند منٹ میں تینوں خوا تین نینب کے کمرے میں موجود تھیں اور سب سے پہلے کھڑکی سے بیرونی منظر کا جائزہ لیا گیا تھا، ممانے انٹر کام پہوائی مین کو ضرور کی بدایت سے نوازا تھا، تیمور خان کو کہا بی پچارو سمیت دفعان ہو چکا تھا، مگراب اس کی جانب سے دھڑکا تھ کُل گیا تھا نا، تشویش اور پریشانی کا ایک نیا باب کھل گیا۔

"اس مسلے کا فوری خل لکانا جاہے، ہم اس طرح ڈر کرتو زندگی نہیں گزار سکتے، ویسے بھی بیاس کا علاقہ نہیں ہے جہاں وہ جومرضی آئے کرتا پھرے اور اسے کوئی پوچھے تا۔ " بھا بھی کو بے تحاشا غصر آ ر

'' ہمیں پولیس کوانفارم کرنا چاہیے، بھابھی بالکل ٹھیک کہدری ہیں۔'' ڈالے نے بھی ہاں میں ہال ملائی تقی ،مما سر جھکائے بیٹھی رہیں، ژالے پر نیاں ہے پوچھ کر زینب کوسکون آور دوا کھلا کرلٹا آئی تھی اس متیوں خواتین ژالے اور پر نیاں کے ساتھ لا وُئے میں تھیں۔

''آپ آئی خاموش کیوں ہیں مما، پیا جان سے بات کریں، بیمعمولی مسئلہ ہیں ہے، وہ بدقما ثر انسان کچھ بھی غلط کرسکتا ہے خدانخواستہ۔'' پر نیاں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا۔

'' انہوں نے جومسکے کاحل نکالا ہے، وہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، میں بہت اپ سیٹ ہول ہے اسے دنوں سے ژالے سے بات کرنا چاہ ری تھی مگر دیکھوخود میں حوصلہ نہیں پاتی۔'' مما بے حدر نجید سے بولیں ، تو بھا بھی کے سواوہ دونوں چونک آئمی تھیں۔

ے بریاں ہی بولی تھی ہے مما، کیا کہا ہے پہانے؟'' پر نیاں ہی بولی تھی اس کے لیجے میں بہر واضح جیرت تھی، یہاں شاہ ہاؤس میں بات چھپانے کا رواج نہیں تھا، اس کی جیرت کی اصل وجہ بھی کم تھی، مما جان کا موقف تھا، با تیس وہاں چھپائی جاتی ہیں جہاں اک دوسرے کے خلاف سماز میں تیار کر ہوں، یہاں ایسا کچھپیں تھا۔

بوں بیائی جان کا فیصلہ ہےان کا خیال ہے، ندینب کا نکاح بی بہترین سیفٹی دے سکتا ہے۔'' ''بالکل ٹھیک کہدرہے ہیں بیا جان، کیا آپ کوان پداعتراض ہے؟'' پر نیاں نے حمرت زدہ اع میں انہیں دیکھا تھا، ممانے یاسیت تعرے اعماز میں سرکونی میں جنبش دی تھی، پھرژالے کو دیکھا جوسا

عدا (34 عدن 2014

زدیہ آگیا، ڈالے کی پلکس حیابارا عماز میں ارز کرعارضوں پہ جسک گئیں۔
'' میں نے کہیں پڑھا تھا جب مورت کواپنے شوہر سے بات منوانی ہوتب بھی وہ اس طرح کا اہتمام
کرتی ہے۔'' ڈالے کے جواب نے جہان کوایک دم سے بچیدگی کے حصار میں مقید کر ڈالا تھا۔
'' کون کی بات منوانا جائتی ہو؟'' اس نے رکھائی سے کہا تو ڈالے عاجز ہوکرا ہے و کیھنے گئی۔
'' آب جانئے تو ہیں شاہ۔''

"تم پاگل ہوگئ ہو آالے،اک طرف کہتی ہو جھ سے دوری گراں گزرتی ہے دوسری جانب جھے کی اور کے حوالے کرنے پہ بعند ہو، تمہیں نہیں لگا تمہارے قول وفعل میں کس حد تک تضاد ہے۔" وہ بجڑک اٹھا تھا،اسے آالے سے بہت شدت سے بیرشکایت پیدا ہو کی تھی کہ وہ اب اکثر یہ موضوع چمیڑ کراس کا موڈ خراب کیے رکھتی تھی۔

"نسب آیا کوئی اور تبیس ہیں، آپ کی محبت ہیں۔"

"شف آپ ڈالے جسٹ شف آپ، آج کے بعد میں یہ بات نہ سنوں تہارے منہ ہے۔" جہان نے ساری زعر کی کا غصہ جیسے ای ایک لمح میں آیا تھا، اس کا لہجہ وا تداز اتنا شدید تھا کہ ڈالے بری طرح سے ہم کررہ گئی، وہ سارااعم دوہ سارا مان جواس پہ حاصل ہوا تھا ڈالے کو جیسے اس ایک لمح میں ہوا ہو کررہ گیا، اب وہ پھر جیسے وہی کنفیوڈ ڈی ڈالے تھی جواس سے کوئی تعلق بندھنے سے پہلے تھی، جہان کو اپنے رہ سے ڈھیلا پڑھیا، ڈالے کی چھکتی آسکے میں، خوف سے پہلی اپنی رہ سے ڈھیلا پڑھیا، ڈالے کی چھکتی آسکے میں، خوف سے پہلی بڑی رہ سے ڈھیلا پڑھیا، ڈالے کی چھکتی آسکے میں، خوف سے پہلی بڑی رہ سے ڈھیلا پڑھیا، ڈالے کی چھکتی آسکے میں، خوف سے پہلی بڑی رہ سے ڈھیلا پڑھیا، ڈالے کی چھکتی آسکے میں، خوف سے پہلی بڑی رہ سے ڈھیلا پڑھی رہ سے ڈھیلا پڑھی ہے۔ پہلی بھی سے بھی بھی بھی بھی ہونے کی بھی ہے۔ پہلی بھی بھی بھی ہونے کی بھی ہونے کے بھی بھی ہونے کی بھی ہونے کی بھی بھی بھی ہونے کی ہونے کی ہونے کی بھی ہونے کی بھی ہونے کی بھی ہونے کی ہونے کی

" آئی ایم ساری ژالے، بٹ جہیں خود بھی خیال کرنا جا ہے تا ،اک بات جو جہیں پہ چل گئی کی مجی طرح اس کا میدمطلب نہیں کہتم مجھے بلیک میل کرنا شروع کردو۔ " جہان نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بے صدیدهم لیجے میں کہنا شروع کیا تھا۔

'' میں آپ کو بلیک میل کیوں کروں گی شاہ؟ مجھے یہ بات کتنے عرصے ہے معلوم تقی محر بھی آپ سے
تذکرہ بھی نہیں کیا،اب اگر میں کہدری ہوں تو کیوں؟ یہ وقت کی ضرورت ہے شاہ آپ بھی تو سمجھیں۔''
ڈالے اس کے سینے میں منہ چھیا کر بے حدثی سے کہدری تھی، جہان نے ہونٹ بھینچ گئے، پھر بہت دیر
کے بعد جب وہ بولا تو اس کے لیجے میں سنجیدگی اور تمبیر تا تھی۔

''تم بچھے پیتے بین کیا سجھ رہی ہوڑا گے، گر میں تہمیں لاز مانتا یا جاہوں گا کہ میں انسان ہوں نہ کہ فرشتہ، انسان بھی بے حد عام سا ہوں، دوسری شادی فراق نہیں ہوتی، نموٹی ہوتی ہے مرد کے لئے، بل صراط ہے یہ، ایک سے زائد شادیاں مرد کے لئے ڈھیل نہیں پکڑ ہیں، اس میں مرد کی آزادی نہیں مرد کیا ہے گر ایسا کہنا یا آز مانش، ہمیں بہتو یا در ہتا ہے کہ ایک مرد چارشادیاں کر سکتا ہے گر ایسا کہنا یا کرنے والے کہ یہ بھول جاتا ہے ہو یوں کے آخ انسان بھی رکھنا ہے اور یہ بہت مشکل کام ہے، تو دوسری دو کسوئی ہے جس پہ پورا اتر نا ہرگز آسان نہیں، اگر ہم بیہ جان لیس تا کہ یہ کتنا مشکل کام ہے، تو دوسری شادی کا نہ سوچیں، میں جانتا ہوں جھے جسیا عام سا انسان دو ہو یوں کے درمیان انسان اور تو از ن نہیں رکھ سکے گا۔''

ا بی بات عمل کرکے وہ یوں چپ ہو گیا جیسے بہت تھک گیا ہو، وہ ژالے کونبیں بتا سکتا تھا کہ اس معند عمل کرکے وہ یوں چپ ہو گیا جیسے بہت تھک گیا ہو، وہ ژالے کونبیں بتا سکتا تھا کہ اس مسلمانوں کی تاریخ میں ایس بے شار مثالیں موجود ہیں، جب ضرورت پڑنے پہایک مردکوایک سے ذاکد خواتین کا نکاح میں لینا پڑا۔" وہ روا داری سے بولی تھی، پڑیاں کی نگاہوں میں واضح جرت اتر آئی، وہ چھوٹی می تازک ہولائی تھی اس کی ہستیں اس قدر بنداور عزم اتنا پڑھ تھا، بیاس کی اکساری بی کی کہ وہ پھر بھی بجڑ کا مظاہرہ کر ربی تھی، شایداس کی جگدوہ خود ہوتی تو یا خود مر جاتی یا معاذ کی جان لے لینی مگر بھی اسے دوسری شادی نہ کرنے دی ہاس نے تو ایک معمولی بات پہاتا طوعون اضایا تھا کہ اب تک ان کے تعلقات میں سروم ہری چل ربی تھی، حالانکہ ویکھا جاتا تو معاذ نے اپنا حق استعمال کیا تھا شوہر تھا وہ اس کا، کوئی جرم بیس کیا تھا کر پڑتیاں نے اتنا وا بلاکیا تھا کہ اس بھی بھی ہوتی ہیں، خدا اور شوہر دونوں کی رضا میں راضی رہنے والی، اسے نے پہلے وا بیل کی خرف کی بھی بوتی ہیں، خدا اور شوہر دونوں کی رضا میں راضی رہنے والی، اسے نے پہلے شوہرکونی کیا تھا کر کر فرا ہی ہو ہر بار شوہرکونی کی بیش کی کی خرف اکر کو میں بوتی ہیں، خدا اور شوہر دونوں کی رضا میں راضی رہنے والی، اسے نے پہلے شوہرکونی کیا تھی خرف اکو بھی ہوتی ہاراس عرصے میں معاذ نے بیش رفت کی تھی اس کی طرف مروہ ہر بار اس کو جھٹک بھی تھی مواد کی ہوئی گئی ، ' شوہر کے بلاؤ کے پہانکار کرنے والی مورت پہانے کیا تھی کی مورت بھی تھی اس کو جھٹک بھی تھی اگر کے بیاں۔"

سر سے سے بیج سر سے بیال سے معاف سے جو بھی شکایت ہوئی تھی اس نے بھی اس سے جو بھی شکایت ہوئی تھی اس نے بھی اس سے وضاحت نہیں ماتی تھی ، ہمیشہ برگانی سے سوچا اور بس اس سے جھڑا کیا تھا، کسی سیانے نے کہا ہے مرد کو جب کھر پہوجہ اور بس اس سے جھڑا کیا تھا، کسی سیانے نے کہا ہے مرد کو جب کھر پہوجہ اور مجت نہیں لیے گی وہ باہر کا رخ کرےگا، اگر معاف بھٹ کھی تھا تو اس کی وجہ وہ خود تھی ۔ جب کھر پہوجہ اس کی وجہ وہ خود تھی ۔ جب کھر پہر مندگی اور عدامت نے اس کا حصار کرلیا، وہ اپنی سوچوں میں پچھاس طرح کھوئی تھی کویا مول سے کٹ گئی، ژالے کے فیصلے نے اس کو کویا خواب خفلت سے جگا دیا تھا۔

众公公

''کلتم تیار رہنا میں نے ایک ڈاکٹر ہے بات کی ہے، وہ حمہیں ٹریٹنٹ دیں تھے۔'' جہان نماز پڑھ کرآیا تو بستر کی چا در بچھاتی ٹرالے کو ٹا طب کرکے کہا تھا۔ ''آپ خوائنو او تر دوکرتے ہیں شاہ۔''اس نے ہاتھ ردک کراہے دیکھا تھا پھر کمی قدرا کیا کر پولی

" كيا مطلب بير ود؟"جبان في تيوري جر حالى-

''مطلب بیر کرزئرگی تو اتنی بی ہوتی ہے جنتی اللہ نے لکے دی، بیر بیٹنٹ بیطاح زئدگی نہیں بڑھا سکتے '' وہ پیتنہیں اتنی بی مبر واستفامت کی تصویر تھی یا پھر بے مس ہوگئی تھی کہ اسٹے نارش انداز میں اپنی موت کے موضوع کوڈسکس کرلیا کرتی ، جہان کے دل کو پچھ ہوا تھا۔

" وعا تقدیر بدل سختی ہے ژائے، میں اللہ سے ہرصورت تمہاری زعرگی مانگ کررہوں گا۔" اس کے لیجے میں آخیر میں آکر ضدی بچوں کی ی دھونس آگئی تھی، جس نے ژائے کو سکرانے پہمجبور کر دیا۔
" میں خود یہ چاہتی ہوں شاہ کہ بہت کہی زعرگی آپ کے ساتھ جیوں، آپ سے دوری جھے اتی
گراں گزرتی ہے کہ مما کے گھر بھی جانے کو دل نہیں کرتا، یہ دیکھیں آج میں نے ساڑھی پہنی ہے آپ کو
دکھانے کو۔" اس نے اپنی ساڑھی کا پہلولہرایا، جہان کی آنگھیں ایک م سے لودیے لکیں۔
دکھانے کو۔" اس نے اپنی ساڑھی کا پہلولہرایا، جہان کی آنگھیں ایک م سے لودیے لکیں۔
" یہ خصوصی اجتمام خصوصی تقاضا بھی رکھتا ہے؟" وہ مسکراتے ہوئے معتی خیزی سے کہتا اس کے

2014 05 36

میں اور زینب میں کیا فرق ہے، ژالے وہ تھی جو زیر دئ اس کی زندگی میں داخل کی گئی تھی، پھراس نے اپنی فطرت کی نیکی اچھائی اور محبت ہے اسے اسپر کرلیا تھا جبکہ زینب اپنی تمام تربے نیازی ہدتمیزی اور پہ رغبتی کے باوجو داس کی رگ جاں میں بستی تھی، اسے زینب سے صرف محبت نیس تھی وہ اس کے لئے لور لور تب مان رقبہ اتفا

و یوائلی کی حدوں کوچھوا تھااس کی چاہ میں اس نے ، پھر پیمکن تھا کہ وہ اسے لمتی اور جہان اس کے آگے ژائے کو فراموش نہ کر دیتا، وہ اس چیز سے خالف تھا، وہ ایک بار پھرا بی آز مائش نہیں چاہتا تھا،

جكد والداورد يكراوك اس كيس وجين كواس كانا تعير كرد بعظم

"جب کوئی کام خدا کی رضا کو پیش نظر رکھ کرکیا جائے تو اللہ اس کام میں خود مددگار ہو جایا کرتا ہے۔
شاہ، آپ پر بیٹان نہ ہوں، ہم سب کو دعا ئیں اور تعاون آپ کے ساتھ ہے، مما جان نے خود میرے
آگے ہاتھ پھیلایا ہے، آپ کو مانگا ہے جھے سے، جھے شرمندہ تو نہ کریں۔"وہ کہنا نہیں جا ہمی تھی گراسے
کہنا بڑا تھا، جہان بری طرح سے چونکا مجھ در غیر بینی سے اسے دیکھار ہا بھر نگاہ کا زاویہ بدلتے ہوئے
ہونے بھینچ لئے تھے۔

\*\*

وہ ہمسٹر تھا گر اس سے ہمنوائی نہ تھی کہ دھوب چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی عداوتیں کہ دھوب چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی عداوتیں کھیں تعالیٰ نہ تھی کی خوانے والے میں سب کچھ تھا بے وفائی نہ تھی خول جھے ان آگھوں میں تھی ہماری غزل خول بھی دونوں میں کی دائی نہ تھی کہ آشنائی نہ تھی ہیت کہ آشنائی نہ تھی جوں کہ آشنائی نہ تھی جوں کا سفر پچھ اس طرح بھی گزرا ہے جوں کا سفر پچھ اس طرح بھی گزرا ہے شکی جنوں کا سفر پچھ اس طرح بھی گزرا ہے شکی خوان کے مسافر کیست یائی نہ تھی

ر بوالنگ چیئر میجھولیا دہ سکریٹ کے دھویں کے مرغولے بنار ہاتھا، بیک سائیڈ ٹیبل پہ دھیے سروں میں بینی کی آواز کوئے رہی تھی جب معاذ نے اندر قدم رکھا۔

"امیزنگ، بوے نفاٹ ہیں، پیا کو پہتہ چلے ماحب بہادر کام کی بجائے بیشنل فرمارہے ہیں تو نہال ہوکر تمہاری سلری میں اضافہ کر دیں۔"اس نے ہنتے ہوئے کہہ کر جہان کے کاعرصے پہ ہاتھ مارا تھا۔

''چائے پیوؤ کے یا کانی منگواؤں؟''جہان نے پہلے ٹیپ بند کیا تھا، پھر سگریٹ ایش ٹرے میں بجھا کرفرصت سے اسے دیکھا۔

'' کچھنیں میں مرف تہارے پاس تم سے لخے آیا تھا، گریدتو نظری نہیں آتے، ہارہم نے مرف اک آپٹن رکھا تھا تمہارے سامنے، تمہیں فورس تو نہیں کیا تھا، کیوں بھاگ رہے ہو بھلا؟'' وہ تا جا ہے

وقيا (38) حون 2014

ہوئے بھی فنکو وکر گیا، جہان کے چرے پدایک رنگ آ کر گزرا تھا۔ "ایسی ہرگز کوئی بات نہیں ہے۔"

بیری هم کو پڑھ کروہ حربیہ ہے جی سوں آج کے دن میں ہوں تہاری محفل میں آج کا دن نہ یوں پر ہاد کرو

پر کے فرمت ہے کہ یوں مجر کے فرمت ہے کہ یوں

تہہیں پانے تہمہیں چھونے کاسٹرافقیار کرے پچٹڑنے کے کھات کو یوں بے ٹمرینہ گزرنے دو کہ میرے مرنے کے بعد تہمہیں اک تفقی کا احساس رہے اوراس دوسرے جہاں میں میرا میکم مایدول

تہاری آعموں کی طرح سے ناشادر ہے

جہان کی آنکھیں ایک دم سے جل آٹھیں، وہ سمجھ سکتا تھاوہ اسے کیا کہنا جا ہتی ہے۔ ''واٹ مہینڈ؟ آریو او کے؟'' معاذ اس کے چیرے کے اتار چڑھاؤ کوفطنی ہیں سمجھ پایا تھا جبھی پریشانی کی کیفیت میں بولا، جہان نے چونک کر اسے دیکھا تھا، اس کی آنکھیں بے تحاشا سرخ ہور ہی

سے ۔ ''جنہیں پیاجان نے جوڈمہ داری سونی تھی ، معاذ اگرتم اس میں سرخرد ہوجاؤ تو جنہیں بھی بہت اچھا کے گانا؟'' وہ عجیب سے کہجے میں بولا تھا، معاذ جیران سااسے دیکھنے لگا۔

"انبیں آج میری طرف سے بید پیغام پہنیا دینا کہ جہان آج بھی ان کی کسی تو تع اور امید کو مایوی ان کی میں تو تع اور امید کو مایوی کی نذر نہیں ہونے و بے سکتا، جھے آج بھی ان کے علم پر سر جھکانا اچھا گے گا، اس کے باوجود کہ زینب کو آج بھی شاید اس اقدام پر اعتراض ہوگا۔" اس کے عمرے ہوئے لیجے میں بھی ایک عجیب می سرد مہری آج بھی شاید اس اقدام پر اعتراض ہوگا۔" اس کے عمرے ہوئے لیجے میں بھی ایک عجیب می سرد مہری اور بھا تی تھی معاذ نے اپنی جرت بھری خوجی میں محسوس میں نہیں کیا ، ووا بکدم اپنی جگہ سے اٹھے کر

جہان ہے لیٹ کیا تھا۔ ''آئی ایم پراؤڈ آف یو جے، یوآرگریٹ سویٹ ہارٹ۔' شدت جذبات سے اس کی آواز کانپ ری تھی، گو کہ وہ دل سے خود جہان کے ساتھ تھا گر جہان کی طویل خاموثی پہ وہ بھی اس سے شاکی ہو گیا تھا گر جہان کے فیصلے نے سمجے معنوں میں اسے ممنون کرنے کے ساتھ اسے اس کی اچھائی کا معترف کر دیا تھا، جبکہ اس کی بات کے جواب میں جہان کے ہونٹوں پہزخی مسکرا ہٹ بھرگئی تھی۔

(ا چھے ہونے اور اچھا بنے میں بہت فرق ہے معاذ، مجھے آج تک اپنی اچھائی کا احساس تھا نہ اندازہ، مجھے تو یہ بھی پید نہیں چل سکا تھا میری عادات کی وجہ سے میں اینوں کی گنٹی امیدوں کا مرکز بن کمیا

2014 2 39

ہوں، کچھ کام ہم دومروں کے لئے کرتے ہیں کچھٹ اپی خوشی کی خاطر، جھے نہیں پہتہ یہ میں نے کیوں کیا، ہاں شاید میں ایک بار پھرا پنوں کی امیدوں کو جو جھے سے وابستہ می تو زمیس سکا)۔ نہ نہ نہ

وہ بے چینی ہے اپنے کمرے میں تہل رہا تھا، کاٹن کے سفید کلف شدہ سوٹ میں اس کے دراز خضب کی مضبوط کسرتی وجود پہلے انتہاج رہا تھا، آج شام کواس کا زینب سے نکاح تھا اور ڈالے کل ہی لا ہور چلی گئی تھی، حالا نکہ جہان ہرگز بھی آ مادہ بیس تھا۔

"مما جھے کتے عرصے بلاری تھیں شاہ جانے تو ہیں آپ، اچھاہے میں کچے دن وہاں گزارلوں گا۔" وہ کتنے عوصلے سے محرائی تھی، حالا تکہ جہان کوبار ہامر جبداگا تعااس کی نم پلکوں سے کہ وہ جیسے بہت سارار دکی ہو، جب اس نے ژالے بے گرفت کی تھی تو وہ کتنی معصومیت سے بولی تھی۔

"تم خاص موتی اور بلاشہ جھے تم پر فخر ہے۔" جہان نے بے اختیار بہت جذب سے اسے اپنے ماتھ لگا کر جھنچا تھا۔

''نینب آئی بہت بخت اور آئے تجربے سے گزری ہیں شاہ ،اب بیآپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے مصرف ان کے دل مصرف ان کے دل م مصرف ان کے زخموں پر مرہم رکھتے ہیں بلکہ ان کی سوچ کو بھی بدلنا ہے جومر دوں کے متعلق ان کے دل ور ماغ میں گیر کرگئ ہے۔''اس تصیحت نے جہان کو جب لگادی تھی۔

"من من مجيس بهت مس كرول كا، جلدى والهل آف كى كوشش كرنا، بلكه من خود آجاؤل كالبيغ" اس في دانستداس كى بات سے تجامل برنا تھا، ژائے نے اس كا باتھ پكر ليا۔

"میں بہت عرصے بعد تمی کے پاس جارہی ہوں شاہ، وعدہ کریں مجھے میری مرضی کے مطابق رہنے دیں گے۔" وہ کتنی عابری سے کہ رہی تھی، مگر جہان جانتا تھا اس وقت وہ کتنے کرب سے گزرری تھی، اس کے دل کی عجیب کیفیت ہونے گئی۔

"سب کچھتہاری مرضی کے مطابق عی ہورہاہے ڈالے، یہ بھی سی۔"وہ نا چاہتے ہوئے بھی محکوہ کر کیا تھا، ڈالے جرامسکرائی تھی۔

"مين جانتي مول آپ بهت بهادر بين ، بهت انساف پند ، مجمع اور يحد كهنه كي ضرورت يي نهين "

2014 352 40

جہان نے اب کے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے ہونٹوں کو ہاہم بھنچے لیا تھا۔ ''جہان بھائی آ جا ٹس، وہاں ڈرائنگ روم میں سب آپ کا ہر میر کررے

" جہان بھائی آ جا کیں، وہاں ڈرائینگ روم میں سب آپ کا دیے کررہے ہیں۔" دروازہ جہتیا کر زاد نے اندر جھا تک کر پہتا ہواں اپنی سوچوں سے چوتک کر ہا ہم آیا تھا اور ایک سرو آ تھینی، کچر کے بغیراس نے زیاد کی تعلید میں قدموں کو اضایا تھا، خلف را ہداریاں اور سر صیان عیور کر کے وہ ڈرائینگ روم میں آگیا، جہاں پیانے اٹھ کراسے اپنے بازو کے حصار میں لے کر نہایت شفقت بجرے انداز میں پیٹانی چوئی تھی، وہ اپنی کی اسلامی کی است کی اور بھی تھی اسلامی میں بیٹر گیا، مولانا صاحب کی آ مد ہو بھی تھی اسلامی چیز کھوں میں نکاح کی سنت کی اوا بھی کا آ غاز ہوا اور کاروائی شروع کی گئی، جہان کے احساسات عجب سے ہوئے میں نکاح کی سنت کی اوا بھی کا آ غاز ہوا اور کاروائی شروع کی گئی، جہان کے احساسات عجب سے ہوئے گئے، بہت پرائی ہات بھی جب سے ہوئے جب سوچھ اور خوا بش دل مولی آ ور دار بائی رکھتی تھی، گر اب ایک جب سے ہوئے گئے۔ بہت کی جوالے سے ہر سوچھ اور خوا بش دل مولی آ ور دار بائی رکھتی تھی، گر اب ایک جب سے ہوئے گئے۔ بہت کے حوالے سے ہر سوچھ اور خوا بش دل مولی آ ور دار بائی رکھتی تھی، گر اب ایک جب سے کی ایک بھی میں ایک تھی کے معرے کو نیخے گئے۔

میرے چھوٹے ہے آگان میں تہمیں وحشت می ہوتی تھی میرے چھوٹے ہے آگان میں تہمیں وحشت می ہوتی تھی مجھے تم نے بتایا تھا کسی کی قید میں رہنا

حبین احمانیس لکتا میں اک آزاد چیمی ہوں

ين بالدرو بالماون

وفا کے نام سے اس کو بہت وحشت می ہوتی تھی

دِه اکِآزاد جیمی تما

كى كى قىدى ربنائجى اساجمانيس لكنا

ساہے تم چیماں ہو چلو پھراییا کرتے ہیں

نیا آغاز کرتے ہیں نیا آغاز کرتے ہیں

فت فرے کرتے ہیں

"میری دعائے اللہ تمہاری زندگی کا بید نیاسٹر مبارک کرے، آئین۔" پیا اور پیا جان کے بعد معاذ فیا سے کے اللہ معاذ فیا سے کہا تھا، اس کی فیا اس کی خاطر کچھ بھی عہد و بیاں کے بنا۔
تسلی کی خاطر پچھ بھی عہد و بیاں کیے بنا۔

\*\*\*

"تموڑا سا کھانا تو کھالوزینب " توربیاس کے سامنے بیٹی بے صداصرار بری عاجزی سے کہدری ا-

" بھے بھوک نہیں۔" اس نے مخصوص تم کے ٹروٹے پن سے جواب دیا تھا، اس کا موڈ بری طرح سے بڑا ہوا تھا، اس کا موڈ بری طرح سے بڑا ہوا تھا، ایک بجیب ی بمخطلا ہث اس کے اعصاب پہملہ آور ہو بھی تی، جب ممانے آج بالکل اچا تک اس پہاس نیسلے کومسلط کیا تو سیح معنوں میں وہ برکا بکاس ان کی شکل دیکھتی رہ گئی تھی۔

عن 41 عون 2014

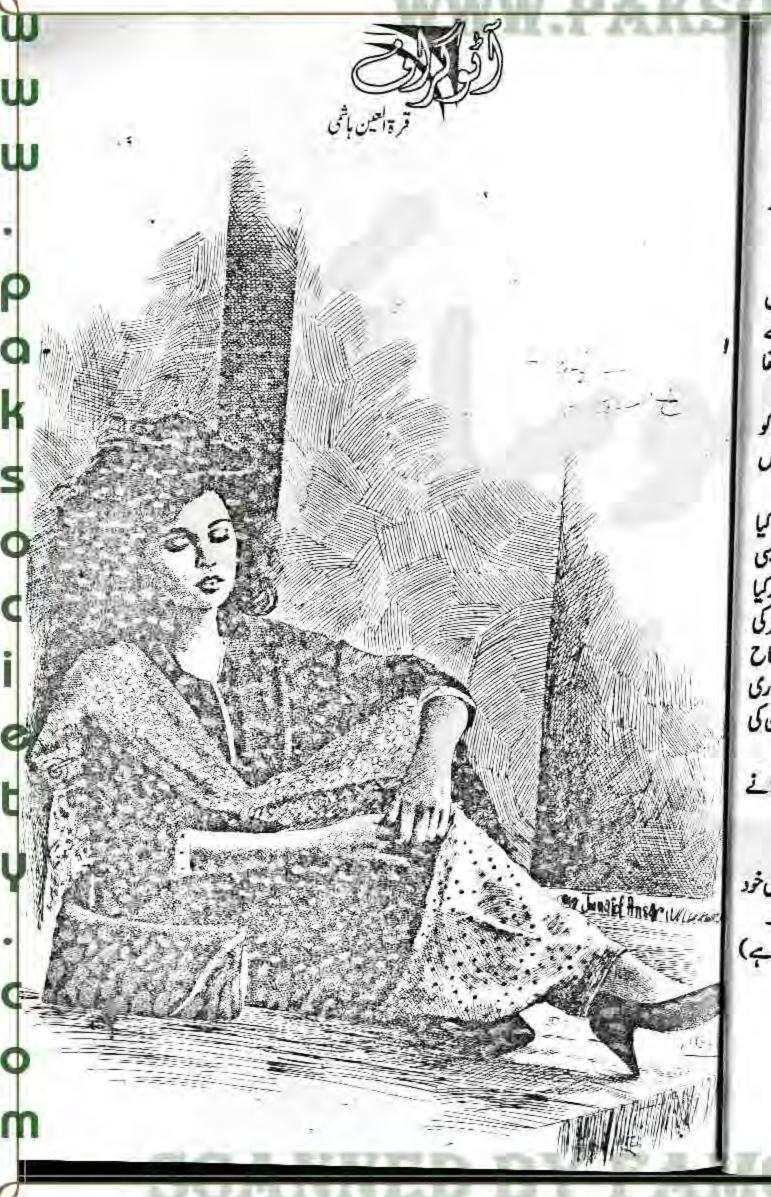

"جو بھی نے کے مرطے میں ہوااس کو بھول کر نے سرے سے زعد کی کا آغاز کرنا ہے آپ کو زعنب، وقت نے تابت کرویا کہ آپ کے لئے جہان عی بہترین انتخاب تھا مرفیر ..... "انہوں نے بات ادموری

يدسب كجما تنااعا بك اورغير متوقع تفاكه وفي طوراس كى تمام ملاحبتين عى سلب موكئ تعيس كويا-و کیے بھول جاؤں می اس نفطے میں مزید تمن افرادانوالو ہو بچکے ہیں، ڈالے، تیوراور فاطمہ اور

من سي مجھے بيشادي نيس كرنى ہے سے تو بالكل نيس -"

وہ پہنیں کس جذبے کے تحت رو پڑی می مرمما کوایں یہ بے تحاشا غصر آسمیا تھا۔ "ائی زبان کے افکار کو میں روک لوزین، اب اگراس ہے کوئی نازیا بات لکی تو یادر کمنااس مرجبہ میں اس ذات کو پرداشت کرنے کا حوصل میں رکھتی مرجاؤں گی کچے کھا کر۔"ان کے چرے کے عصلات محنی کے تھے،ان کے لیج میں قطعی کوئی مخوائش بیس تھی، زینب نے بھی انیس چینے نہیں ساتھا مراب پیتربین س طرح ان کا منبط جواب دے کیا تھا کہ وہ چی پڑی میں۔

" ذِلْت اور د كھ كى كرائيوں ميں تو اتار چكى تم اور كتنا نقصان كرانا جائتى ہو؟ اس لفظے بدمعاش كو عذاب بنا كر مار يسمول يدمسلط كروياء بم اس معاطے كوخوش اسلوبى سے فيانا جاہے ہيں مرحميس

شايد جميل قبر مي ا تاركرسكون كے گا۔

زینب نے ایک لفظ نیس تکالاتھا مجرمنہ ہے، ممانے نکاح کے لئے اس کے لئے پنک جوڑا منتف کیا پھاجس پہ جملانی چوڑی پی چاراطراف کی تھی جس کارتک کائی مائل تھا، گلانی چوڑی یاجا مے اور مجی مین پیمی کای مائل مبردامن تھا جس پیکامدار کا کام تھا، توربیداور پر نیاں نے ل کرا ہے تھریہ ہی تیار کیا تھا، ذرای توجہ نے بی اس کا روب تھارویا تھا، اس کے ہاتھوں یہ مندی بھی لگائی تھی، وہ آگر پھر کی مورتی میں وصل می تقی تو نور بداور برنیاں بھی بے حد مم مم اور خاموش تھیں ، لکتا بی نہ تھا بدشادی یا نکاح كى تقريب ہے، ندخوى ندينى فداق ندؤ مولك جيدايك فرض بھايا كميا تھا، بہت خاموشى اور داز دارى كے ساتھ ، بھوك كے باوجوداس نے كھانا نہ كھاكرا پنا غصہ ظاہر كيا تھا كرممانے پرواوٹيل كي تھى ، ان كى

وميل ني اب تك اے بكا زاى تما۔ " فاطمہ کو جھے دے جاؤ۔" نور میما کی ہدائت سے اے جہان کے کمرے میں چھوڑ کروالیں جانے

كى تب زينب في اس خاطب كيا تما ، توريد محمد من روكى-"فاطم ممانی کے باس ب، انہوں نے سلادیا ہاس کو بتم بے فکررہو، اس کی طرف ہے۔" "میں نے تم سے وضاحت بیں ماتی ہے تورید، فاطمہ کواگرتم جھے تک بیں لاسکیس تو بتا دو، میں خود لے آؤں گی۔ 'زینب اس کی بات کاٹ کر پینگاری تی ، ٹوریہ نے ایک دم سے ہونٹ بھی گئے تھے۔ (جارى ہے)

(42)

زویا کو بے تی سیٹ یہ بھا کر، شفق این پلیٹ میں موجود حاول کے چھوٹے چھوٹے توالے اے چکے کے ذریعے کھلا رہی تھی، تمر جار سالبهزویا کی بوری کوشش تھی کہوہ پیج این ہاتھ میں پکڑ کرخود سے جاول کھائے ای کوشش میں وہ سل ہاتھ چلا ری تھی، دوسرے ہاتھ میں اس نے کھیرے کا عمرا پر ابوا تھا، جس کی بمشکل اس تے دو سے تین بائش لیکس۔

تنفق نے ایک نظر بھرے ہوئے ہال پیڈالی، ویک اینڈ ہونے کی وجہ سے"ریسورنٹ" عل يوقے ڈركے لئے آتے والوں كاكافي رش تھا۔ لوگوں کے بینے مسکراتے ،خوش ہاش چروں كوديمتي بتنق في باختيار سوجار

'' كيازندگي مج من اتي خوش خوبصورت اور مے قری سے بعری مولی بھی مولی ہے؟" "ایکسکیوزی مس....؟" ای وقت کسی تے شفق کومتوجہ کیا۔

"اگر میں غلط نبیل تو آپ مشہور رائٹر" شغق

ا یک بہت عی وجیہداورسو برنظر آنے والے مخص نے اس کی میز کے پاس آ کرکھا۔

سفق نے چونک کرنظریں اٹھا کران کی طرف دیکھا، سامنے کھڑے تھی کی عمرساٹھ کے قریب هي، ان كا انداز بهت مهذب اورشائسة تها، ان کے طلبے ہے،ان کی امارت کا یا چا تھا۔

"في سرا مرآب، سوري من قي آب كو يجانا لبين؟" تعق نے اثبات ميں سر بلاتے ہوئے الجھے ہوئے کہے میں اوچھا، بہ حیثیت رائز كاے بيت م لوك جرے سے بچانے بتے،اس لئے اس تحص کا سے پیجان جانا،اس کی الجحن كاباحث بن رباتقابه

"آپ مجھے میں جائتیں، مر میں آپ کو

جانتا ہوں، آپ کی تحریروں سے تو بہت پہلے کا واقف تق، مربائ فيس آب كو، كي ون يمكِّ لي ی میں منعقد ہوتے والی ایک ادبی کانفرنس میں دیکھا تھا، آئی ایم سر پرائز ڈ کہ اٹی تحریروں کی چکی اور میچورین کے بیطس، آپ کانی کم عمر ایں۔" سامنے کھڑے تھ نے وضاحت سے كها تؤاخي تعريف بيتنق جعينب كلي اورمسكراكر الناس كان صاحب في بدحيثيت رائثر كے كس طرح اسے بيوان ليا تھا۔

اختيار يوجيخ لكابه

"اوا چھاای لئے میں سوچ رہاتھا کہ آپ کا

" آئی ایم ساری! آئی تو که بیآب لوگون کا

20/4 حون 20/4

ى توك كرده كيا تقاء الليف سب سے كتاره كئى اختیار کر لی تھی، مایوی اور تی اس کی ڈاپنے کا حصہ ین کی میں۔"میرز مان بیک نے اپنی تم آتھوں کو تھ سے ماف کیا، ان چین اور لاؤلی اولادکو الي حالت مين ديكمنا، ہر مان باپ كے لئے بہت تکلیف دہ اور اذبیت تاک ہوتا ہے، وہ اولا دجس كے لئے والدين نے كئ خواب ديكھے ہوتے ہيں۔ "موميد مر!" موحد في افسروك سے إيكے باتھ یہ ہاتھ رکھ کرسلی دیتے ہوئے کہا، جبکہ تنق ساکت نظروں ہے انہیں و کھے ری تھی۔

w

w

ہے کو بہت پند کرتے ہیں، آپ کی تحریروں

ے دیوانے ہیں،آپ بلاشبہ بہت اچھی رائٹر ہیں

مر ....؟" مرزمان ميك في او قف كيا، تنق

نبیں ہیں، بلکہ میری زعری کے اعظروں میں

حكي والى اميدكى وه ميلى وآخرى كرن بين جس

نے میرے کھر کے اعمروں کو بہت حد تک کم کر

دیا ہے۔ میرزمان بیک نے جذب کے عالم

میں کہا تو شق نے چوکی کران کی طرف دیکھا۔

رے ہیں؟" معق نے سجید کی سے البیس مخاطب

كرت بوئ كما، موحد اور اساء بهي الجهن

"ایک من ،اس سے پہلے کہ آب لوگ

"میرے دو بیٹے ہیں، اپی شریک حیات

ک موت کے بعد میں نے البیس ماں اور باب

دونوں کا بیار دینے کی بوری کوشش کی، کیونکہ

بہت چھولی عمر میں ہی وہ مال جیسی ہتی سے محروم

الوكئة تقى ميرابزا بياً مغرام، ماشاالله الي زعركي

میں بہت سیٹ اور خوش ہے، وہ اور اس کی بیوی

الااور دو بارے بارے کے میرے کر کی

رونق میں مر ..... میر زمان بیک نے مجری

"ميرا حجونا بينا كچھ سال يبلے ايك روڈ

يميرُنِ مِن ابن ايك الك كومينا تقا ميرا

بیا زندگی اور امیدول سے بحربور جان عقل،

دوستول کا دوست، جس کے ذم سے ان کی حلیں

آباد ہوئی تھیں، اس حادثے کے باعث بالکل

م الله مجميل من الى بات كى وضاحت كرنا

اول-" مير زمان بيك في باته الحاكر أبيل

برے انداز میں البیں دیکھ رہے تھے۔

مزيد و کھے کہنے سے روکا اور پولے۔

"سوري مرا من جي مين ، آپ کيا کهنا هاه

" كرميرے لئے آپ مرف ايك رائز

نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔

"مرے بیٹے نے افی زعد کی کے تین سال ای مایوی اوراند حیرے کے ساتھ گزار دیے، بیروہ وقت تھا جس کے لئے ہم باب ہیے نے بہت کچھ موجا ہوا تھا، بہت خواب و مکھے ہوئے تھے کر سب فاک میں ال کئے اور ان إندهيرول نے ميرے بيٹے كى براميد، برخوابكو نگل لیاحتی کراس نے باہر جا کر بھی ٹا تک لکوانے ے انکار کر دیا، ڈاکٹرزنے بہت امید دلائی می کہ ٹانگ لکوانے کے بعد وہ نارل لائف گزارنے کے قابل ہوجائے گا مراس نے انکار كرديا ، نجانے وہ خود سے اتنا مايوں كيوں ہو كيا تھا اور شایدوه ایے عی رہتا مرآب کی تحریب بڑھ كروه آسته آسته كركے زعر كى كاطرف لوشخ لگا ہ، آپ جائق ہیں عق کہ .....، میر زمان بیک نے نم آنکموں کے ساتھ پر جوٹن کیج میں مم مم جيمتى فتقق كوناطب كرتي بوت كهاب

"ال نے آپ کی برقرر جاہے کی میکزین یں چیں ہویا کالی شکل میں، برتحریراس نے محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہے، وہ آپ کی بر محریر کو یار بار بڑھتا ہے، اس وقت اس کے چرے یہ بہت خوبصورت مسرامت ہوتی ہے، جسے ساری دنیااس کے پاس ہو،آپ کے گفتگوں میں وہ جادو بتاتے ہوئے، آخر میں مگراتے ہوئے بتنق ہے اِن کا شکریدادا کرنے گی،اس کی بیدا بھن دور ہو

"تنقق کیا ہوا؟ پیرصاحب....."ای وقت موحدا ساءاور عمير كے ساتھ كھانا ۋال كروالي آيا توشق کے پاس کسی انجان محص کو کھڑا دیکھ کرنے

" محصیل بمائی درامل یه..... " شفق نے و کھ کہنا جایا کہ اس تحص نے آ کے بوھ کر موحد ے ہاتھ ملاتے ہوئے ، اینا تعارف کروائے لگا۔ "ميرا نام مير زمان بيك ب"زمان اندسرین کااور مول -"زمان اندسریز کے نام یہ چونک کرموحد نے ان کی طرف ویکھا۔

فیس انتاد یکھا دیکھا سا کیوں لگ رہاہے، آپ تو كانى مشهور معروف فخصيت بين، بيني پليز-" موحد نے الہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ شکر یہ کہتے -222

فيملى دُنر ب، مر من آب لوكون كازياده المم مين لول گا۔"ميرزمان بيك نے معذرت خوابانہ کيج میں کہا اور شفق کی طرف متوجہ ہو گئے، جو خاموش میمی ان کی اقلی بات کی منظر می۔

"من جانا ہوں کہ بدحیثیت رائٹر کے لوگ

2014 05 (45)

ووار ہے جس نے اس کے مردوتن میں زعر کی کی حرارت بحروى ب،اس كى ديسي كود للصنة موئ میں نے بھی آپ کی تحریروں کو پڑھااور آپ جاتی ہیں کہ میں بہت بار جران رہ میا، آپ کی اور میرے بیٹے کی سوچ، خیالات، خواہشات، اميدي سبايك جيي نظر آني بي، جيمايا لك ے کہ جے میں حادثے سے پہلے کا اینے بیٹے ے باتیں کرر با ہوں، بلیوی، وہ بھی بالکل ایے ی سوچا تھا، زعری کے لئے، جیے آپ اکثر اپنی تحريروں ميں بيان كرني ہيں، ميں بيس جانتا كريہ کیا اتفاق ہے، طراس اتفاق نے بھے میرا بیٹا لوٹا دیا ہے اب ہم دونوں اکثر اکتھے بیٹے کر،آپ ك كريرول يرتبعر الرتي بين الى وقت بي خاموش ہو جاتا ہوں اور میرا بیٹا ہے تکان پول ہے، خوش ہوتا ہے اس کے اعد کی کی اور مایوی کہیں حبیب کئی ہو جیسے، وہ آپ کے لفظول میں جیا ہے ای لئے مرے لئے آب مرف "رائز" ليس بل بلك مرع رب كا وه درايد نابت ہوئیں ہیں جس نے جمعے میرا بیٹا لوٹا دیا ے۔" برزمان بیک نے عقیدت مرے کیے

تو ائی آنگھوں میں آئی کی کو دھیرے سے ماف کرنی سوق ادای سے سکرادی۔ زر کی بھی بھی کیے کیے اتفاقات پیدا كرديق بهم جهال ايناسب كجه باركرنا اميد ہوکر بیٹے جاتے ہیں وہاں عی سے امید کی کرن مودار ہولی ہاور بتی ہے کہ۔

"ابھی میں ہوں، زندگی کی ٹی ابتداء کرنے

ك لئي ال تموديد ك لئي " "بياً! من كانى عرص بي آب كى الاش میں تما، مرنا کام رہا کونکہ آپ کی سے میں ملی مى، كراس دن ادبي كانفرنس من آب كود يكما،

آپ ہے لئے کی کوشش کی ، تمرتب تک آپ چلیں میں ، سوآج آپ کو یہاں دیکھا تو خود کا روك ميل يايا، پليز آپ ميراايك كام كردين اے ایک مجور باپ کی استدعا سمحد لیں۔" زمان بیک نے کیات جرے اعداز میں کہا۔ "جی آب فرمائے جمد سے جہاں تک سكايس آپ كى مدو ضرور كرول كى-" حقق خودكولميوزكرتے ہوئے كہا۔

" تھینک ہو بیٹا، میں آپ کا بیاحسان بھ

"میرابیا آپ کی دجہ سے زعر کی کی طرف لوث آیا ہے، میں جاہتا ہوں کہ آب اے ال آریش کے لئے راضی کردیں جس کے بعدو کسی حد تک نارل لوگوں کی طرح زعری فرا مكى كا جيامد بكرده كى كى آب كے كي كويس العلاميراول كباع كرآب كماك لفظول کا وہ منتر ہے جومیرے بیٹے کو زعد کی کے طرف واليل لے كرة مكا ب، بليز آب ميرة آخری امید ہیں مرے بینے کے لئے"آ كراف" من مجوايا لكودين كدوه ال لفظول كتالع موكر، زعرى كى كما لهى من والى لوك آئے میں جانا ہوں کہوہ کم ہمت میں ہے بر وہ مایوس ہو کرانا سب کچھ مار بیٹا ہے اور جھے يعين ہے كہآت على اساس الوى سے باہر سلتی ہیں، کیونکہ آپ کے پاس وہ روش لفظ ہیر جوزعر کی کی توبدو سے ہیں۔"مير دمان ميك اميد مجري نظرول سي سعن كود علية موسة كها-سنق نے سر ہلا کراینا بیک محولا اوراس میر ہے گالی رنگ کا بیڈ ٹکالا، وہ شروع سے عی اک

جب الل نے اپی میلی کے بارے می مانا شروع كيا تو من چويك كى، بدسب تو تمهاري ما من موس بالل من من جوم جھے سیر کیا كرت تي م في الدوري الديك الموري المراسي ای خواہش مہیں بتادی ہے، میرے لئے تم پہلے جى ميري زعد كى تصاور آج جى بشير يارمير ، مجم مرى زندى وا يرى مرے كاكى كواى ميرے بدلفظ میں جن کی عمریم سارا زمانہ کرتاہے، عمر میرے بدلفظ صرف تمہاری وجہ سے ہیں ان عل

W

w

کفتوں سے نکل جائے اڑ كوئى خوايش جو تيرب بعد كرول "تہارےآنے کی متفر شق مرتفی میر زمان بیک نے جمرانی اور خوتی کے ساتھ ایک ایک لفظ کو پڑھا، انہیں اچھی طرح یاد بكرانبول في ايخ بيغ شرياركا نام يمل بالا

اب البيل بدرمز مجمد آني محي كهشهر يار كيول اس مدتك معق كى كريرول كا ديوانه تها كيول معق ك لفظ لفظ سے شمر ياركا وجود جملكا تھا۔

میرزمان بیک نے گلالی لفانے کو احتیاط كرساته تهدكياوه جائة تفي كداس كلاني لفاف میں وہ اسم اعظم ہے جوان کے سے کوزندگی دين والا تما اور تعق كا انظار جلد حم مون والا تھا، زعری کے اس اتفاق نے تعق کو باور کروا دیا

"زعركى في مين اتى خوش خويفورت اور یے قری سے مجری ہوتی ہے اگر محبت ساتھ ہو تر .....!!!" اور شغق كواس كى كمونى مونى محبت ال الى كى،اب من دوريس تعار

\*\*

2014 25 (47)

2014 05 (46)

مبيل بحولوں گا۔"

وز ٹینگ کارڈ اے دیا، جے شکریہ کے ساتھ موحد جذبات كے ساتھ البيل جاتے ہوئے و يكها اور ي باتھ من بكرے كالى لفانے كو دھري ے مولا بہت خوبصورت العالى من عبارت رقم ایک عام ادموری خواجش ہے ميرى روش روش صبحول كو

تيري جاهت کي برشام مے Seten

رنك كالكفيز كے لئے استعال كرتي مى جس ـ بركوني بهت المجي طرح واقف تقا\_

تنق نے کھ لائنیں اس یہ تھیں اور پراا

كيول لوث كرمين آئے تھ، جھے زعرى كے خواب و یکھا کر، خودای سے مایوں ہو گئے، آج

"شريار تجھے آج اين اس سوال كا جواب

ل کیا ہے، جو چھلے یا مج سال سے میرے اعد طوفان مجائے ہوئے تھا، تم مجھے اچا تک بغیر بنائے کیوں چھوڑ کئے تھے؟ وعدہ کے مطابق

کوتبہ کر کے میرزمان بیک کی طرف بوحادیا۔

" تھینک بوسونچ، ماشا اللہ بہت پیاری بین

ہےآپ کی۔"میرزمان فے معن کی کود میں زوما

کو دکھ کر بے ساختہ کیا وہ لوگ کھانا حتم کرکے

الله كئ من اوراب جان كل من جي تنفق

نے زویا کو کود میں اٹھالیا تو میر زمان بے ساختہ

" و خنق کی تو ایمی شادی میں ہوئی ہے، یہ

"اومو، سوري ش مجما كه ....." مير زبان

میر زمان بیک نے خوشی اور تشکر بحرے

میری بین ہے، منتق کی بیجی۔ "اساہ نے محرا کر

نے معذرت خواہانہ کچے میں کہا، موحد نے آ مے

بره كرمير زمان سے باتھ ملايا، مير زمان نے اپنا

تريف رك يول\_

وضاحت کی۔

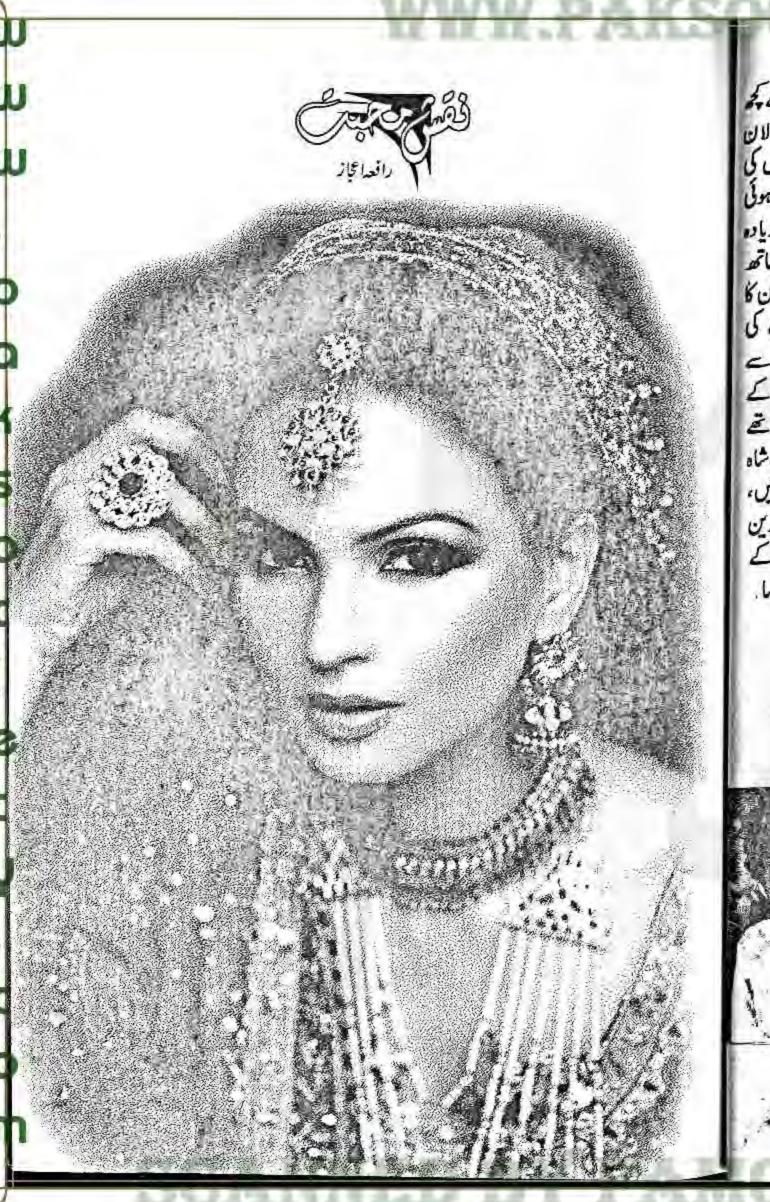

بودے بے دھے انداز میں بڑے ہوئے تھے کھ پودے پائی ند ملنے کی وجہ سے سو کھ گئے تھے، لان كي ايك كونے ميں انار كا ورخت تھا جس كى شافیں دیوار کے بار دوسرے کر تک میملی مولی میں،ای نے لان کا جائزہ لیا جولان سے زیادہ اجرا ہوا کوئی باغ لگ رہا تھا، وہ لان کے ساتھ راه داري پر چلا موا كراج تك آيا اور مكان كا اعدونی دروازه کلولا، دروازه برجرایث کی مخصوص آوازے کھل گیا، فرنیچرسفید کیروں سے ڈھکا ہوا تھا، ڈرائگ روم کے دروازے کے ساتھ بنن کا دروازہ تھا، سامنے دو بیڈرومز تھے ایک باتهروم کا دروازه مرکزی بال می کلا، شاه زین نے اغرونی سے پر نگایں دوڑا میں، سامنے لگا دِروازہ چھلے تکن میں کھلیا تھا، شاہ زین نے دروازہ کھول کر سخن میں جھا نکا درواز ہے کے سامنے چھوٹا سابرآ ہ ہ تھا جس کے آگے چھوٹا سا

اس وقت وہ مکان کے بیرونی کیٹ کے سامنے کھڑا تھا، مکان بہت پڑا نہ سی لیکن چھوٹا بھی نہیں تھا، اس کے اور شہر یا تو کے رہنے کے لے کافی تھا،اباے بی سے ای تی تی زعر کی کی شروعات كرني تحى، اس مكان كوخوشيول ي بر بور كرينانا تما،ات لخ ايك جنت بنائي تمي، ائی گاڑی کے کراور کھر قم اس کے اکاؤنٹ میں موجودتھی سب ملا کراس نے بیرمکان خریدا تھا، اس بنگلے سے آئے ہوئے وہ چند کیڑوں اور اپنے ضروری کاغذات کے علاوہ کھے بھی جیس لایا تھا، اباے یمی اپنی زعر کی گزارنی تھی جو پہلے کی طرح ادھوری جیس ہوئی تھی، شاہ زین نے ایک نظر بيروني عماريت كوديكها اورايك لجي تفكي بوئي سائس خارج کی تھی، ہاتھ میں پکڑا ہوا سوٹ کیس نجير كها اور كيث برلكا بزاسا تقل كهولا اوراندرآ كيا، كمر كالحجوثا سالان بهت يرى حالت بيس تماء

## مكبل ٺاول



سحن تھا، کملول میں لگے بودے مو کھ چکے تھے، ، سو کھے پتوں اور کردمٹی ہے تھی کا فرش ڈھکا ہوا تھا، شاہ زین واپس ہال میں آھیا، دیواروں پر جالے لئک رے تے مکان اتی خشہ طالت میں بخى نبيل تعاكه وبال يرربانه جاسكے، بس كيلين كى غيرموجودكى بيس مكان كى حالت قابل رحم مى، اس نے صوفے سے کیڑا ہٹایا تو دھول ٹی کا ایک بادل اڑا اور پھرحتم ہو گیا، وہ صوفے یہ بیٹھ کیا، جیب سے موبائل نکالا اور شہریا لو کے لئے پیغام

د مشربانو میری محبت براعماد رکھنا اور میرا انظار کرنا میں جلد ہی تمہارے یاس لوٹوں گا۔" شربانو کے تمبر برتی مینڈ کرنے کے بعداس نے موبائل سونج آف كرديا، وه جانتا تفا كه حيدر يهلي اس سے رابط کرنے کی کوشش کرے گا، اے . بہت ڈھوٹڈے گا اور ہوسکتا ہے کہ وہ شہر یا تو سے بھی رابطہ کرے ای وجہ سے اس نے دوبارہ شربانو سے بھی رابطہ نہ کرنے کا ارادہ کیا تھا صرف اے اتنائی تنج کیا تھا کہ وہ اس کا انتظار کرے وہ ضرور لوئے گا،وہ پیجی جانتا تھا کہ صرف حيدر اورشير بانوي بين جواس كى يرداه كرتي بين اس كى خوشى مين خوش اور يريشاني میں پریشان ہوتے ہیں سیکن وہ کمر چھوڑتے ہوئے اس نے حیدراورشمر باتو کو بھی چھیل بتایا تھا،حیررکواس کے جیس بتایا تھا کہ دواے روکنے کی کوشش کرتا اور سے بھی ہوسکا تھا کہ اس کے ساته ی کمر چھوڑ دیتا تھااور وہ ایبااییا ہر کر جمیں جابتا تھا کہ حیدراس کے ساتھ آئے اور اپنا کیرئیر خراب كرے، جكه مزيد اس كر ميں رہنا مجى مشکل ہو گیا تھا اور شہر یا نو کو نہ بتائے کی وجہ بھی حیدر بی تھا کیونکہ حیدراہے ڈھوٹڈنے کے لئے شربانوے رابطہ کرے گا اور حیدر کے سامنے

شمر یا نو کا جموث بولنا ناممکن تھا، کچھ عرصے بھ حدرت باراستريز كے لئے امريكا على جانات اوراس عرصے میں وہ حیدر سے بالکل بھی رابط حبیں رکھنا جا ہتا تھا اور نہ ہی اس کے سامنے جانا ے انکار کردیا۔

اور پھر کلائی ہر بندھی ہوئی کھڑی پہٹائم دیکھا دن ك كياره في رب تعيماري رات جاكفي وج ہے اس کی آ تھیں نیزے بوجل میں، وہ کم چوڑنا اس کے آسان میں تھا، اس ک مما ک یادیں میں وہاں، زعری کے چوبیں مرس گزارے تھے وہاں، بہت تھوڑی لیکن پھھا چی یادیں بھی دابستہ میں اس کھر سے، لیکن اب وہال رہے کا کوئی جواز بھی مہیں تھا، وہیں صوفے یہ بیٹے وہ ان اچھی یادوں کو یاد کرنے لگا، الک

شاہ زین نے اٹھ کر واش روم میں جمانکا سینٹری کا سامان کردے اٹا ہوا تھا،اس نے واش بيس كى تونى چلائى كىكن يائى غائب تھا، موٹر كا بتن وموغرف كے لئے اس في سارے كمركى لائتس

بیٹنے کے لئے بیٹے بناتے کی کوشش کی گئی تھی،شاہ زین نے ایک نظر سامنے کرکٹ کھیلتے لڑکوں پر ڈالی، یہاں اکثریت اس کی طرف بھی متوجہ می اس نے سب کو بڑاری سے دیکھا اور والی کمر ک طرف قدم پرهاديي-

آن آف کی میں ، آخر کارا ہے موٹر کا سوچ کل عل

مل تفاء موثر جلا كرياني كابندو بست كيا تو نهائے

کے لئے کوئی سوپ کوئی جیمیوموجود میں تھا، کیلن

حرى اور يسينے كى وجه سے اس كا برا حال تھا، اس

نے کھ کے موجے یں لگائے کراپ کیا کرے

اور پرسوب اور تیمیو کے بغیر بی نیانے کا ارادہ کیا

فریش ہونے کے بعد اس نے بین می جمالکا،

خالی لین اس کا مندج مارے تھے، بھوک کی دجہ

ے پیٹ مل ج ب دوڑ رے تھے لین پیٹ کا

دوز تی برنے کے لیے بی موجود ایل قاء

وبال واسے صرف عم دیا ہوتا تھا طازم اس کے

كرے ميں كھانا لے آتا تھا، بہت كم وہ ذاكتك

تيل يرسب كرساته كمانا كمانا تفاءاكر مح اكبلا

موتا يا حدر كي ساته موتا تو ذا كنك على ير كمانا

کما لینا ورنہ تو بھی یایا کے ساتھ بھی کمانا کیل

کمانا تماادر پررخنده ناز کے ساتھ کمانے کا تو

کرتے تھے بہتا کوئی یا کتائی کسی اغرین کو اور

کوئی اغرین کسی یا کتبائی کوکرتا ہے،شاہ زین نے

مایوی ہے آخری خالی لیبن بند کیا اور کھرے ہاہر

كمانا كمانے كا سوج اور كم كولاك نكاكر بابرآ

كيا، وكدرم جيب عن جيكه وكدا كاؤنث عن جي

موجود می ملین لہیں بھی جانے کے لئے سواری

کی ضرورت می اوروه این گاڑی چے چکا تھا، اس

نے ارد کر دلیسی کے لئے نظریں دوڑا تیں لیکن

اس محلے میں میسی تو دور چھوٹا رکشہ بھی تظر میں آ

رہا تھا، کمر کے بالکل سامنے کی کی دوسری جانب

چھوتی سی جار دیواری کے اعدر مطلے احاطے کو

سٹیڈیم کی شکل دی تی می، و کھالا کے وہاں کرکٹ

ميل رب تے امالے عن ايک طرف فيم كا

وہ دونوں ایک دوسرے کو اتنا عی تابیند

سوال عي يداليس موتا تما-

بحوك شديدم كى فى مونى فى اس ش اتى مت جی میں کی کہ مین روڈ سے جا کرمیسی عی لے نے، زعر کی میں میلی بارایا ہوا تھا کہاہے مجوك لى موتى مى ادراس كے ياس كھانے كو يكھ جیس تھا، ورنہ تو بیشہ ہے ایہا بی ہوتا تھا کہ کھانا اس کے پاس آنا تھا کہ بھی پایا سے الوائی موجاتی لو كمائے كا بائكات كرديا تو بحى رفشده نازكى باتوں سے تک آ کر کھانے سے اٹکار کردیتا اور جب حدر کو بد جا کرشاہ زین نے محدیل کمایا تووه خود على كمانا كرائ كرا عرك ش آجاناء حيد كے كمانالانے يروه كمانا تو كمالينا تماليكن فر دكمانے كے بعد، حيري او وه واحد تص تماجى كو فخ م د کمانا اے اجمالکا تھا کیونکہ حیدر بی تھا جو اس كرافانا قاس كالإن اس كالزائيان بنتے ہوئے برادشت کتا تھااور پر لڑنے کے بعد دونوں ایک دومرے کو کے لگاتے اور مرل کر کمانا کماتے، کہنے کوحیدر شاہ زین سے چھوٹا تھا لین اس کا Maturity کول شاہ زین سے

بوك كي وجه سے پيف سے كو كرد كى آواز س آری میں اے حیدر بہت یادآیا،اے میلی باراحساس مور اتفا که بحوک کیا ہے اور بحوکا رہا کے کتے ہیں؟

کہیں زیادہ تھا، وہ شاہ زین کی طرح جلد بازمیں

ال يرآمائل بنك ے لے كراى أو مرلے کے مکان ٹی آئے تک اس نے زعر کی کا

درخت لگا ہوا تھا جس کے نیچے اینوں کو جوڑ کر 2014 354 (51

2014 05 (50)

حابتا تفاورنه شايدتبين يقينا حيدرامر مكه جاف اس نے دیوار پر کی رکی ہوئی کھڑی کود یکھا

یا دوں میں کھوئے کب اس کی آنکھ تکی اسے خربیہ نہ ہوئی اور جب اس کی آ کھ ملی شام کے جار نگا رے تھے،اس نے جمالی روکتے ہوئے اعرانی کی اور آ مصيل ملا مواسيدها موكر بينه كيا، ويهدار یو کی سوئی جاکی حالت میں بیٹھا رہا، دماغ کے بيدار موت عي ببلاخيال حيدراورشمر بانوكاعي آيا تفااور دوسراخیال بحوک کا آیا تھا،کل سے اس نے کچھٹیں کھایا تھا، پچھلے ایک ہفتے سے وہ اس مكان كوفريدنے كے چكروں من تھا، بھى بجوك كا احماس مواتو مجھ کھالیاءاس مکان کے کاغذات ایے نام ہوتے تی اس نے اطمینان بحراسانس

جو پہلا تجربہ کیا تھا وہ بھوک کا تھا، اسے پہلی بار بھوک کا اصل مطلب سمجھ میں آیا تھا، وہ یونہی بے وجہ میں إدھر سے اُدھر چکر لگار ہا تھا جب کیٹ پر تیل ہوئی۔

"کون ہوسکتا ہے؟" وہ چلتا ہوا باہر گیٹ تک آیا اور گیٹ کھولا، سامنے چودہ پندرہ سال کے دولڑ کے کھڑ ہے تھے، ایک نے سفید لانگ نیکر پر کالی ٹی شرف پہن رکھی تھی جیکہ دوسرے نیک جیز پرٹی پنک کلر کی شرٹ پہن رکھی تھی۔ نے نیکی جیز پرٹی پنک کلر کی شرٹ پہن رکھی تھی۔ د کمہا

"میں عادل اور میں کامران " دونون لڑکوں کواہنا تعارف کروایا۔

"آپ يهال غ آئے يون؟" ان يل سے ايک نے يو چھا۔

سے ایک ہے ہو چھا۔
" ہاں ..... تو؟" شاہ زین دروازے میں
کھڑا بولا، اس کا اعداز بتا رہا تھا کہ اسے ان
لڑکوں کے تعارف سے کوئی دلچی نہیں پھے بھوک
کی وجہ سے اسے پچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔
" تو یہ پلاؤ خالہ ای نے آپ کے لئے
بھیجوایا ہے۔" کالی ٹی شرف والے نے ڈھی
بوئی پلیٹ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، بلاؤ کا تام
سنتے ہی شاہ زین کی آنھوں میں چک آگی، اس
نے شکریہ کے ساتھ پلیٹ پکڑلی۔

" آدَا عُراآ وَ۔ " شاہ زین نے مروثا کہا۔ " تہیں ابھی تو۔ "

"بال بال كيول نبيل" كامران في الكار كرنا جابا الكين عادل في كامران كى بات كافيح موئ كها اور قدم اندركى جانب بردها ديء كامران في كنده اچكا كر دروازے ميں كفرے شاہ ذين كى طرف ديكھا اور بكا سا

"ویے تو ہم نے یہ کھر پہلے بھی دیکھا ہوا ہے کہ ایک بار پھرد کھے لیتے ہیں، جو پہلے کرائے دار سے وہ ہی آپ کی طرح کے بی تھے۔" عادل کھر کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ اپنی دائے کا بھی اظہار کررہا تھا، شاہ زین تا گواری ہے دونوں کودیکھا، نہ کوئی جان پہلے ان تھی اوروہ ایسے با تھی کررہے تھے جیسے برسوں کی آشنائی ہو۔

"بڑے بدمم ہیں۔" شاہ زین نے سوجا، وہ اس سے آ کے چلتے ہوئے اس کے ساتھ پیس ما نكنے مل معروف تھے اور وہ صرف ہول مال میں بی جواب دے رہا تھا، وہ شاہ زین ہے بہت كم كه يوجورب تح زياده روه اسيتاي رہے تھے، محلے کی خوبوں اور خامیوں مرتعصیلی روتی ڈال رے تھے، مطے کے مسائل سے اسے آگاہ کردے تھے، بہت کم یا تیں اس کے لیے پر ری میں، زیادہ تر بھوک کی وجہ سے دماغ کے اویرے بی گرر ربی میں، عادل اور کامران ڈرائنگ روم کی کھڑی میں کھڑے باہر لان کا جائزہ لےرہے تھے، شاہ زین نے ڈرانگ روم کے دروازے میں کھڑے جاولوں کے اویرے کور ہٹا کر دیکھا، جاولوں کے اوپر بڑی ران کی بونی د کھ کراس کے منہ میں یانی آ گیا ، جا ولول کی خوشبو بتا ری تھی کہ جاول مزیے کے کیے ہیں، زعد کی میں بہلی بارالیا ہوا تھا کہوہ کسی کی موجودگی کوا نے صبر سے برداشت کررہا تھا، صبر کے علاوہ اس کے یاس کوئی جارہ بھی جیس تھا، شاہ زین نے بربس سے ڈھی ہوئی پلیٹ کور یکھا۔

"عادل طیب بھائی آنے والے ہیں۔" کامران نے عادل کویاد کروایا۔

ر اولو ابھی تو مجھے ماہم آپا کوسٹور سے کچھ سامان بھی لا کر دینا ہے۔" کامران نے عادل کو یاد کروایا تو عادل سر پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے

دوسراکام بھی یاوآ کیا تھا۔
دوسراکام بھی یاوآ کیا تھا۔
دوسراکام بھی یاوآ کیا تھا۔
اسے ضرور جائے گا۔" عادل نے مروقا کہا تو
کامران نے باؤں عادل کے باؤں پر مارتے
ہوئے زبردی مسکرانے کی کوشش کی،شاہ زین کو
دونوں کی اس حرکت پہنی آگئی لیکن اس نے ہمی
دونوں کی اس حرکت پہنی آگئی لیکن اس نے ہمی
اکٹرول کرتے ہوئے صرف سر بلانے پر بی
اکٹفا کیا۔

"الله تعالی تمبارے طیب بھائی اور ماہم آپا کو ہمیشہ خوش رکھے۔" شاہ زین نے ان کے جانے پرشکرادا کیاادران کے طیب بھائی اور ماہم آپا کو دعا کیں دیتے ہوئے پلاؤ کے اوپر سے کور ہٹایا، شاہ زین نے بلاؤ کھانے سے پہلے ایک لحمہ آپا، شاہ زین نے بلاؤ کھانے سے پہلے ایک لحمہ آپھی کے بارے میں سوچا جو کہا سے اس وقت نہیں انھوں کے ساتھ می چاولوں کے ساتھ انساف انھوں کے ساتھ می چاولوں کے ساتھ انساف کرنے میں معروف ہو چکا تھا۔

اہے اپ ایر خوشی کی کرن جگرگاتی ہوئی محسوں مہیں ہوری تھی، وہ یو بی سرجھکائے گلی میں چل رہا تھا کہ رہا تھا اور مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ آگے گی زندگی کیسی ہوگی،اب اسے کیا کرنا ہے؟ وہ اپنی وی فقاف کم پنیز کومیل کرنے کا سوچ رہا تھا کہ تھا، اپنی وی فقاف کم پنیز کومیل کرنے کے لئے کچھو کرنا تھا، اپنی جاب حاصل کرنے کے لئے کچھو کرنا تھا، اپنی او جودا سے مطابق جاب آفر کرے مطابق جاب آفر کرے اسے ای خواہش کے مطابق جاب آفر کرے اسے ای کو ایسی وی دیکھی وہ گی ایسی وی دی ہے تک ایسے ی اسے ای گی دور می بی تھی وہ گی ان جور تم پی تھی وہ گی اور دیر ہیں چل شکی تھی۔ گرارہ کرنا تھا اور اس کے پاس جور تم پی تھی وہ گی اور دیر ہیں چل شکی تھی۔

w

"ارے بیٹا ذرا بات تو سننا۔" کی نے خاطب کرنے پراس نے سراٹھا کردیکھا، سامنے ایک اور ایک اور کھا، سامنے ایک ادھیڑ عرف کھڑا تھا جس کے چرے پرسفید داڑھی تھی جبکہ سر پر کروہیے کی بنی براؤن ٹو پی پہنی ہوئی تھی وہ درک گیا۔

''جی فرائے۔'' اے اس مطے کی بات بوی عجیب لگتی تھی کہ ہر کوئی جان پیچان بنانے میں ماہر تھا۔

میں ماہر تھا۔ ''گلگا ہے محلے میں نئے آئے ہو پہلے بھی نہیں دیکھا۔''

" کی نیا تی آیا ہوں بیرسائے والا کھر میرا ہے۔ "اب تو اسے پوچھے جانا والا سوال بھی رٹ چکا تھا جب بھی محلے کا نیا فرد اسے تناطب کرتا تو اسے انداز ہ ہو جاتا تھا کہ اس سے کیا سوال پوچھا جانے والا ہے، محلے میں اس کی آمد کی خبر ایسے تی بھیلی تھی جیسے جنگل میں آگ کھیلتی ہے، لیکن اس کے باوجود پوچھا ہر کوئی ابنا فرض بھتا تھا، پوچھنے والے مخصوص سوال کا مقصد اس سے بات چیت بوھانا ہوتا تھا لیکن اب تو اسے اس سے پات ہونے لگی تھی۔

20/4 مون 20/4

2014 054 52

"ا میما اچها جیتے رہو، رشید نام ہے میرا، سب مجھے رشید جاجا کہتے ہیں، بیرمائے پرچون کی دکان میری عی ہے۔"

"تو یس کیا کروں؟" شاہ زین مرف دل میں عی سوچ سکا تھا، اس نے زیردی مسکراتے

"کین چلوکوئی بات بیش بیہ یچے جی تو محلے کی روئق بیں آج جی طیب سے کوں گا تھیک کر دے ماشا اللہ بنوا جی فرمانبردار بچہ ہے، اللہ اسے بمیشہ خوش رکھے۔" رشید جا جا اب طیب کی تعریفیں کرنے میں معروف تھے۔

"اب على جادَل؟" شاه زين كوفت كا شكار ہورہا تعا وہ جب سے اس محلے على آيا تھا جوں ہورہا تعا وہ جب سے اس محلے على آيا تھا جوں ہورہا تعا وہ جب بيا اس محلے على آيا تھا مام تھا، "طیب ہمائی ہوے استھے جي تو طیب ہيا من کر تھک کيا تھا طیب نہ ہو گيا کوئی قرشتہ ہو گیا، من کر تھک کيا تھا طیب نہ ہو گیا کوئی قرشتہ ہو گیا، وہ مرجھ تھا ہو ہے اپنے کھر کی طرف چل دیا ہے جو الوکوں نے میری عینک تو ژوری ہے۔ وہ مرجھ تا گیا کہ کو دورے تی بتاتے لگا، شاہ زین نے مرد کر دیکھا دورے تی بتاتے لگا، شاہ زین نے مرد کر دیکھا دورے تی بتاتے لگا، شاہ زین نے مرد کر دیکھا دور سے تی بتاتے لگا، شاہ زین نے مرد کر دیکھا دور سے تی بتاتے لگا، شاہ زین نے مرد کر دیکھا ہو دورے تی افسر دگی کچھاور اور گیا کہ کو اور ایس ہوتے تی افسر دگی کچھاور اور گیا کہ کو اور ایس ہوتے تی افسر دگی کچھاور ایس کے ہوئے تی افسر دگی کہی اور ایس کے ہوئے تی افسر دگی کچھاور ایس کے ہوئے تی افسر دگی کھی اور ایس کے ہوئے تی افسر دگی کچھاور ایس کے ہوئے تی افسر دگی کچھاور ایس کے ہوئے تی افسر کی گھاور ایس کے ہوئے تی افسر کے ہوئے تی اور گھر کے اور ایس کے ہیں آئے ہوئے تی اور گھر کے اور ایس کے ہوئے تی افسر کے ہوئے تی اور گھر کے اور ایس کے ہوئے تی افسر کے ایک کھر کے اور ایس کے ہوئے تی افسر کے تی اور گھر کے اور ایس کے ہوئے تی افسر کے ایک کھر کے اور ایس کے تی اور گھر کے اور ایس کے ہوئے تی اور گھر کے ایک کھر کے ایک

ہو گئے تھے اور ان دو ہفتوں میں نہ بی اس نے

شمربالوسے رابط کیا تھا نہ عی حیدرے ملنے کی

کوشش کا محی، ید دو عفتہ اس نے بے مقصد

كزاري تعي اسائ رزلك كاانظار تمااور

آج جب رزلك آحميا تما توخوى مي افسردكي كي

آميزش محى كداس خوشى محسوس عي ميس مورى

می کونی اس کے یاس بھی جیس تھا کہ جس کواینا

ردلف بنا محے، حيدريس تا جو كبتا كر تمهارے

محسر اور رپورٹ کے Approne ہونے کی بہت دعا میں کی تیں اپٹریٹ ہوئی ہے اور ر بی حرب کر بھی کہ اتنی عنت کی می رزائے ہوا آتا ہی جو من کر بھی کہ اتنی عنت کی می رزائے ہوا آتا ہی ا آتا ہی تھا، اس نے اعد جائے کی بھی ان کی طرف قدم پڑھا دیے، لا ان کی طرف قدم پڑھا دیے، لا ان کے طرف رکھ دی اور تی بھی کیا اس نے ایس کے ایس کی ایس کے ایس

ے دیران دورد وارد حورہ ارہا۔
"اگر پاپا کو پند چانا توان کاری ایکشن کیما
ہوتا؟" بینچے ہوئے اس نے
اعرازہ لگانے کی کوشش کی، وہ یقینا کمی تم کاری
ایکشن شونیس کرتے ، نہ خوتی کا نہ ی تم کا ، ایے
ری ایکشن تو اپنوں کے لئے ہوتے ہیں وہ تو جھے
اپنا پرایا کیچے میں جھتے ، میں تو بہت کرا ہوا انسان
ہوں۔"اس نے دکھے موجا۔

'' میں نے کون ساان کے ساتھ بہت اچھا کیا ہے، جو میں ان کی بے رخی کا فکوہ کروں، میری سوچ میرا معیار تو بہت ہی مختیا ہے، میں ایک اچھا بیٹا ٹابت بیل ہوسکا۔'' اس کی آٹھیں طاخ کیس۔

"تمہارا معیارتہاری طمرح کراہوا ہے۔" پایا کے کہے ہوئے الفاظ اس کے دماغ سے نگلتے می تیں تنے ، اس نے سامنے انار کے درخت پر نظرین گاڑھ دیں اور اپنے آنسو پینے کی کوشش کرنارہا تھا، دل مزید بے جین ہوگیا تھا، وہ بونی

ے جنی سے إدم سے أدم مكر لكانے لكا، يہ نزے برالجاے اعدی اعد پوکے لگاتا تھا، انادمیان بٹانے کے لئے اس نے لان کی مفالی شروع کی، کوڈی کرنے کے بعد کیاریوں سے لكنے والے كندكو ايك طرف وقع كيا، يومى مولى کماس کی کٹائی کے لیے اس کے پاس مشین جیل تھی،اس نے لان میں بھرے ہو تھے ہے اسمتے کے اور الیس آگ لگا دی، خیک پنوں کے مطنے ے مخصوص آواز پیدا ہو رہی تھی، وہ یک تک بوں کو مطلع و مکمار ہا، ایس عی ایک آگ اے ائے اعراجاتی محسوں موتی جس سے تھنے والے نفرت ك فعط اع تيز تح كماس كابنا آب طا رے تھے، وہ ہو لی برستور بول کو چلتے و یکمارہا اوران من اینا آب الاشتار باجی کدوه یے جل كرراكم مو كئ وو يادل كے على بھا راكك كو كريدنا ربا اورسوچنا رباكه كيا ده جي اي طرح ایک دن ای بی آگ یس جل کردا که موجائے

ر را ہو ہو ہے، وہ پاول سے من بھا را ہو ہو کہ کر بدتا رہا اور سوچنا رہا کہ کیا دہ بھی ای طرح ایک دن اپنی ہی آگ میں جل کررا کہ ہو جائے گا، وہ غیر ارادی طور پر لا کہ کوکر بدرہا تھا جسی کیٹ پر ہونے والی تیل نے اسے چونکا دیا، وہ کیٹ کیٹ کی طرف مڑا، وی لڑکا جواپنا نام عادل تنا رہا تھا اندرواقل ہوا۔
رہا تھا اندرواقل ہوا۔
''عادل رکو بیٹا کمی کواندرسے آئے تو دو۔''

عادل کے پیچھے ایک زنانہ آواز انجری۔
"خالہ ای دروازہ کھلا ہے تو الکل کمرین ہوں گے۔" عادل آگے چلنا ہوا بولا اس کے پیچھے تقریباً چالیس کیاس سالہ ایک خاتون اغرد داخل ہو میں، جو عادل کی خالہ ای تھیں انہوں نے بلکے پیلے رنگ کی شلوار کمیش کہن رکمی تھی، چاز تا ہوا تی مار پراوڑ ھا ہوا تھا، شاہ زین ہاتھ جیاڑتا ہوا تی کی طرف آگیا۔

"اللام مليم!" عادل في سلام من يكل

"وطیم السلام!" شاہ زین نے سلام کا جواب دیا۔
جواب دیا۔
"شکر ہے آپ گھر تو طے درنہ تو چکر لگا لگا
کرمیرے یاؤں زخی ہوگئے تنے۔" عادل اپنے
پرائے اعماز میں بولا، عادل کے کہنے کا اعماز ایسا
تھا کہ شاہ زین کی نظریں بے ساختہ اس کے
یاؤں کی طرف کئیں۔
یاؤں کی طرف کئیں۔

"ویے تو کمر ساتھ ہی ہے لیکن چکر بہت زیادہ تنے، اس لئے صرف درد ہی مورہا ہے ذکی موتے کا تو محاور تا کہا ہے۔" وہ شاہ زین کے بوں پاؤں کی طرف دیکھنے پر وضاحت دیے موتے بولا۔

"السلام عليم!" سلام كى آواز پرشاه زين كا دهيان عادل كى خالدا مى كى طرف كيا-"وعليم السلام!" شاه زين متاثر سا جوكر بولا بوپ جونے كے ياوجودانبوں نے سلام ميں پہل كى تى -

" میں عادل کی خالہ امی ہوں، اس دن عادل آیا تھا یہاں ۔" انہوں نے تعارف کی غرض سے کھا۔

"آئی ایم ساری آپ کو میری وجہ ہے زحمت انجانی پڑے۔"

" دومیں بیاالی کوئی بات جیں۔" وہ دھیے سے مسرائیں۔

"آیے نا آئی اعد آیے۔" شاہ زین خوشد لی ہے بولا اوران کو لے کراعد آگیا۔
"آپ پلیزیهال بیٹیس۔" شاہ زین نے صوفے ہے، شاہ زین نے صوفے سے کپڑ ابٹائے ہوئے کہا، عادل اور وہ موفے کہا، عادل اور وہ زین سامنے والے صوفے سے کپڑ ابٹا کر بیٹے گیا، وہ آئیس تھا لیکن دل وہ آئیس تھا لیکن دل میں ایک احرام پیدا ہو گیا تھا۔
میں ایک احرام پیدا ہو گیا تھا۔

2014 مون 2014

2014 054 (55)

"ميرانام طاہرہ ہے يہ يردس ميں ماراي گھرے۔'' وہ گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے بولیں۔

'' میں نے دو بار عادل کو بھیجا کیکن گھر کو تالا

''جی بس کچھ معروفیت تھی۔'' شاہ زین کو بروفت كوئي بهانه تمي سوجه سكاتحاوه غيرارا دي طور یران کے سامنے اپنا جھا آتے بنانا جاور ہاتھا۔ "فالدا مي كوشايد نے مسائيوں سے ملنے كا

"بیٹا تمہارے کمر والے نظر میں آ رہے۔" طاہرہ آئی نے ارد کرد کا جائزہ لیتے ہوئے یو چھا، شاہ زین کوایک بل کے لئے سمجھ عی جیس آیا تھا کہ

یا اکیلا عی رہتا ہوں۔" اس نے مختر

"شادى بھى جيس مولى؟"

" کی ابھی تو تہیں ہوئی۔" شاہ زین کوا ہے لگا جیسے وہ کسی کو انٹرویو دے رہا ہو، اس کے بعد طاہرہ آئی نے مزید کوئی زائی سوال مہیں کیا تھا شايدوه شاه زين كاردهل مجھ سيس هيں۔

"أَنَّى أَنَّمُ أَنِّي مِورى أَنَّى مِن كُولَى خَاطر مدارت میں کرسکا ایجو کی کھر میں کچھ بھی کھانے کوئیس ہے۔" شاہ زین کی بات پر انہوں نے عجیب نظیروں سے شاہ زین کی طرف دیکھا۔ " بھی اکیلا رہائیں نا اسے لئے کمر کی

چروں کے بارے میں زیادہ علم تہیں۔" وہ وضاحت دیے ہوئے بولا۔

"كياكرتے ہو؟"خالدا ي نے يو چھا تھا۔ "اليم في ال كيا ب جاب كى الأش مين

ہوں۔" اس کے بعد إدهر أدهر كى يا عن مولى

تہارے گھر کی سفائی کر دے گی۔" " آئی آپ کا بہت بہت شکر پیلین آپ کو

خائخواه تكليف ہو كی میں کرلوں گا۔" "ارے بیٹا کہاں مغائیاں کرتے رہو کے مج سنڈے ہے ماہم کھر ہی ہو کی وہ کھر کی مغالی كردے كى من نسرين كوتمبارى طرف مين دول کی۔"شاہ زین نے سر ہلادیا۔

" میں کل میج نسرین کو بھیج دوں کی، وہ

"الكل ابنانام توبينا دين "عادل في ياد آئے پر او چھا۔

"شاه زین -"شاه زین نے اپنانام بتایا -" اجِها بينًا اب بم حِلتے بيں۔" طاہرہ آئی کھڑی ہو میں تو عادل اور دہ بھی کھڑ ہے ہو گئے "اب تو محلے داری ہے ملاقات ہولی رہے

"الله حافظة" طامره آئل في شاه زين کے سریر پیاد سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا شاہ زین کوعجیب اینائیت کااحساس ہوا، ایسے جیسے اس ایک کمح میں اسے مال کی متامل تی ہو۔ "الله حافظية" شاه زين جواباً بولا تووه عادل

کے ساتھ باہرتکل کئیں۔ شاہ زین ان کی شخصیت ان کے اخلاق ے متاثر ہوئے بنا کیل روسکا تھا، ایکے دن تسرین عادل کے ساتھ صفائی کرنے بیٹی گئی تھی، وه ابھی سور ہا تھامنگسل بجنے والی بیل کی آواز پر اس نے تکیہ نمامنے دیوار پر دے مارا اور آلکھیں ملا موايا برآيا-

"ایا دن محی دیکنا تا کہ چوکدار کے فرائف بھی بھانے تھے۔"اپی نیند خراب ہونے يراس يخت كونت بور بي مي \_

"کون ہے؟" شاہ زین کیٹ کھولتے

ہوئے اکھڑے کیج میں بولا۔ "اتَّىٰ صَحِّ-" سامنے عادل کو کھڑا دیکھ کراس كالبجد وكهدهم موار "دس ن کرے ہیں۔" عادل اس پر زور دیے ہوئے بولا۔

"خالہامی نے نسرین ہاجی کو صفائی کے لئے بھیجا ہے۔'' عادل کے کہنے پرشاہ زین کیٹ ہے بث ميا، اندر كمرك حالت و كيدكر نسرين كي حالت ديكھنے والي تھی۔

"طاہرہ لی لی نے مجھے مقائی کرنے کے لئے بھیج تو دیا ہے لین میں اکبی اپنے گذیے گھر کی مفائی کیے کروں گی۔" نسرین نے جیت پر لگے جالوں کو دیکھتے ہوئے کہا تو شاہ زین کچھ شرمنده ساجو کیا۔

"نسرين با جي مسائيوں کا بھي کوئي حق ہوتا ب- "عادل ہاتھ بلاتے ہوئے بولا۔

تسرین صفائی کرنے میں لگ کئی شاہ زین اس کی برابر مدد کرتا رہا تھا عادل بھی کوئی چر اٹھا کرادھرے ادھر کروا دیتا ورنہ تو وہ سٹرھیوں پر بیفا کیم کھیلنے میں ہی معروف رہا تھا، اعرولی ھے کی مفائی کرنے کے بعد کیراج کے فرش کو رهویا، کفر کی صفائی ہونے تک ڈیر ھنج چکا تھا، بھوک سے شاہ زین کی بری حالت تھی، اس نے تو ناشته بھی تہیں کیا تھا، لیکن وہ برابر ملازمہ کی مدد كروا تارياتها-

"صاحب جي لان کي مفائي کا کام ميرا مہیں ۔'' تسرین نے لان کی حالت ویکھتے ہوئے کہا، کھاس اور بودے بے ڈھنے اعداز میں -EZME".

"وه میں کرلوں گایاتی سارے کھر کی صفائی کرنے کاشکر ہے۔'' شاہ زین تھک کر کیراج میں کھلتے ڈرائنگ روم کے سامنے بنی دوسٹر حیول

میں سے ایک یر بیٹے گیا، نسرین نے وائیر لگا کر فرش کوجلدی خنگ کرنے کے لئے پکھا لگا دیا، اے ی کی شند سے نکل کرالی شندی ہوا لینے کا اس كايبلا جربه تفاء اس كا دل جاما كه وه وين مُعَندُ بِ فرشُ ير ليني اور سوجائ ليكن نينداً نے کے لئے پیٹ کا مجرا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے خالی پيك تو نيند بھى كيس آنى ، زعرى ميں پہلى باراس نے ملازمہ کے ساتھ ال کرمفائی کی تھی، بہت سے کام تھے جواس نے پہلے بھی تبیں کیے تھے، ليكن اب كرد ما تقار " كما كھاؤں كيا پيزا منگوا لوں؟" شاہ

زین نے جیسے عادل سے دائے لینا جاتی۔ " بى انكل منكوا كيس ببت مزه آئے گا۔" عادل نے فورا خوشی سے آئلسیں پھیلاتا ہوا بولاتو

شاه زين مكرا ديا-

شاه زین نے مراتے ہوئے اپنا فون تھاما اور آڈر کیا شروع شروع میں جو حراتیں اے چیچوراین لتی تحیی اب وہ انہیں انجوائے کرنے لگاتھا، شاہ زین کے آڈر کرتے کے تقریا ہیں منك بعدبيزا آثميا تفايه

" پیزا توایے ی کھانا پڑے گا، پیس اور چری کانے لیس ہیں۔" شاہ زین نے پیزے کی پیکنگ کھولتے ہوئے کہا۔

"ماحب في آب كي كمر من برتن بحي كيس بي آب كي اي ابوكمال ريخ إل-نسرین جراعی ہے بولی،تو پیزااٹھاتے شاہ زین كالاتهاك لح كے لئے رك كيا۔

'' وہ نہیں ہیں۔'' شاہ زین نے مخضر کہا اور پیزانسرین کی طرف بردهایا۔ "ادو-" دوانسوس سے بولی۔

" میں آپ کو پکن کا ضروری سامان للحوا دوں کی آپ لے آپئے گا۔'' بیزا کھانے کے بعد

2014 050 ( 56 )

نسرین نے ڈبداور ڈسیوزل گلاس کوڑے دان میں سیکے، عادل اور نسرین کے جانے کے بعد شاہ زین ٹائٹیں سیدھی کرکے بیچے فرش پر دیوار کے بیاتھ فیک لگا کر بیٹھ گیا، نینداس قد رصاوی ہو رہی تھی کہاس کی بعوری آئٹیس یا مشکل کھل رہی تعیس، فرش دھلنے کی وجہ سے بیٹھے کی ہوا بھی شخشدی تھی۔

وہ اٹھ کر بیڈروم میں چلا آیا، نیند کا ظہاں قدرتھا کہ وہ بیڈ پر لیٹنے ہی سو گیا، پھر جب اس کی آگھ کھی تو شام کے سماڑھے چار نئی رہے تھے، وہ اٹھ کر پہلے فریش ہوا پھر سارے کمر کا جائز ہ لیا گھر کی حالت بیسر بدل چکی تھی، ہر چیز صاف شفاف تی کہیں کوئی کر دنیس تی ، کمر کوصاف تقرا کہ کھا احساس ہوا، پہلے تو تھا احساس ہوا، پہلے تو تھا کہ اور نیندگی وجہ سے وہ صفائی کا جائز ہ کمی نہیں کہ بوی بوئی جائز ہ کمی بری بری باتوں نہیں خوش ہوا جائے، چھوٹی چھوٹی عام می باتوں پر بی خوش ہوا جائے، چھوٹی چھوٹی عام می باتوں پر بھی خوش ہوا جائے، چھوٹی جے، اس نے آج کے پر بھی خوش حاصل ہو گئی ہے، اس نے آج کے پر بھی خوش حاصل ہو گئی ہے، اس نے آج کے پر بھی خوش حاصل ہو گئی ہے، اس نے آج کے پر بھی خوش حاصل ہو گئی ہے، اس نے آج کے پر بھی خوش حاصل ہو گئی ہے، اس نے آج کے پر بھی خوش حاصل ہو گئی ہے، اس نے آج کے پود وہ کائی پینے کے موڈ میں تھا، مو گئین میں آگیا بعد دہ کائی پینے کے موڈ میں تھا، مو گئین میں آگیا بھی خوش حالی ہے۔ کے موڈ میں تھا، مو گئین میا آگیا کیا کہا گئین میا ان سے خالی۔

نسرین کچن کا ضروری سمامان کھوا گئی تھی،
وہ سمامان کینے مارکیٹ چلا گیا وہاں جا کراسے
احساس ہوا تھا کہ اس کے پاس بہت کم پیےرہ
گئے ہیں، اب جاب کے بارے ہیں بجیرہ ہوکر
کئے ہیں، اب جاب کے بارے ہیں بجیرہ ہوکر
کوئٹر پر بل ادا کیا، اسے گر آ کراحیاس ہوا کہ
وہ سمامان تو لے آیا ہے کین اسے کائی بنائی نہیں
آئی، اس نے ماہوی سے شاہر کچن ہیں خیلف پرلا
کررکھ دیتے اور لیب ٹاپ لے کر باہرلان میں آ
گیا،کری کا زور کم ہوا تھا آسان پر ملکے ملکے بادل
بن رہے تھے، وہ نینج پر بیٹو کرائی کی وی بنانے

لگائی وی ممل کرنے کے بعدا سے یاد آیا کہ پین ڈرائیولو وہ لے کرئی بیل آیا تھااور پرمیل کرنے کے لئے اس کے پاس انٹرنیٹ کی سمولت بھی موجود میں تھی اس نے فائلیں سیو کیں اور لیپ ٹاپ بند کیا اور آسان پر مجع ہوتے بادلوں کو ویکھنے لگا۔

ال کی نظر کے سامنے جو زعرکی می بہت محدود تی ،اس پرآسائش بنگے سے نقل کراس نے زعرکی کے اور بھی بہت سے روپ دیکھے تھے، دو بینت کے اس محقور عرصے بیل وہ زعرکی کی بہت ی حقوق سے تھا ہوں کے بینت کی اتحال حقیقوں سے آگاہ ہوا تھا، بہت کم نیا جر بہ کیا تھا، موڈ بیل بیشا آسان کی طرف دیکی رہا آسان کی طرف دیکی رہا آسان کی اور بیل اندر رکھا کا لے بادلوں سے بحر کیا تھا، جو برسے کے کمل موڈ بیل سے ،اس نے لیب تاب واپس اعراز کھا اور بارش کی بوعری کرتے گی موجود ہوگی اور بحر سے باہرآس کیا، بارش کی بوعری کرتے گی جس موجود ہوگی اور محرب ہو گیا جب کروہ دونوں کے ساتھ اس کے ساتھ اس کھر بیل موجود ہوگی اور الی بیٹھ سے بارش ہوری ہوگی، بیل میر جود ہوگی اور الی بیل ہوگی، بیل میر جود ہوگی اور الی بیٹھ بیل کریں کے اور دونوں کے باتھ بیل کریں کے اور دونوں کے باتھ بیل کری کے اور دونوں کے باتھ بیل کریں کے اور دونوں کے باتھ بیل کری ہوگی۔

باتھ بیل کرم کرم کائی ہوگی۔

بید دن مشکل ضرور تھے لیکن آتے والے بیل کیا ہوگی۔

ید دن مشکل ضرور تھے لیکن آنے والے اچھے دنوں کی امید بھی تھی شاہ زین نے مسکرا کر اپنے ساتھ خالی جگہ کو دیکھا جہاں شربانو موجود نہیں تھی لیکن انشا اللہ ایک دن ضرور ہوگی۔ نہیں تھی لیکن انشا اللہ ایک دن ضرور ہوگی۔

گیٹ بند کرکے مڑا تو سامنے پروفیسر ماحب رشید چاچا سے باتیں کرتے ہوئے آ رہے تنے رشید چاچا کی لمبی لمبی باتیں سوچ کر ایک بارتواس کا دل کیا کہ واپس اعدر چلا جائے لیکن ساتھ پروفیسر صاحب بھی تتے اور وہ ای طرف تی آ رہے تتے ،سویوں اچا تک و کھے کرمڑ

جانا بھی خلاف آداب تھا۔ "السلام علیم!" زین شاہ نے سلام کیا۔ "وعلیم السلام! کیا حال ہے؟" پروفیسر ماحب خوشد لی سے ہوئے۔ ماحب خوشد لی سے ہوئے۔ "رشید چاچا آپ کیمے ہیں؟" شاہ زین

نے رشد چاچا ہے خاطب ہو کر کہا۔

''بس کیا بتاؤں کھٹوں کا درد جی نہیں جاتا

ادر ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ تو اتی کولیاں دے

دیتا ہے کہ انسان ٹھیک ہونے کی بچائے بار ہو

جائے، اوپر سے مہنگائی جان لینے کو آتی ہے،

ایے میں حالت کیسی ہو عتی ہے۔'' رشید چاچا کا

بات کرنے کا اپنائی اعماز تھا۔

" عَالَبًا ثُمَّ كَبِيل جارب شخع؟" يروفيسر ساحب في بي تجا-

"تی بس کام سے جارہاتھا۔"
"اچھا گھراللہ جافظ۔" پروفیسر صاحب نے شاہ زین سے کہا اور رشید چاچا کے ساتھ آگے کا جات ہوئے جانب بڑھ گئے ، وہ دونوں یا تیں کرتے ہوئے آگے بڑھ کئے تھے، شاہ زین بھی چلا گیا اسے پروفیسر صاحب سے یا تیں کرنا اچھا لگنا تھا، لیکن رشید چاچا کی باتیں سننے کے لئے بہت زیادہ وتت اور دہاغ چا ہی باتی کا اسے جلد تی اندازہ بوگنا تھا، وہ انٹرنیٹ کینے چلا آیا، اٹی کی دی مولیا تھا، وہ انٹرنیٹ کینے چلا آیا، اٹی کی دی مولیا تھا، وہ بہت پریقین تھا کہ بہت جلد اسے بہت رہاتھا، وہ بہت پریقین تھا کہ بہت جلد اسے بہت دیاری جات کی، Sign out کرنے دوخود کو بہت جلد اسے بہت حدر کی تھی جاراس نے ان بکس چیک کیا جہال حدیدر کی تھی میلوموجود تھیں۔
سے پہلے ایک باراس نے ان بکس چیک کیا جہال حدیدر کی تھی میلوموجود تھیں۔

"" شاہ زین تم کہاں ہو اگر انگل نے ایسا کہددیا ہے تو تمہاری ناراضگی ان کے ساتھ ہے جھ سے تو رابطہ کرد کہاں جارہے ہو کیوں جارہے ہو، شہر یا نوکو بھی کچھ بیس بتایا اور پھر نمبر بھی بند کر

دیاہے، تم انگل اور عما کی وجہ ہے جمیس کیوں اگور کررہے ہو، یہ کھر تمہارا ہی ہے پلیز واپس آ جاؤ، میں تمہیں بہت مس کررہا ہوں۔'' "'نہیں حید وہاں میرا کوئی تیس رہتا وہ کھر میرا تھا ہی نہیں۔''اس نے افسردگی ہے سوچا اور دوسری میل اوپن کی۔ دوسری میل اوپن کی۔ Reply کو کی اور''

" زين پليز واپس آ جاؤ شهر بانو مجي بيت ريان ب-" بالى ميلواس في يرم بغيرى ڈیلیٹ کردیں، وہ جانیا تھا کہ ہرمیل میں ایک ہی بات ہوگی کہ والی آجاؤ اور وہ مم کھا کراس کمر ے لکا تھا، کہ آئدہ بھی اوٹ کر یہاں جیس آئے كا، وه رخشنده نازكو باوركروانا جابتا تماكه بيكمر مرف اس کا ہے، وہ اس کے پایا ہیں اور وہ ان کا ا کلوتا وارث کین اس کے سارے دفوے جوئے لیلے تھے، اس کے داوؤں کو جموا کہنے والاكوني اور حص ين اس كاباب تهاءات لكاجيس کی نے اسے بلندی سے نیچے کمری پنتیوں میں مینک دیا مور و موک بر کمر الیسی کا انتظار کرر با تھا جب اس کی تظر سامنے یاسپورٹ آفس ہے لطنة حيدريريدي، وه كارى كي اوث من حيب كيا،حددال كروب ع كزدكر جلاكيا، وه در تک اس رائے کی طرف و کھٹار ہا جال ہے اجى حدد كزد كركياتا-

"السلام عليم إ" وه بدستوراى رخ من كفرا تفاجب كى كے سلام كرنے پر چونك كرمرا، موثر سائلك پر ايك محدى رقحت كا لوجوان مسكراتى نظروں سے اى كى طرف د كيد رہا تھا، كالى آئلسوں ميں زعرى كى چك تھى، شاہ زين نے اسے بالكل نہيں بيجاناتھا۔

"آنی ایم موری میں نے آپ کو پھانا

2014 057 59

2014 050 58

"پچانو کے کیے ہم پہلے بھی ملے ہی نہیں۔"وہ نوجوان ہلکاسائسکرایا۔
"مجھے طیب کہتے ہیں طیب فراز پروفیسر۔"
"اوہ نو تم ہو طیب پروفیسر فراز احمر کے
بیٹے۔" شاہ زین اس کی بات کا نتے ہوئے پولا تو
طیب نے ہلکا سائسکرا کر ہاں میں سر ہلایا، شاہ
فیب نے ملک سائسکرا کر ہاں میں سر ہلایا، شاہ
فیبس ستائیس سالہ خوبرونو جوان تھا، وہ ہالکل

"آپ کے والد ماحب بہت اچھے ہیں۔" شاہ زین مروقانیں کہدرہا تھا، وہ حقیقا پروفیسرصاحب کو پند کرتا تھا۔

ويباى تفاجيهاسب بتاتے تھے۔

"میرے ساتھ چلویں بھی کھر کی طرف ہی جا رہا ہوں۔" طیب نے سرکے اشارے سے اے بیٹھنے کو کہا۔

'' ہاں کیوں نہیں میں بھی کیسی کا عی ویٹ کر رہا تھا۔'' طیب نے رائے میں ایک ریڑھی کے پاس با نیک روکی۔ ''جوس چیؤ گے؟''

" د جہیں شکریہ۔" ریڑھی والے کا جوس پینے
کا سوچ کری شاہ زین کا بی متلانے لگا تھا۔
" یہ بہت گذیہ ہوتے ہیں۔" شاہ زین
دل کی بات زبان پر لے بی آیا، وہ و یسے بھی دل
کی با تیں دل میں رکھے کا قائل جیس تھا، اس کی
ای صاف کوئی نے تو ہمیشہ اسے نقصان پہنچایا
تھا، شاہ زین کا خیال تھا کہ طیب کو پرا گے گا اس
نے اس طرح سے کیوں کہا، لیکن طیب کا روشل
اس کی سوچ کے بالکل المث تھا، بالکل و یسے بی
جسے شاہ زین کی بات طیب کے لئے جرت آگیز

"مال ہوتے ہیں لیکن بہیں ہے۔" طیب نے مسکرا کر کہا اور ریڑھی والے کو فریش شاہری

جوس بنائے کو کہا۔ "کرم دین اچھا سا جوس بنانا مہمان ہے ساتھ۔" "طیب صاحب آپ فکر بی نہ کرو۔" ریزهی والافورائے جوس بنائے لگا۔ "اور سناؤ کھر میں سب ٹھیک ہے؟ بوابیٹا کس کلاس میں ہے۔"

"اشا الله الف اليس ى كردها ہے۔"
ريزهى والا جوس بناتے ہوئے طيب كو بتارها تھا،
شاہ زين جران ہوكر يہ فض كيے كيے لوگوں كو
جانتا تھا، اس نے بھى آج سے پہلے ان جيے
مزدورى كرنے والوں كے پاس ركنا بھى كوارہ
نيس كيا تھا، شروع سے بى سنتا آيا تھا كہا ہے
ريزهيوں پر چزيں نيخ والے گھٹيا چزيں نيخ
دين كرم دين نے جوس كے گلاس طيب كے ہاتھ
ميں پكڑائے۔

"لوشاہ زین جوس پیؤ اگر پیند نہ آئے تو جس ریبٹورنٹ میں بولو کے چلوںگا۔" شاہ زین نے رکی مسکرا ہٹ کے ساتھ جوس کا گلاس پکڑا، جتنی بے تکلفی آج اس نے طیب کے ساتھ برتی تھی آئی بے تکلفی حیدر اور شہر با نو کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں تھی جوس واقعی ہی مزے کا تھا، جوس بناتے ہوئے شاہ زین نے دیکھا کرم دین نے مفائی کا خاص خیال رکھ رہا تھا۔

" نمیٹ واقعی اچھا تھا۔" جوں پینے کے بعد طیب نے بائیک شارٹ کی تو شاہ زین پیچھے بیٹھتے ہوئے بولا، طیب نے صرف مسکرانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔

"بہت ذکر سنا ہے تہارا جب سے مطے میں آئے ہوسب کی زبانوں پر تہارا ہی نام ہے، سب کوایک نیاموضوع مل کیا ہے۔" "ہاں ابھی نیا آیا ہوں نااس لئے۔"

"ویسے میں تو نیا ہوں تمہارے بھی بہت
ج بے ہیں محلے میں۔ جوابادہ بولا۔
"اور سکلی۔" طیب جمرائی سے بولا۔
"اور ساؤ کیا کرتے ہو؟"
"اور ساؤ کیا کرتے ہو؟"
"میں ایک ملٹی نیشل کمپنی میں جاب
کرتا ہوں اور تم؟" طیب نے موڑ کا شخ ہوئے
پوچھا۔

پوچھا۔

"آج کل فارغ بی ہوں انٹرنیٹ کیفے آیا

الم الم الم الله فارع على مون الترفيك ليفي الما تقامى وى ميل كرنى تقى -" تقامى وى ميل كرنى تقى -" "اوه تو تمهارے پاس كمر ميں انٹرنيك نبيل

" بتایا نا فارغ ہوں ابھی تو مجھے شفٹ ہوئے بھی زیادہ دن نہیں ہوئے ویسے بھی کوئی جاب ملئے تک میں نیٹ بھی افورڈ نہیں کرسکا۔ " شاہ زین اپ مسائل ہوں کی کوئیں بتا تا تھا لین نجانے کے بعد نجانے کیوں طیب کو بتا گیا تھا، بتانے کے بعد اسے آبیں بتانا حاصوں ہوا کہ اسے آبیں بتانا حاصوت ہوا کہ اسے آبیں بتانا

"" " " کوئی بات نہیں تم میرے ساتھ انٹرنیب شیئر کرلو گھر بھی ساتھ ساتھ ہیں ہم وائی فائی شیئر کرلیں گے اور پھر شیر تگ سے خرچہ بھی کم ہوجاتا ہے۔ " طیب نے وائیں بائیں دیکھتے ہوئے حک کرای کیا۔

رجھنگس ہو۔ شاہ زین طیب کا مشکور ہوا،
اے لگا کہ اس نے طیب کو بتا کر غلطی نہیں کی،
اے ابھی سمجھ آرہا تھا کہ سب طیب کا دم کیوں
بحرتے ہیں، اس کے ماں باپ کی ترتیب کا گہرا
اثر تھا کہ وہ سب کا خیال رکھنے کی کوشش کرتا تھا،
وہ تھا تی ایسا سب سے بیار کرنے والا سب کوانا
گرویدہ بنا لینے والا، گھر وینچنے تک دونوں کے
درمیان بے تکلفی کا ایک رشتہ قائم ہو چکا تھا، حید

کے بعد طیب دوسر انحض تھا جوشاہ زین کا دوست بناتھا، اچھا اور سچا دوست بھر کچھ ہی عرصے میں کڑ والےرشید چاچا، بلوپہلوان، مای، بخال، ماہم، عادل، پروفیسر صاحب، طاہرہ آئی، نسرین سب كے ساتھ وہ ايے بے تكلف ہو كيا تھا جيسے برسوں ہے البیں جانتا ہو، بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جن كوجائے كے لئے كھے يكى كائى ہوتے ہيں اور بعض اوقات انسانون كوسجهنه مين ايك عمر كزر جاتی تھی، یایا کو بجھنے میں عمر کا ایک حصر گزرا تھا لین بحر جواندازہ لگایا کہوہ اس کے بایا ہیں جو اس نے بہت پیار کرتے ہیں وہ بھی غلط لکلا اے يهال آئے ڈيڑھ مينے سے زيادہ موكيا تھا،اس ڈیڑھ مہینے میں اس نے بہت مشکل وقت گزرا تھا اور الجمی بھی گزاریا تھا، اے ابھی تک کوئی من پند چاب ہیں می می ، دو دن کہیں کوئی معمولی سی نوکری کرتا، تیسرے دن وہ نوکری حتم ہو جاتی، بھی بہاں تو بھی وہاں وہ جب بھی مایوس مونے لکا طیباے و حارس دیا،اے برامیدر کھا، اچھے رتوں کے آنے کی آس دلایا، وہ بہت ی جلبوں پرانٹروبوز دے کرآ تالیکن کہیں ہے بھی جواب بین مل تقاءاب تواسے لکنے لگا تھا کہاس نے ایم بی اے کر کے علطی کی ہو، پر جگہ تو سفارش چلتی ہے اور سفارش ایس کے باس محی مبیس اگروہ ائی سابقہ زعر کی میں کہیں انٹرویو دینے جاتا تو شایر تبیں بقینا اس کے سیس کی وجہ سے اسے اس ک من پند جاب پلیث میں بجا کر پیش کی جاتی ليكن اب وه شاه زين حسن تبيل تفاجس كا إب مك كے چدرو المراز المراسف من شال تا، اب وه شاه زین تما بهت عی معمولی انسان جس كے پاس اسے امير باب كنام كا حوالہ بيس تھا، اب وہ عام تف تھا جس کے باس پید جر کر کھانا

كهانے كے لئے بھى بہت كم يسي بواكرتے تھ

w

ш

2014 05 61

2014 050 60

اب تو اسے شہر یا نوکو یا تا بھی ایک خواب بی لگنا تھا، الیا خواب جس کو صرف دیکھا بی جا سکتا ہو جس کی کوئی تعبیر نہ ہو، اس تھک دی میں ایک بار بھی اسے اپنی سابقہ پر آسائش زعر کی کا خیال بیس آیا تھا، آتا بھی کیسے وہاں اس کے لئے نفرت تھی، تھارت تھی، روکمی سولمی جیسی بھی کھا تا تھا اللہ کا شکر کر کے کھا تا تھا کہ اب کسی کا بحقاج نیس اپنی محنت سے کما کر کھا تا ہے لیکن اس کے باوجود بھی

"شاہ زین تم اتنا مایوں کوں رہے ہو،اللہ کوئی راستہ دکھا دے گا اور پھر مایوی گناہ ہے۔" طیب اسے سمجمانے کی کوشش کرتا۔

بحى بہت مايوس موجاتا۔

"اورنہ چاہتے ہوئے بھی جھے یہ گناہ ہو جاتا ہے۔" شاہ زین ای مایوی سے کہتا اور طیب خاموثی سے اسے دیکھ کررہ جاتا۔ ملہ مید مید

"ائ !" طیب نے طاہرہ بیٹم کوآ وازدی۔
" خالہ ای گر پرنیس وہ بتول باتی کے گر
سیس ہیں، تایا الو یو نیورٹی ہیں اور ماہم آپا
یو نیورٹی سے آ کرسوری ہیں۔" عادل کامران
کے ساتھ دیوار پر بیٹا پڑھ رہا تھا وہیں سے بولا،

جَلِدانار کی پلیٹ درمیان میں رکھی تھی۔ "بہ کون سا پڑھنے کا شائل ہے؟" شاہ زین اوپرد کھنے ہوئے بولا۔ "بیہ حارا شائل ہے۔" کامران جوابا کالر اکڑا کر بولا۔

"بروقت انار کھاتے رہے ہو کچے شاہ زین کے لئے بھی رہے دو۔" طیب نے اے کھر کا۔ "دھم کے لیں جتنے انار ہاری طرف ہوتے ہیں وہی انارنا ہوں۔" جواباً وہ مسکیت

"کون ہے؟" اہم بالوں کو کی روسے
قد کرتی ہوئی کرے سے باہر برا کدے میں نگل۔
"اہم پلیز دو کپ اچی کی جائے تو بنا
دینا۔" طیب برا کہ ہے کی میر صول پر کھڑی ہام
سے بولا اور شاہ زین کو لے کر کمرے میں آگیا۔
"اور بال کی میشا بھی لے کر آنا خوشی کی

جرے۔ "اچھا!" اہم جمائی روکی ہوئی کی کی طرف بڑھ کی۔ "فی الحال دس ہزارسلری ہے آئی توسیلری کم ہے لیکن نہ ہونے سے تو بہتر ہے۔" "آئی تو۔" شاہ زین بے تاثر کیج میں

" کی جمہیں خوشی ہے؟"

" کی جمہیں خوشی ہے؟"

" کھر اداس کیوں ہو؟" شاہ زین کو ایک
پرائیوٹ سکول میں نیچر کی جاب لی تھی۔
" آئی ڈونٹ لو۔" شاہ زین نے پیچے
موٹ کے سے فیک لگائی، طیب خاموش ہو گیا،
تعوری در میں ماہم ٹرائی میں جائے کے ساتھ
کیک اور سکٹ لئے اعرد داخل ہوئی۔

" تم آج يو غورى سے جلدى والي آگئ

موسی ایک می کلاس تھی اور کوئی کام بھی انہیں تھا۔ "بال ایک می کلاس تھی اور کوئی کام بھی خبیل تھا۔ "کیا خوشی کی خبر ہے؟ "ماہم نے چائے کا سب طیب اور پھر شاہ زین کی طرف بو حایا۔ "شاہ زین کو ایک سکول میں شیخک کی جاب لی ہے۔ "طیب نے متایا۔

"That,s a good news" اٹھ کر طیب کے ساتھ دوسرے سنگل صوفے پر اٹھ کی، طیب نے ساتھ دوسرے سنگل صوفے پر بیٹھ گئی، طیب نے لیکٹ کی پلیٹ شاہ زین کی طرف بو حالی تو شاہ زین نے رکی می سکراہٹ کے ساتھ پلیٹ سے ایک کیکٹ اٹھالیا۔

"شاہ زین ایک بات پوچھوں؟" طیب بغورشاہ زین کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ "درجمہ"

" میں ہے گھر کیوں چھوڑا؟" طیب کے بوچھنے پرشاہ زین کے چہرے پرایک رنگ آکر گزرگیا۔

"تم کیا کرد مے پوچھ کر۔" "تم اگر نہ بتانا جا ہو تو تمباری مرضی۔" کرے میں کچھ لحوں کے لئے کمل خاموی چھا گئی جسے کوئی موجود ہی نہ ہو۔

"جب انسان کو پید چلاہے کہ وہ دومروں کی نظروں میں کتا حقیر ہے تو وہ خودائی نظروں میں بھی کر جاتا ہے اور نظریں اپنی ہوں یا کسی اور کی نظروں سے کرتا بہت نکلیف دہ ہوتا ہے۔" شاہ زین چائے پرجی جملی پر نظر جمائے ہوئے بولا۔

دکو، کرب، مایوی، افسوس کیا کچونیس نما اس کے لیجے میں، شاہ زین نے نظریں اٹھا کر طیب اور ماہم کو دیکھا، دونوں کمل طور پرای کی طرف متوجہ تصاور پھرایک ایک کرکے وہ پرانے طرف متوجہ تصاور پھرایک ایک کرکے وہ پرانے

چوڑئی ہیں اور بعض اوقات تو زعر کی مجر پہلے ہیں اور بعض اوقات تو زعر کی مجر پہلے ہیں اور بعض اوقات تو زعر کی مجر پہلے ہیں اکلوتی اور لاڈلی اولا د ہو جوائی ذہانت کی وجہ سے سکول ہیں تمام نیچرز کی آگھوں کا تارا ہوجس کے دوست اس کی دوتی پر خرصوں کرتے ہوں، ایسا کہ جس نے ہمیشہ ہرکی سے مجب بی سیٹی ہواور سب میں بیار ہا تا ہو، جس کا نفر توں سے مجری سب میں بیار ہا تا ہو، جس کا نفر توں سے مجری کا بھی دشتہ نہ ہواگر ایسے نیچ کو نفر توں سے مجری مجسی شاہ زین حسن کی تی ۔۔

اشتائی ہو جائے تو اکثر ضخصیت الی بی بیتی ہے مجری ہیں ہو جائے تو اکثر ضخصیت الی بی بیتی ہے ہیں۔ اس کی ہی ۔۔

مجسی شاہ زین تم آج کی ہمی کیا لائے ہو؟ "

مجسی شاہ زین تم آج کی ہمی کیا لائے ہو؟ "

مجسی شاہ زین تم آج کی ہمی کیا لائے ہو؟ "

موئے بیا۔ "میں ۔۔" شاہ زین نے لیج باس کمو لیے ہوئے بیا۔ "میرے یاس مرف ایک سیب ہے۔"

"اور تم؟ "

دوست نے بیک سے اہا ایل لکالا۔

" كول تم نے زيادہ سيب كمانے تھے۔

میری می کہتی ہیں کہ جھے پہلے ہی کھالی ہے اور گلا

"مِي نِهِ آن فري فرائز كمان تقلين

" تمہاری ممی بالکل ٹمیک کہتی ہیں جب

زحم كريد نے لگا۔

رخشندہ نازے اس کی وسمنی بہت برائی

تھی، بیں سالوں سے دواس دھنی کی آگ میں

جل رہا تھا، رخشدہ ناز کی دجہ سے عی اسے اسے

یایا سے نفرت ہونے لکی تھی، یہ وہ مورت تھی جو

بأب مين كامحبت في درا له ين مي اوراس وحمني كو

فتح كما اس كربس على بيل تما، جونز على يجين

من بي دل من بينه جائيں بدي مشكل سے پيھا

ون 2014 جون 2014

ومنا 62 مون 2014 منا 62

نہاری کھانی ٹھیک ہوجائے گی تو میں بھی ماماسے کہہ کر فرنچ فرائز بنوا کر لاؤں گا پھر ہم مل کر کھائیں گے۔''

"ہاں میہ تھیک ہے۔" دوست نے سر ہلاتے ہوئے کہااور پھر بیک سے سیب نکال لیا۔ "دمفی تم بھی جلدی سے اپنائی ختم کرلو پھر ہم ل کر کھلیں گے۔" سیب کھاتے ہوئے دوست نے دوڑیک پیچھے بیٹھے اپنے دوست سے کہا جو کالی پرڈرائنگ بنارہا تھا۔

می آج لیج جمیں اور کیے جمیں لایا کیونکہ میری ماہ بمار بیس می جمیے اور دادا ابو کو پایا نے علی ناشتہ بنا کر دیا تھا۔''

"اوہ کیا ہوا تہاری ماما کو؟" شاہ زین اپنا لیے باکس اٹھا کر دو ڈیک پیچے منی کے پاس آگر بیٹے گیا اور جدردی ہے بولا، دوسرا دوست جو سیب کھارہا تھاوہ بھی اس کے پاس آگر بیٹے گیا۔
سیب کھارہا تھاوہ بھی اس کے پاس آگر بیٹے گیا۔
"میری ماما کو بہت سخت بخار ہے۔" منی

روے ہوئے۔ ''تمہاری ماما ٹھیک ہو جا ئیں گی ڈاکٹر نے میڈیسن تو دی ہوگی۔''

" ہاں لیکن ڈاکٹر انکل کہدرے تھے کہ اما کے دماغ میں بخارے آپ انہیں ہاسپلل میں ایڈمٹ کردائیں میں نے خود سنا تھا ڈاکٹر انکل باپاکوایسے بی کہدرے تھے۔"

'' تمہاری ماما ہاشیعل جائیں گی تو ٹھیک ہو کرواپس آ جائیں گی۔'' بچے نے سیب کھانا چھوڑ کرتسلی دی۔

ر بارا - "

" د خبیں ہاسپلل میں تھیک ہو کر خبیں آتے۔"
مفی نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔
" جب دادہ ہاسپلل گئی تھیں تو یا یا بھی مہی کہتے ہے کہ وہ تھیک ہو کر دالیں آجا تیں گی لیکن دادوتو مرکئی تھیں۔"

"شاه زین جومر جاتے ہیں مجر وہ کدهر تے ہیں؟"

'' پیتخبیں؟''شاہ زین مایوی سے بولا اسے افسوس ہور ہا تھا کہ وہ اس سوال کا جواب نہیں جانتا۔

میں ''آج تمہارے ہاں گئے نہیں تھا تو بیددوسرا سینڈوچ میری مامائے تمہارے لئے بھیجا ہے۔'' شاہ زین نے کہا۔۔

مرے لئے؟ انہیں کیے پت چلا کہ میرے پاس کنے نہیں ہے۔" منی جرائی سے بولا۔

" میری ما کہتی ہیں کہ میں جو بھی کروں انہیں پید لگ جاتا ہے۔" شاہ زین نے سینڈوی منی کا طرف بڑھایا تواس نے خوتی سے تمام لیا، لینے کرنے کے بعد تینوں لیا کراؤنڈ میں آکر معروف تنے، شاہ زین ایک طرف کے جھولے کے اور پڑھ گیا اور پھراوپر سے چھلا تک لگادی، خیل تک کو جہ سے گھٹوں پر چھلا تک لگادی، میں کہ وجہ سے گھٹوں پر چاکر کی تھی، اس نے کالی بین پر گی می کو بہ سے گھٹوں پر پائھوں سے جھلا ڈااور پھر سے چھلا تک لگائے کے میں اس نے کالی بین پر گی می کو بہ سے گھٹوں پر پڑھے لگا، باتی دونوں دوست بھی باتھوں سے جھلا تک لگائے کے بیٹ معروف ہو سے تھے۔ تھی، سے چھلا تک لگائے کے مقابلے میں چھلا تک لگائے ہے، سے حیلا تک دوسر سے کے مقابلے میں چھلا تک لگائے ہے۔ تھی۔ سے حیلا تک دوسر سے کے مقابلے میں چھلا تک لگائے ہے۔

رہے ہے۔ "شاہ زین!" وہ چھلانگ لگانے عی لگا تھا جب میڈ کی آواز پررک گیا۔ " تمہارے لئے فون ہے؟" دور اردی" یوں نہ نہ نہ د

"ميرے كے؟" شاہ زين نے ينج چلانگ لگادى-

2014 659 (64)

" تمہارے پایا کا فون ہے۔" شاہ زین

ا پے یونیفارم سے مٹی جھاڑتے ہوئے میڈ کے پیچے چل دیا آفس میں آ کر ہولڈ کی ہوئی کال پیچے چل دیا آفس میں آ کر ہولڈ کی ہوئی کال ریبوکی۔

"مبلو" شاہ زین نے ریبور کان سے ا۔

"بیٹا ابھی آپ کو ڈرائیور لینے آرہا ہیں آپ جلدی سے ڈرائیور کے ساتھ ہاسٹل آ

'' ہاسپلل کیوں؟''وہ پریشانی سے بولا۔ ''بس آپ آ جاؤ میں نے آپ کی ٹیچر سے ''

ب و کیمن و کیم اور کھی اور کھی او چھنا جاہتا تھا لیکن دوسری طرف سے لائن کاٹ دی گئی تھی، وہ الجھا الجھا کلاس روم میں آیا اور اپنا بیک اٹھا کر گیٹ کی جانب چل دیا، تھوڑی تی دیر میں ڈرائیورگاڑی لے کر پہنے گیا تھا۔

"انكل باسيل كون جانا يج"

"بیلم صاحبہ سر حیوں سے کری ہیں اوران کے سر پر چوٹ لگ کی ہے۔" ڈرائیور نے بتایا، اسلال بی اس نے دیکھا اس کی ما کے سارے منہ پرسوجن تھی اوراس صد تک سرخ ہور ہا تھا جسے کی نے غبارے میں سرخ رنگ بحردیا ہو، آبا پریشانی کے عالم میں ما کے پاس کھڑے شے، جبکہ ڈاکٹر ما اکا چیک اپ کر رہا تھا زس ڈاکٹر کی عدد کے لئے پاس می موجود تھی۔

ڈاکٹر کی عدد کے لئے پاس می موجود تھی۔

ڈاکٹر کی عدد کے لئے پاس می موجود تھی۔

ڈاکٹر کی عدد کے لئے پاس می موجود تھی۔

کوئی جواب میں دیا تھا۔
"اما!" شاہ زین نے ایک بار پھر کہا، ماما
ک ڈرپ کے ہاتھ میں بھی ی جنبش ہوئی تھی۔
"اما پلیز انھیں آپ کو کیا ہوا ہے، پایا ماما کا چرہ ایسا کیوں ہورہا ہے سے جھے سے بات کیوں میں کر رہیں۔" وہ رونے لگا، ماما کی سائسیں

"الله تعالی می پلیز میری ما کوتھیک کردیں میں آئندہ بھی بھی ما کوسٹر حیوں سے اتر نے ہیں دوں گا، تک تو بالکل بھی نہیں کروں گا، آپ تو بچوں کی دعا جلدی ہنے ہیں پلیز اللہ جی میری ما جلدی ہے گھر آ جا ئیں۔ "وہ رو رو کر دعا میں مانگا رہا لیکن اس کی دعا میں فرش اور عرش کے درمیان ہی کہیں معلق ہو گئی تھیں شام مغرب کے بعداس کی ماماوالیں تو آگئی تھیں لیکن مردہ حالت میں، وہ رو رو کر ماما کو اٹھانے کی کوشش کرتا رہا لیکن ماما کچو بھی نیس پولی تھیں۔

"پاپا مرنے کے بعد لوگ کہاں جاتے ہیں۔"اس نے معصومیت سے روئی ہوئی سوجی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے پاپا سے پوچھا تو پاپانے اپنے آنسو پونچھے۔ پاپانے اپنے آنسو پونچھے۔

"ووالله تعالی کے پاس بطے جاتے ہیں۔" "اور أسان بر؟" اس كے بوچھنے بر بابا

نے ہاں میں سر ملایا۔ "کھر کیا وہ مجھی واپس نیس آتے؟" پایا نے

اس کے سوال کا کوئی جواب میں دیا تھا۔
"پایا اللہ تعالی نے ماما کو کیوں اپنے پاس بلا
لیا ہے جھے جھے سکول جانے کے لئے کون اٹھائے
گا میری تو ابھی سٹوری بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی، ماما
اللہ تعالی کے پاس چلی کیوں گئی ہیں وہ تو میری ماما
ہیں آپ ان سے کہیں شاہ زین کہدرہا ہے کہ پلیز
والیس آ جا کیں۔" پاپا نے اسے سنے سے لیٹا لیا
والیس آ جا کیں۔" پاپا نے اسے سنے سے لیٹا لیا
والیس آ جا کیں۔" پاپا نے اسے سنے سے لیٹا لیا

2014 050 65

شاہ زین کی زعر کی میں جیسے ہیشہ کے لئے رک کیا ہو، وہ بہت چرچ ا ہو کیا تھا، سب سے اثا اس کا یو نیفارم صاف میں ہوتا تھا، ہوم ورک می نامل می ہوتا تجرز پوچتے رہے،وہ خاموتی سے

رہا۔ "جہیں پہ ہے شاہ زین کی ماما فوت ہو كني بن-"اس في إراي كاس فلوزكو افسوس سے اور پر ترس کھائی تظروں سے اپنی طرف دیکھتے ہوئے مایا تھا، تیچرز جی اے بہت ترس کھائی تظروں سے ویکھتے اسے اسے ماس بلا كر بياركر تي الين اب ال ير بيار في جي ار كرنا حجور ديا تما، ووسب سے لانے لكا تمايا شروع شروع عن اس كابهت خيال ركع تع لین چر آہتہ آہتہ ذعری کے جمیلوں میں معروف ہو گئے، رات مونے سے پہلے اسے گڈ نائث بولتے اورائے كرے مل علے جاتے، اس كاساراون كيما كررا؟ رات اے وراو كيل کے گا، کھ بھی میں ہو چتے،اس کے یاس یایا کو ماتے کے لئے بہت کھ موتا کین ماما کے ماس سننے کے لئے وقت کی سخت کی ہوتی می ، ووسب ے الگ تعلك رہنا شروع موكيا، كولى مدردى ے جی بات کرنا تو وہ سامنے والے سے الرنا شروع کر دیا، بچرز سے بدلیزی کرتا اس کے کلاس فیلوز آہند آہنداس سے دور ہونے لگے تے اور کسی پر غصہ میں لکا تو ملازموں سے بدميزى شروع كردينا، طازم بحارب يورى كوسش کرتے کہ شاہ زین کوان کی کوئی بات بری نہ لے، اس کا رزائ بی برا آنے لگا تھا، کریڈز مكدم اے سے كا تك آئے تھاس نے كميل كود یں بھی حصہ لیتا چھوڑ دیا تھا، اس کی ربورث

جب مایا تک بیچی تو انہوں نے اسے بہت ڈائنا

مر بارے می مجاما، ڈانٹ یا بارسب سے اثر

ی رہا، پھر شکایات تو معمول کی بات ہو گئی تھی، آج شاہ زین نے قلال بچے کی بکس بھاڑ دیں تو مجمی قلال بچے کوزخی کر دیا، دو بار وارنگ دیے کے بعدا سے سکول سے ٹکال دیا ممیا۔

اس دن اس نے مایا کو بہت بریشان دیکھا قا،ال دن ياياني اے دا عاليل قا، که جي کل کیا تھا بس پریٹائی سےاسے دیکھا ضرور تھا، اس دن اس كے دل من نجانے كيا بات آنى ك ال كادل جرآيا اوروه يايا سے ليث كر بہت روياء ما یا سے وعدہ کیا کہ آئندہ بھی اس کی کونی شکایت میں آئے کی سکول رپورٹ بھی اچی بی مو کی ، مایائے اے شہر کے دوسرے سکول میں داخل کروا دیا سکول بدلنے سے جیسے اس کی زعر کی بھی بدل کی ہو، وہ بہت خاموش ہو کیا تھا، اس نے دوست بنانے چھوڑ دیے تھے بس خود تک محدود موكر رو كما تماء اس سكول من اس كا كوني محى دوست میں تھا، کلاس فیلوز اے اکر و،مغرور اور یہ جیل کیا کھ کتے رہے لین وہ ان سے اڑتا میں تھا، طازم کی بائس دے دیتا تو ساتھ کے آتا ورندسارا دن مجو کے گزار دیتا، شاہ زین کی سكول سے شكايات كيا آنا بند موسل اسے ايك خوف نے آن کھیرا کہ اس کے بایا اسے بحول مے بیں اب اس کی بایا سے بہت کم ملاقات ہوئی تحى، پيرايك دن وه اكبلالا وُرج ميں بيٹيا كارتون د کھررہا تھا جب اے بایا کی بنتے ہوئے کسی کے ساتھ یا تیں کرنے کی آواز آئی ، اس نے جلدی ے انقی برحماب کیا کدوہ یا یا سے کتنے وتو ل بعد کے گا، پچھلے ہفتے وہ سکول ہے واپس آ کرلان میں میل رہا تھا جب مالے نے اس سے بات کی می شاہ زین نے صوفے یہ بیٹھے پیچھے مؤکر دیکھا،اس کے پایا اکیلے بیس تھے،شاہ زین نے ایک ورت کو یایا کے ساتھ اعدا کے دیکھا جس

TO SEE BY ALL DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF STREET

نے جدید تراش خراش کا قیمی لباس پہن رکھا تھا۔ ''شاہ زین ان سے ملو یہ ہیں تمہاری نی اا۔'' شاہ زین نے پاپا کے ساتھ کھڑی عورت کو دیکھا۔

"اور بهتمهارا چهونا بھائی حیدر-" شاہ زین ک نظریں پانچ سالہ حیدر پر جا کررکیں جواس کی طرف د کھے رہا تھااور کچھڈراڈرا لگ رہا تھا۔ "اور رخشندہ بیمیرا بیٹا شاہ زین-" پاپانے رخشندہ نازکو بتایا۔

ر سرور با المام كرد ماما كو-" آج بإيا بهت خوشگوارمود ميں تھے۔

و موار دو میں ہے۔
" یہ میری ماما نہیں ہے، میری ماما تو مرگئی
ہیں، میراکوئی بھائی بھی نہیں ہے۔" شاہ زین نے
ریموٹ غصے سے صوفے پر پھینکا اور اوپر اپنے
کمرے میں آگیا، پاپانے کیے زبردی مسکرانے
کی اورا نبی شرمندگی چھپانے کی کوشش کی تھی، شاہ
زین نے مز کر نہیں و یکھا تھا اور حیدر کی نظروں
نے نظروں سے اوجھل ہونے تک شاہ زین کا
پیماکیا تھا۔

公公公

رخشدہ ناز ہے اس کی پہلے دن ہی ہیں بی مقی اس نے انہیں قبول نہیں کیا تھا اور نہ ہی رخشدہ ناز نے اسے اپنا مانا تھا رخشدہ ناز اسے جس کام سے منع کرتیں وہ وہی کام کرتا، پاپا کے سامنے رخشدہ ناز کا لہد اور انداز بہت شریں اور محبت بھرا ہوتا لیکن ان کی غیر موجودگی میں اسے ڈاخنا اور برا بھلا کہنا شروع کر دیتیں، حیدراس کے پاس آنے کی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا لیکن وہ اسے بھی بھی رفول وہ ناتا کی شارتو یہ غصہ حیدر کرتا تھی محلونوں پر نکالی، بھی بھی ارتو یہ غصہ حیدر کرتا ہی کی ان ایکا دیتا، اپنا میں بھی بھی نکل جاتا کہ شاہ زین نے اسے مارا خصہ کی کو بتا تا کہ شاہ زین نے اسے مارا رخشدہ ناز) کو بتا تا کہ شاہ زین نے اسے مارا رخشدہ ناز) کو بتا تا کہ شاہ زین نے اسے مارا

ہے، حیدرایے تھلونے بھی شاہ زین کو کھیلنے کے کئے دیتالیکن شاہ زین ہمیشہاس کے تعلونے تو ڑ دیتا، شاہ زین کولگنا کہ دونوں ماں مینے نے مل کر اس سے اس کے یایا کو پھین لیا ہو، جب وہ یایا کو رخشدہ نازیا حدرے بنتے ہوئے بات کرتے د یکتا تو حد محول کرنا کدوہ صرف اس کے مایا ہیں چروہ حیدرے یا رخشندہ نازے کیوں اس طرح بس كربات كرتے بيں جھے كول بيل، وہ خود کو بہت غیر محفوظ مجھنے لگا تھا اے لگا کہ رخشدہ نازاے کرے تکال دیں کی ،اس دن رخشده ناز انی نی سازهی بہنے اپنی کسی دوست كے كر جانے كے لئے تيار ہوني تيس جب وہ ملازمه ے فریج فرائز بنوا کران پر کیپ کا ڈھیر لكائے اسے روم مل جارہا تھا، وہ پلیٹ سے قریج فرائز کھاتے ہوئے سرحیاں چھ دہا تھا کہ اعا تك اسے بد فل نه جلا كه كياس كى رخشنده ناز ہے جوسٹر ھیاں اتر رہی تھیں تکر ہوگئی اور کیجپ اورآئل نے رخشدہ ناز کی ساڑھی پر گرے نشان

'' جامل برتميز به كيا كيا ہے؟'' وہ اپنی نی ساڑھی پر کچپ اور آئل کے نشان دیکھ کر چلا آفسیں، رخشدہ ناز کی آواز سن کروہ ایک کمھے کے لئے ڈر گیا، فرنچ فرائز میڑھیوں پر گر چکے تھے۔ '' بید دیکھو کیا گیا ہے تم نے۔'' رخشندہ ناز نے اسے کندھے سے پکڑ کر ججھوڑتے ہوئے کہا شور کی آواز سن کر حیدر بھی اپنے کمرے سے باہر نگل آیا تھا۔

" به میرااور میری ماما کا کھر ہے نقل جاؤتم یہاں ہے۔ " شاہ زین چیخ کر بولا۔ " میں تم دونوں کو نکال دوں گا۔ " شاہ زین نے رخشندہ نا زکو دھکا دیتا جا ہالیکن وہ انہیں ایک قدم بھی اپنی جگہ ہے نہیں ہلا سکا تھا۔

2014 05 67

ور 2014 من 66

"برتميز-" رخشنده ناز نے غصے سے ایک تھٹرشاہ زین کے گال پر دے مارا، شاہ زین کی آنکھوں ہے آنسو بہہ نکلے۔

"تم نکل جاؤ میرے گھرے۔" شاہ زین
نے سیرھیوں کے پاس کھڑے حیدر کوزور سے
دھکا دیا، جس کا سرساتھ ہی بڑے میز کے
کنارے پر جا لگا، حیدر نیچ گر گیا، اس نے
جھیٹ کرمیز کے ساتھ نیچ گرے حیدر پر ایک
ادر جملہ کیا، حیدر کے سرے خون بہنے لگا تھا۔
ادر جملہ کیا، حیدر کے سرے خون بہنے لگا تھا۔
"جھوڑو اے۔" رخشندہ ناز جلدی سے
حیدر کی طرف آئیں جوشاہ زین کے بیوں میں
حیدر کی طرف آئیں جوشاہ زین کے بیوں میں

'' میں مار دوں گا اسے۔'' شاہ زین بالکل بھی قابو میں نہیں آ رہا تھاا یسے جیسے وہ جنو تی ہو گیا ہوجو ہوش و ہواس میں نہیں ہوتا۔

سي شكاري طرح موجود تقار

"شاہ زین-" شاہ زین کا جنون یایا کی غصه بجری کرجدار آواز سننے پر توٹا، شاہ زین کا رنگ میدم فق ہو گیا، رخشندہ نازنے جلدی سے حیدر کو تھا اجس کے سرے خون بہدر ہا تھا، اس ون یایا نے اس کی بہت یالی کی می اسے بہت مارا تھا، اے رات کا کھانا بھی ہیں ملا تھا اور سزا كے طور ير يايانے اسے سٹورروم ميں بندكرديا تھا، وہ رات شاہ زین کی بیا عک ترین راتوں میں سے ایک رات می ،حیدر کوئی کروائے کے بعد دوائی دے کرملا دیا، رات بارہ کے حیدر کی آ کھ ملی تو اے پہلا خیال شاہ زین کا آیا، اس نے اٹھ کر اینے کمرے کی لائٹ آن کی اور پھراینا جوتا بہنا اور آرام سے دروازہ کھول کر باہر آیا، ہر طرف خاموتی کاراج تھا، وہ شاہ زین کے کمرے میں آیا جس كا دروازه كحلا موا تقاليكن شاه زين كمرے میں بیس تھا،اسے یا دآیا انگل حسن نے اسے سٹور روم میں بند کیا تھا، حیدر دیے یاؤں پکن میں آیا

اور فرق ہے کچھ فروف اور کیک کے دو ہونے
پی نکال کر ٹرے میں رکھ کرسٹور روم میں شاہ
زین کے لئے لے کرآیا،شاہ زین نے ٹرے نیچ
در کھ کر دروازہ کھولا، ترجی روشی سٹور روم میں
داخل ہوئی تو شاہ زین جوا کی طرف ڈراسھا بیٹا
مااس کا وجود روش ہوا اعر داخل ہو کر حیدر نے
مااس کا وجود روش ہوا اعر داخل ہو کر حیدر نے
سوری کے پاس کیا اورسٹور کی لائٹ آن کی ،سارا
کرہ مکدم روش ہو گیا، روشی میں شاہ زین کی
آگھیں چھھیا گئیں، بہت زیادہ رونے کی وجہ
آگھیں چھھیا گئیں، بہت زیادہ رونے کی وجہ
آگھیں چھھیا گئیں، بہت زیادہ رونے کی وجہ
اس کی آگھیں سوجھ بھی تھیں، پچھٹوٹا فرنچر
اور گھر کا باتی فالتو سامان بے تر تیب اعداز میں پڑا
اور گھر کا باتی فالتو سامان بے تر تیب اعداز میں پڑا
ہوا تھا، حیدر ٹرے اٹھا کر شاہ زین کے پاس آ
گیا، شاہ زین نے سراٹھا کر حیدر کی طرف دیکھا
جس کے سر پر پئی بندھی ہوئی تھی۔
جس کے سر پر پئی بندھی ہوئی تھی۔

"میں جانتا ہوں کہتم نے کھانا نہیں کھایا۔" حیدر نے ٹرے شاہ زین کے سامنے رکھی اور خود بھی بدئے گیا۔

'' کیوں آئے ہوتم یہاں چلے جاؤ۔'' آنسو جوتھوڑی دہر کورکے تھے پھر سے بہنے گئے، شاہ زین نے او پی آواز میں بولنے کی کوشش کی لیکن زیادہ رونے اور بھوک کی وجہ سے وہ اثنا عڈ حمال ہو چکا تھا کہ اس سے او پی آواز میں بولا بھی نہیں گیا۔

"تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا تہاری ماما تو زعرہ ہیں تا۔"شاہ زین نے حیدر کی طرف دیکھتے ہوئے معصومیت سے بولا۔

''ہاں کیکن ڈائنگ ٹیبل پرتم نہیں تھے نا میرے ساتھ والی چیئر خالی تھی۔'' حیدرنے کیک کا ایک چیں شاہ زین کو پکڑایا اور دوسرا چیں خود کھانے لگا، شاہ زین کو شرمندگی نے آن گیرا حیدرکے سر پرچوٹ جوسخت کی تھی اور وہ بھی شاہ

رین کی وجہ ہے۔

"" زینی بیٹا اگر کوئی کام غلط ہو جائے تو فورا انہوں نے شاہ زین کو بو میں کرو اور غلط کام کوختم کرنے کی کوشش کرو شاہ زین کے دلے انہوں کے شاہ زین کے دلے انہوں کے شاہ زین کے دل سوئے کے اور بودھ گئی تھے ہو۔" ایک رات سوئے نے میں ہوئے کے میں کہانی کے آخر پر مامائے اسے کہا۔

" بہلے کہانی کے آخر پر مامائے اسے کہا۔

" مسلے ختم نہیں ہوئے کے میں کی سکول رہے کے خوری آ داز میں بولا۔

ایک اور کی آ داز میں بولا۔

" کے دوری آ داز میں بولا۔

''کیوں؟'' ''میں نے حمہیں زخی کیالیکن میں نے فرنچ فرائز جان بو جھ کرنہیں گرائے تھے۔'' شاہ زین نے روتے ہوئے وضاحت دی۔

روک میں جاتا ہوں تم پلیز روؤ مت۔ "حیدر کے لئے پریشان شاہ زین نے ہاتھوں کی ہتھیاوں کے لئے آنسو پو تھے۔ اپنے آنسو پو تھے۔ سے اپنے آنسو پو تھے۔ سے اپنے آنسو پر کھے۔ سے اپنے آنسو پر کے۔ "کک

"نیہ تمہاری ماما کی تصویر ہے۔" کیک کھاتے ہوئے حیدر نے شاہ زین کی گود میں بڑی تصویر کود مجھتے ہوئے یو جھا۔

"بال-" شاہ زین نے بال میں سر بلایا، اس نے ابھی تک کھانے کے لئے ہاتھ تیں برساما تھا۔

> "مين د کهرلون؟" """ " " هن و سر و فر فر و

"ہاں۔" شاہ زین نے فوٹو فریم حیدر کو پڑایا۔ حسنہ سے

" " تربهاری ما ما بهت الحجی تحمیس؟" " مال-"

"وو وقتم سے بہت بیار کرتی تھیں؟" "ہاں بہت زیادہ۔" شاہ زین کیک کھاتے

اس رات حيدر في دوئ كا چ بويا تفا اور شاه زين في اسے اعماد كا پائى ديا تفااس رات وه لا سے بغير ایک دوسر سے سے باتيس كرتے رہے سے شاه زين اسے اپني ماماكى باتيس بتا تار ہا تفاء

ا کلے دن رخشندہ ناز کے نجانے پایا کو کیا کہا کہ انہوں نے شاہ زین کو بورڈ تک بھیجوا دیا۔

w

امہوں نے ساہ رین تو بورڈ علی بیجوادیا۔ شاہ زین کے دل میں رخشندہ ناز کے لئے نفرت کچھادر بڑھ گئے تھی، بلکہ ادر بڑھ گئے تھے، مسلے ختم نہیں ہوئے تھے، بلکہ ادر بڑھ گئے تھے، شاہ زین کی سکول رپورٹ ادر بری ہوگئی تھی، وہاں اس کے جھڑے اور برتمیزیاں ادر بڑھ گئی رہتی تھیں، آئے دن اس کی لڑکوں سے لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔

"يارآخرتم وإح كيا مو مجص سكون س جینے کول میں دیتے ، ہر جگہ تمہاری وجہ سے بے عرت ہوتا ہوں۔" ایک دن مایا نے تک آ کر یو چھا، وہ کچھ بھی نہیں بولا بس خاموتی سے کھڑا ربا، یونکی شب و روز کزرتے گئے، رخشندہ ناز سے نفرت برحتی کی اور حیدر کے ساتھ دوی یروان چرمتی رہی، وہ اے لیواز میں تھاجب ایک دن اس کی اینے ایک سکول فیلو سے از انی ہو گئی، وہ کھرزمی ہو گیا،اس کے دوستوں نے شاہ زین ے لڑائی کے لئے میدان کرم کرلیا، شاہ زین احن سے لڑ کر لیٹین آ کر بیٹ کیا ، ایک لا کے کے یاز و توٹ گیا تھا جبکہ چند دوسرے لڑکوں کو پچھ چوئیں آئیں میں، شاہ زین کے ہاتھ پر بھی زخم آیا تھا، جب حیدرکو بیت جلا کہ چھاڑکوں نے ال کر شاہ زین سے لڑائی کی ہے وہ اسے دوستوں کو لے کر اور ان اور ان الركوں كى دھلانى كر آيا اور لینظین آ کرشاہ زین کے یاس آ کر بیٹے گیا اور اس کازم صاف کرنے لگا۔

" فیوٹے ذرا جلدی سے دوفریش ایل جوں تو لاؤ۔" حیدر نے ٹی کرتے ہوئے وہاں کام کرنے والے چھوٹے لڑکے سے کہا تو شاہ زین مسکرا دیا، حیدر نے بھی مسکرانے میں شاہ زین کا ساتھ دیا اور اس کی ٹی کرنا رہا، اس دن

حنا 69 جون 2014

عنا 68 <del>عن 2014</del>

یا یا نے حیدراور شاہ زین کو بہت بخت سنا نیں۔ "جانے ہوتم دونوں کی وجہ سے میں سکول والول كے سامنے كتنا شرمندہ ہوا ہوں، لتى باتيں سنی پڑیں ہیں مجھے۔" زیادہ ڈانٹ شاہ زین کے جھے میں بی آن می رخشدہ نازنے حیدر کو ہمیشہ کی طرح شاہ زین سے دور رہے کا کہاتھا۔

کیکن اس دن مہلی بارشاہ زین کو یا یا کا اسے بوں ڈانٹنا پرائبیں لگاتھا، نہ بی حیدرنے اس دن ما کے سامنے شاہ زین کواچھا ٹابت کرنے کی كوشش كى تھى، دونوں خاموشى سے سر جھكائے ایک طرف کھڑے رہے تتے اور ڈانٹ کھانے کے بعد کمرے میں آ کر شاہ زین حیدر کے گلے ملا، دونوں اِس الزائي يرول كھول كرينے تھے، اتنا بنے تھے کہ اُ تھوں میں آنسوا کے تھے۔

" تھینک یوسو کچے" شاہ زین حیدر کا مشکور

"أكر دوست مجهة مولو شكريه والي لو" حدرمعنوع تفلى سے بولا۔

"تو مجر دو ميرا شكريه والس-" شاه زين ائی مسلی آ کے کرتے ہوئے بولا تو حیدرنے مسرا كرشاه زين كے محلے لگ كيا دونوں كى آجمييں بمرآئين تعين اور دولول عي ايخ آنو ايك دوسرے سے چھیا گئے تھے۔

جب شاہ زین ایم بی اے کے فائل ائیر میں تھا حیدرا بے لیواز کے آخری سال میں تھا، بوندرش من بھی اسے وی برائے القاب ملے تھے جھڑے یہاں بھی برقرار تھے، لیکن جھڑوں کی نوعیت بدل کئی تھی، لڑائی کا آغاز پہلے بھی وہ نهيل كرنا تقاءليكن اب اكثر وه لزائيول كونظرا نداز کرنے کی کوشش کرتا تھا الرکیاں اے مغرور کہتی وہ بہت ی الر کیوں کی آعموں میں اینے لئے

پندیدگی و کھے چکا تھا۔ بی وجہ تھی کہ دوس سے اور کی کے دلوں میں اس کے لئے رقابت می اگراکا الوى اس سے بات كرنے كى كوشش كرتى تور اکثر بدتمیری کر جاتا، جس کی وجہ سے کوئی جی اسے مخاطب كرنے ميں اسے الفاظ چناؤ بہت سوچ مجھ کر کرتا تھا، یہ بات جہاں اس کی شخصیت میں ایک خامی کی مانند تھی وہیں اس کی خوبی جی تصور کی جاتی تھی، وہ کسی سے بے مقصد بات بیل کرتا تھا،وہ عام لڑکوں کی طرح جیس تھا۔

"اول توشاه زين بوليا ميس إوراكر بول ب تو بہت بی گے۔" اس نے سرحیاں ارت وے این ڈیمار منٹ کے جونیز کروب کا یا تیں کرتے ہوئے سنا، جارے یا یج لڑ کیوں کا كروب مزهيول يرايك طرف بيثا مح كفتكو تفا اوران کی گفتگو کا موضوع شاه زین حسن تها، شاه زین کے قدم رک گئے۔

"بال بياق ب محص لكما ب كداس في بر وقت حيب كارروزه ركها بوتا باورا فطاري سراي مونی باتوں سے مولی ہے۔"ایک الرکی نے ہنتے ہوئے کہا تو باتی سب نے منتے میں اس کا بحر پور

ساتھ دیا۔ ''کیکن شاہ زین جیسا بھی ہے بہت گریس

وو کیا مجر شادی کروا دیں۔" ایک بنتے يوئے پولی۔

"الله معاف كرے ويسے عى تعريف كى ب اب بدوعا تو مت دول وهائر کی دیل کر بولی، شاه زین خاموتی سے ان کے یاس سے گزر کر مرهیاں از حمیاء انہوں نے اسے سرهیوں سے ینچار تے دیکھاتو دائتوں تلے زبان دیا لی۔ "ياراكراس نے س ليا و الانے ي ندآ

جائے بھے اس سے بواڈر لگا ہے۔"

اس کے پایا نے رخشندہ ناز کی جبہ سے اسے بھلا دیا ہے، رخشندہ ناز کے ساتھ رسمنی کو ہوا اس کی مروموں نے دی تھی جو کہاب انقام میں برل

وہ لائبریری میں بیٹھا اپنے تھیسز کے لئے ڈیٹا سرچ کردہا تھا، سامنے میز پر لیب ٹاپ بڑا ہوا تھالیے ٹاپ کے ساتھ موبائل فون بڑا ہوا تھا، وہ كماب ميز ير ركھ يراضن على معروف تها، جب ميزير يداموبائل وائبريث كرف لگا،شاه زین نے نظریں کتاب سے مٹا کرموبائل فون کو و يكها ،حيدركانام اورتصور جميمًا ربي مي ،شاه زين نے قون کاٹ دیا اور اسے باتی نوٹس سمٹنے لگاء ليب اب Sutt down كيااور بيك مين ركها اور لا بررى سے باہرآ گیا، باہرآ كرحيدركوكال

"مبلو بال زين يار كدهر مو؟" حيدر فون اٹھاتے عی بولا۔

" میں اس وقت کہاں ہوسکتا ہوں یو نیورٹی يس عي بول-

" كى تك فارغ ہوجاؤ كے؟" "كيول كونى خاص كام بي كيا؟" '' ''نہیں خاص نہیں لین کام ہے۔''

"ميري گاڑي خراب ہو گئي ہے اور ورکشاب میں کھڑی ہے تم پلیز بھے کانے سے یک كر لينا من البهي فارغ عي مول-"

"الجمي تو ميس كلاس كينے جا رہا ہوں ميرى بھی آج کی لاسٹ کلاس ہےتم ایک گھنٹہویٹ کر لومیں واپسی پر مہیں بھی یک کرلوں گا۔"

"چلو تھک ہے پھر ملتے ہیں۔" شاہ زین نے نون کاٹ دیا، کلاس کے بعد شاہ زین نے

یا توں کونظرا عداز کرنے کی کوشش کرتا تھا،اس کے مدود سے تعلقات میں حیدر کی دوسی، بایا سے رجش اور رخشندہ ناز سے نفرت شامل می، بانی ب تعلقات صرف وفي عي مواكرت سفح جو اکثر وفت سے پہلے ہی ٹوٹ جاتے تھے، حیدر اے اکثر کہتا تھا کہ شاہ زین تم بہت جذبالی ہو بت جلد غصہ میں آجاتے ہواور وہ جوایا کہتا کہ میں اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ يونيورشي مين اس كاسارا دهيان اينالعليم میں تھا، وہ ایم لی اے کرکے امریکہ کی کسی بھی ا کھی یو نیورش ہے ی اے کرنا جا ہتا تھا اور اینے اس خواب کو پوزا کرنے کی برممکن کوشش کرتا تھا، جكيدابك بي مقصدتها رخشنده ناز كوفتكست ديناان کوایے گھر اور برنس سے بے دخل کرنا اوراس کا وه برملاا ظهار بھی کرتا تھا۔ "شاہ زین کیاتم بھی ماما کے بارے میں اجِهالہیں سوچ کیتے۔" ''نہیں میں بھی رخشندہ ناز کے بارے میں · اچھانہیں سوچ سکتا۔ ''حیدر کے کہنے پروہ صاف کوئی سے بول تو حیدر خاموش ہو جاتا، ایا بی سوال وہ اکثر رخشندہ سے بھی کرتا تھالیکن ان کی طرف ہے بھی ویبائی جواب ملکا تھا جیبا شاہ زین کی طرف ہے آتا تھا، حیدر شاہ زین کی بات

بر خاموش ہو جاتا تھا،محبت ہو یا نفرت وہ دل میں

"اینوے عی لڑنے آ جائے گا،تعریف بھی

ی ہے گریس فل بھی تو کہا ہے۔"ان میں سے

اک تنلی دیے ہوئے بولی، شلم زین نے

ا المن سے لکتے ہوئے آن کے مسل سے

اور بیرونی سیرهنال اترتے ہوئے مسکرادیا کاس

ے اردگر د کے لوگ اسے کوئی بھوت بچھتے ہیں ، وہ

اليي باتيم سننے كا عادى مو چكا تھا، اكثر الي

ر کھنے کا قائل ہیں تھا،اسےاب بھی یمی لگتا تھا کہ

2014 دين 2014

حیدرکوآنے کا میج کیا اور ائی گاڑی شارف کی، تھک بندرہ منٹ بعدوہ حيدر كے كائج بي حكا تھا، حیدر یارکگ اریاض عی کفرانسی از کی سے بات کررہا تھا، شاہ زین کود کھے کراس نے یا یج منٹ رینے کا اشارہ کیا شاید کوئی ضروری بات چل رہی تھی، حیدراہے قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا ليكن وه لزك مسلسل في مين سر بلا ربي مي اور پيچه ہریشان بھی لگ رہی تی، کر تک آتے رہی کالے بالوں کی بلکی می چٹیا بنا رکھی تھی سفید الراوزر يريك يلے رنگ كے يرنك كى لانگ شرث ملن رهی هی جبکه سفیدر یکی دویشه کند هے ير لهرا ربا تھا، شاہ زين وين گاڑي ميں بيٹھے ہوئے حیدر کواس لڑی سے یا تی کرتے ہوئے و یکھنے لگا، پھر اس لڑکی نے بال میں سر بلاتے ہوئے ہاتھ آگے برحایا تو حدرنے اے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اسائمنٹ اس کو پکڑا دی، اس نے بلی ی مظرابث کے ساتھ اسائمنٹ تھام لى،اس كے ليوں كى جيش بتارى مى كداس نے حيدركو تحينك يو بولا ب،حيدرات الله حافظ كيتے ہوئے گاڑی کی طرف آگیا۔

"ائے" حدر گاڑی میں بیٹے ہوئے

''ہائے۔'' شاہ زین نے آخری نظر کا بج کے اعدر جاتی کڑی کو دیکھا جس کے بال کمریر جھول رہے تھے اور پھر گاڑی شارٹ کی۔ "بيار كى كون ہے؟" شاہ زين نے گاڑى آئے بڑھاتے ہوئے سرسری اعداز میں یو چھا۔ '' کون لڑ کی ..... اچھا وہ، شمر بالو نام ہے

"شربانو!" شاہ زین نے سامنے روڈ پر و يلحة بوئ زيرلب نام د برايا-

" كول قريت؟" حيدر في مواليه اعداز

مل يوجعا-

ال فریت ی می تماری اس کے ساتھ كوني يرابلم جل رعي هي؟"

''کل ssignment submit كروائے كى لاست ذيف ہے اور اس كى الجي تک اسائمنٹ کیس تی میں نے کہا کہ تم میری كے لوش رات من اور بنالول كا-

"اوہ تو تمہیں اے ڈراپ کر دیتا جا ہے

"بائے دا وے تم ائن رہیں کیوں لے رہے ہو۔"حدر شاہ زین کی طرف مڑتے ہوئے

"ملل بس ایے بی یوجدرہا تھا۔" شاہ زین نے حیدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پھر نظریں سامنے روڈ پر محفل کر دیں، اس شام جم من بھی وی اڑک اس کے سر برسوار ری می، وہ مك طرح سے محيل مي بيس يار باتھا۔ دماع كي روبار بار بحك فرات كمسلل نه من کتے سری طرف ہی جارہ می، تمریر جو لتے ساہ بالوں کی چئیا تظروں سے اوجمل ہونے کے

یا وجود نظروں کے سامنے تھی، وہ مسکرا ہٹ تو جسے

آنگھول میں بس می تھی۔

ادر پر تونس ایک طرف رکددے ،اے محمد الل و بال ایک چھوٹی سی پراہلم تھی لیکن اب سولو رہا تھا کہ وہ لڑی اس کے حواسوں پر کیوں سوار ہوتی جاری ہے، وہ اٹھ کر باہر لان میں آگیا،

" تم نے اپنی کول دی وہ خود بھی بنا سکتی

" آج اس کی مجمع کی ڈیٹھ ہو گئ ہے اور اسے ابھی وہیں جانا ہے اس کے جیس بناسکتی تھی وہ تو لے بی جیس رہی تھی لیکن میں نے بھی دے ى دى ببت الحيى تحرباس كى-"حيدر تنعيلا

"اده يادى كيس رباد ماغ ميں بات يى كيس آئی۔ حیدرافسوں سے بولا۔

"شربانو نام ہے اس کا۔" شاہ زین نے اینے مائے رکھے تو آس کے بے بی سے دیکھا رخشندہ ناز اور یا یا لان میں بیٹھے باشی کررہے

تهے وہ النے قدموں واپس پلٹا، وہ یا یا اور رخشندہ

ناز كرمامنے بہت كم جاتا تھا كوں وہ اس كے

سامنے ہوئی میں اس سے بدمیزی کے علاوہ پھے

بحی تیں بولا جاتا تھا، جب تک پیرتھااسے مایا کی

کی بہت محسوس ہونی تھی، وہ جب بھی اسے اپنے

یاس بلاتے اسے وکھاوا عی لگتا یالکل ویسا عی

د کھاوا جیسا د کھاوارخشندہ ناز مایا کے سامنے اس

ہے بیٹھا بول کر کرتی تھیں، لیکن اب وہ پیر میں

تما، يا يا كى كى اب بعي محسول مى كيكن اب بديات

"شاه زين!" يا يا ي يكار بروه رك كياليكن

" " بين شكريد" ووسرد ليج من بولا-

میں ری ۔ " شاہ زین نے بر پوروسش کا می کہ

ایا لہے متوازن رکھے لیکن اتنی کوشش کے باوجود

مجمى کیچ میں طنز کی آمیزش ہو بی گئی گی۔

"اب جھے آپ کے یاس بیٹنے کی عادت

"اور مجر بهال میری ضرورت مجی مبل

"بركام فرورت كے لئے ميل كيا جاتا۔"

وہ جانے کے لئے والی مراکین یایا کی بات ہر

چرے دک کیا۔

ایا ہے ابنی چھوڑ دی گئے۔

بولا ويوسل-

اورائ عصاولي سين-"" تمہاری فرت کی کوئی انتہا بھی ہے؟" " کوئی انتهائیں " شاہ زین نے سرد کیج میں کہا اور والی بلٹ آیا ، دونوں کوایک دوسرے

کی کو بھانستا بھی کسی سے چھے چھین لیٹا بھی۔"

شاہ زین نے رخشندہ ناز کودیکھتے ہوئے تغریبے

کہا، رخشندہ ناز نے کری پر پہلو بدلا، نفرت اور

غصے کی ایک لہران کے اعرد دوڑ کئی، تی جایا کہ

سامنے کھڑے شاہ زین کے منہ پرایک بھٹر اریں

یا پھرکم از کم اینے دل کی بھڑایں تکالنے کے لئے

دو جار گالیاں تو ضرور دیں کیکن صور تحال کی

نزاكت كو بجھتے ہوئے خاموش ميں عافيت جالى

كوجلانے میں برامرہ آتا تھا۔

الطلح دن يونورس من بحي اس كا رهبان باربارشربانو كاطرف عى جاتا رباء كلاس مسكس موضوع پر وسکش موربی ہے وہ کلاس میں موجود ہونے کے باوجود بھی د ماعی طور برغیر حاضر تھا۔ "شاه زين تم بناؤ كيا ايها مونا جا ہے-"

"شاوزين!" يروفيسرنے دوسري بارات خاطب کیا لیکن وہ ایسے بیٹھا تھا جیسے کلاس میں موجود تی نہ ہو، ساتھ بیٹے کلاس فیلوز اسے بازو

ے جوکادیا تووہ چونک کیا۔ "يىر!"اس كاس مل برمارى كاس

میں ہلکی ہی ہسی بلند ہوتی۔ "شاہ زین تم کہاں کم ہو؟" پروفیسر کے کہنے یروہ کھٹر مندہ ساہوااورائی اس بے خیالی برخود کو استے لگا، لیکن کلاس روم سے باہر آ کردل کے ہاتھوں مجور موکرایک بارحیدرکوکال می کی کیکن وہ نون جین اٹھار ہاتھا، کچھ دیر کے بعدا سے

جون 2014

"بركام ضرورت كے تحت عى كيا جاتا ہے

عد ( 72 ) جون 2014

" بيلو " دوسرى جانب سے حيدر بولا ، ليكن شاہ زین کو مجھ نہ آئی کہ کیا بات کرے، اس سے كما يو چھوه فاموش على ريا-"شاه زين!"حيدر في اس يكارا-"زین خریت ہے تا؟" حیدر شاہ زین کی

اس جب سے پریٹان ہو گیا تھا۔ "تمہاری Presentation کی تا آج

> اں ہوئی ہے۔ "بيت الچيي"

''او کے اللہ حافظ۔''شاہ زین نے قون بند کرنا جا ہالیکن حیدر کی آواز پررک گیا۔ " كى بات بئا؟" حدد كاللي بولى صی اسے شاہ زین کی کال کرنے کا مقصد سمجھنیں

'ہاں۔'' شاہ زین نے فون کاٹ دیا وہ جاہتے ہوئے بھی زبان پرشمر بالو کا نام بیس لاسکا تھا، اگا بورا ہفتہ اس کا بوٹھی بے چین بی گزرا تھا، وہ مجھنیں یارہا تھا کہوہ خودکوشمر بانو کی سوچ کے سامنے اتنا بے بس کیوں محسوس کررہا تھا، لیکن اس بے چینی میں بھی عجیب سکون تھا، جو بھی تھا اسے اس کے بارے میں سوچنا اجھا لگ رہاتھا، دل کے ہاتھوں مجور ہو کر وہ حیدر کے کالج بے وجہ كتنے عى چكرلكا چكا تھا، حدر نے كى باراس ہے يول كم صم رہنے كى وجہ يو يكى كيكن وہ حيدركو مد بات میں نتا سکا کہ وہ خودگوا یک لڑکی کے خیالوں سے آزاد میں کروایا رہا، پھرایک شام جم سے والسي يراس في الحي موجوده كيفيت حيدركو بتاعي

بحصاب بتارے ہو۔ "حيدر ناراضكى ہے پولا۔

" مجھے خود سمجھ تبیل آتا کہ میں ایبا کوں محسون کرتا ہوں۔''شاہ زین بے بھی سے بولا۔ ''اگراییا جان بوچھ کرمحسوں کیا جائے تو پھر شايد كسي كوجهي محبت نه مويا بحرشايد بركسي كومحبت ہوجائے محبت اختیار میں ہیں ہوتی۔"

"تم ائن بوی بوی اورسانی باتی کیے كرت مو؟" شاه زين حيدر كوسرف موك

حدرنے شاہ زین سے سلی جاجی۔

نہیں کرتا۔''شاہ زین نجید کی سے بولا۔

"خراب تبارے بارے مل بھی کھ سوچے ہیں تم این فوج بلان تو بناؤ۔ "حدرتے

"ال بدى المحى طرح سے جانا ہول اور اب فارن جائے سے پہلے تم شربانو سے اعلی محبت کا اظہار کرنا جائے ہو۔ "حیدر کے کہنے ہر طرف دیکی کرمسکرایا اور گاڑی کا ہارن بجایا، ہارن کی آوازین کر چوکیدار نے مستعدی سے کیث کول دیاء گاڑی لبی راہ داری سے مولی مولی - しっしていかしんしし

عاہے۔" رخشدہ ناز کی بات پر پایا جپ کر گئے، " ميس " شاه زين نے گاڑي كا دروازه وہ کھ ہونے کے تھے، ہوتے ہوئے انہوں نے كولت موع كما اور بابرتكل آيا حيدر كارى رخشده ناز کی طرف دیکھا، شاه زین کو یایا کی خاموتی بہت گری لگ ربی می ،اس کا تی جایا کہ یایا فورا سے رخشدہ نازے کہ دیں کہ میرا بیٹا "شاه زین کاایم بی اے کمپلیٹ ہوئے عی ضرور يزهن جائے گا،ليكن وه صرف سوچ عى سكا والا بي من سويج ربا بول كداس بار اسينوي

ربورلیس کرکے لے کیا۔

-E & S. & U.

ك لخام يكا بي دول "حن مراد في اخبار

ر نظری دوڑاتے ہوئے سرسری اعداز میں بات

نظرين مثاكر يوجها اورميز يرركها جائے كاكب

اٹھالیا، شاہ زین کے قدم کوریڈور میں عی رک

كئے،اےلكاكمو وخودى ياياكے بارے مل غلط

رائے رکھتا ہے اس کے بایا اجم بھی ای سے بار

ی کرتے ہیں، جھی تواس کے دل میں چھی بات

مرا مطلب ہے کہ اس کی تحرکا تو آپ کو پہتے

ہروقت کی لڑائیاں جھڑے اور پھر کتنا ضدی ہے

اے باہر میج کرآپ خود کو بھی مشکل میں ڈالیں

ك\_" رخشنده نازهمجل سنجل كراورسوج كر

لفظوں کا چٹاؤ کر رہی تھیں، شاہ زین نے نفرت

بحرى نظرول سے رخشندہ نازى پشت كود يكھا۔

بولے، بھین سے لے کراب تک شاہ زین نے

البیں تک عی کیا تھا، شاہ زین نے خود پر کنرول

كرتے ہوئے مخصیاں سے لیں، دل میں ماما کے

كے محبت كا جو كوشه برا بوا تقا فوراً اجر كيا تھا،

Experiance بڑے گا، اینے پرلس کا حصہ

"يهال ره كريمليكوني جاب كرتے كا تو

وہاں پھروی نفرت کی آگ جلنے لکی تھی۔

"بال يې تفيك بى ہے۔"وه كچيسوچ كر

"حن کیا ضرورت ہےاہے باہر بھیخے کی

"كيا موا؟" حن مراد في اخبار س

ک تو جائے مین رخشندہ ناز کا مند بن گیا۔

"حن میں ایک اور بات سوچ رعی می که اكر حدر كو فارن ميج ديا جائے، ميرا مطلب ب كدونول كى تحريس بهت قرق بي حدر زمانے کی او کی چے کوشاہ زین سے بہتر جھتا ہے اور پھر جب تك حيدر كى سنديز كميليث موكى شاه زين جي Experiance يو چا جو کا، پھر جب دونو لال كريوس كري كي توزياده اجما موكات

"وہ حیدر کے بے داولی ہے۔" رخشندہ ناز زيرلب بزيزا عن، بزيزا بث اتى كم مى كەحسن - Jo & John St.

" إلى ليكن دونول كى آليس ميس اليحى دوسى

"بال كبداؤ تم تعيك ربى مو" حسن في کتے ہوئے میز پردکھا اخبار اٹھانے لگے ایے جسے بات عی حق کر دی ہو، شاہ زین کے لئے يرداشت كرنا ناملن موكميا تماءاس عورت كي وجه سے اس کا باب اس کی خواہشات کو پس پشت ڈال رہا تھا، اس نے زور سے قریب علی بڑے كرسل ليب كومكادے مارا، كان كيكا چور موكر فرش ير بلمر همياء اجا مك توفيخ كي آداز ير دخشنده نازاوز مامانے مرکز چھے دیکھا۔ ووتم خود كو جي كيا مو، بال بولو-" شاه زين

غصے کی وجہ سے بھرار ہاتھا۔ "م این ارادول من بھی کامیاب میں ہوستی مید مرا کھرہے ساتم نے لا چی مورت۔

میں ہوں تی سانا۔" حیدر ڈرائبونگ "شاه زين كياتم واقعي عي سريس مو؟"

"الرجم فلرث كرنا مونا لوتم سے بات

"آج كل توجه سے كھ بھى نيا يلان تبيل ہو ربابال البت محبت ہونے سے سلے تک میں قارن جانا جابتا تقا اب بعى يي جابتا مول And you know that is my

شاہ زین نے ہاں میں سر ہلا دیا، حیدرشاہ زین کی

" بين ورا ماركيث تك جا رما مول جلو

ننے سے سلے کھ Experiance کو بونا

2014 05 (74)

\*\*

مرے کی حالت دومنٹ میں عی ابتر ہوگئی مى، وه زورزورت يَنْ رباتها، الي جيساي ہوتی وحوال میں نہ ہو، بمیشہ سے جب جی اس کی مایا یا محرد خشده نازے ازالی موجانی اس کا سارا غصہائے کرے میں موجود چیزوں پر عی لكنا تما اور پر وه كمرسے بى باہرتكل جانا واليل آنے تک ملازم کمرے کو واپس پرائی حالت میں لا تھے ہوتے تھے، کیکن آج تو دیوا تی انتہار می۔ "زين كدهرب؟"حيدر شاينك بيكز باتھ میں گئے اعدر داخل ہوا تو سامنے کا کی سمینتے ہوئے ملازم سے پوچھا۔

"ماحباي كرے يل يل" "خريت و عا؟" الازم كوكاع المات موئے دیکے کرحیدرنے او جھا تو ملازم نے تلی میں مربلادیا،حیدرجلدی سے سرحیاں جرھ کیا،اجی ایک تھنٹہ پہلے تی وہ شاہ زین کواجھے موڈ میں چور کر کیا تھا۔

"ووائے کرے میں ہیں۔" "اورانكل حن"

"وو كريريس إلى" المازم في فيح س

زین اویر حمیا تھا اور سرشاری کے عالم میں سوحا شاہ زین ہمیشہ سے ان کے لئے ایک مشکل ر تماء يہلے دن سے على اس نے رخشندہ ناز كواس كم میں تبول میں کیا تھا اور پھرایے بیٹے حیدرعلی کے ہوتے ہوئے کی دوسرے بیٹے کی خواہش ول یں جس جا کی حمی ،للزاانہوں نے شاہ زین اپنا بیٹا میں مانا تھا تو قائل کرنے کی کوشش می میں کی

"ماما كدهم بين؟" حيدر زيخ مجلانكما موا

جواب دیا،حیررجلدی سے دو دوز سے محلا نکا ہوا

"شاہ زین میری بات سنو۔"حیدر نے ذرا یار سے شاہ زین کوسیدھا کرنا جایا تو شاہ زین يتحييهث كياادر بيثب الفاتواس كاقدم لزكمزا کے لین وہ کرنے سے فیج کیا۔

" زین رک جاؤ۔" وہ کرے سے باہرتکل کیا توحیدر چھے سے بکارا اور شاہ زین کے پیھے آیا، شاہ زین جلدی سے سرحیاں اترنے لگا، کیکن بند ہونی آنکھوں اور چکراتے سر کی وجہ سے كب اس كا يادُن غلا زيغ يرآيا اوركب وه زیے سے پیسلااے بندی میں جلاء اس نے خود کو کمرانی میں کرنامحسوں کیا۔

"شاہ زین!" اے ایل بہت دور سے حيدر كي آواز جي آري حي، وه اي كو يكار رما تما ال كا دماغ آسته آسته اعظیرے میں ڈھوہتا جا رباتما، حيدر كي آواز مدهم مولي جاري مي، دماع ك مل اعرفرا من ووب سے ملے جو احماس ہوا تھا وہ منہ کا کی چڑے کیلا ہونے کا

"شاہ زین!" حیدر جلدی سے سرمیاں ارتا ہوا آخری زینے کے یاس بے ہوش شاہ زین کے ماس آیا، سرے خون بہدر چرے پر

حیدرجلدی نے شاہ زین کوا تھاتے ہوئے بولا اور باہر کی جانب بوھا، طازم نے جلدی سے دروازه کمولا اور پیمرگاڑی کا پچیلا دروازه کمولاتو حیدرنے شاہ زین کو چھلی سیٹ برلٹایا۔

"م بی ساتھ بھو۔" حدد کے سے ا ملازم میلی سید برشاہ زین کے یاس بیٹے گیا، جس کی ٹائلیں سیف سے میے لئک ری میں، ملازم نے شاہ زین کا سرائی کود میں رکھ لیا جس سے خون بہدرہا تھا،حیدر کی شرث برجی خون کے دھ لک چے تھے۔

"شاہ زین!" حیدر دروازے پر وستک

"زين دروازه كمولوء" حيدر نے دروازه

"دیع ہوجاؤیمال ہے۔" شاہ زین کی محل

اساحب كمركى عابيال لاؤجلدي

مرغصے سے بحر بور آواز اجری سی اور یکھ د بوار

كے ساتھ لگ كراؤنا تھا، حيدر غير ارادي طور پر دو

ے۔ "حيدر في اور سے فيے ملازم كوآواز دى

لازم جلدی سے جابیاں کے کرتو لاک محولاء شاہ

زین کی ایل حالت کرے سے میں زیادہ اہر

سى، وه بيدير اوتد حے منه لينا مواتھا، دونوں بازو

"ماما کہاں چلی کئیں ہیں آپ؟" وہ منہ ہی

"شاہ زین!"حیدرٹوئے ہوئے کا کی ہے

اتم نے لی رقعی ہے۔ "حدد غیر مینی انداز

"شاہ زین کی ماما ہے کس بات پراوالی

'تت .....ت ...... م .....مب .....م .....

يرے و اللہ الله دو ..... دو الله

ب ميرے ـ "شاوزين کيٹے کیٹے چيا۔

مندی بدیداریا تھا، دروازے کے یاس بیرکی

بوال تولى يري مي ، الجي تعوري دير ملك على بوال

الما اعرايا اورشاه زين كوسيدها كرف كى

کوشش کی شاہ زین نے دھکا دے کراسے خود

می بولاشاه زین نے کوئی رومل طا بر بیس کیا تھا۔

رح ہوئے بولا اعراضاموتی جمالی ہوتی می حیدر

نے ذراز ورسے دروازے پر دست دی۔

کو لنے کی کوشش کی۔

قدم يجهيمت كيا-

بدُے مے لک رے تھے۔

شاہ زین نے دروازے کو ماری کی۔

"شاه زين؟"

"نيوى ہے ميرى-" يايا نے بيوى ير دور "مِن آب كا كريس ككار" شاه زين كى آتفول اور کیج می ضرور چھواپیا موجود تھا کہ پایا نظرین جرائے۔ "میں تنہیں بھی کامیاب ہونے نہیں دوں كاي وه رخشنده ناز كاطرف ديميت بوس بولا،

"شاه زین!"یایا شنیبی اعداز میں کیکن سخت

"يايا آب تيل جانتے يہ بہت إلا كي

عصے سے بولے، شاہ زین کی بدئمیزیاں ان کے

عالاک اور مکار ..... شاه زین کی بات ممل

ہونے سے پہلے جی مایانے ایک مھٹراس کے گال

پررسید کردیا تھا، شاہ زین نے بٹاکڈ ہوکر یایا کی

طرف دیکھا، وہ اس وقت غیر بیٹی صورتحال سے

دو جارتها، اسے بقین جیس آرہا تھا کہ بایائے اس

ہاتھا تھایا۔ 'وہ صدے سے دوجار بولا۔

"آپ نے ال فورت کی وجہ سے جھ پر

ير ہاتھ اٹھایا ہے۔

في نا قائل برداشت مولى جارى ميس\_

شاہ زین کی آتھوں میں لیکتے انقام کے شعلوں نے ایک کھے کے لئے رخشدہ ناز کو جی ڈرادیا تھا اور بہصرف ایک کمے کے دمویں سے میں ظاہر ہوکر غائب ہو گیا، شاہ زین نے کری کو تھوکر سے يحصے كيا تو وہ و محدور جاكرى، شاه زين سرهمال

"آنی ایم سوری-"حسن نے رخشندہ ناز سے معذرت خواہانہ کیج میں کھااورا تھ کر یا ہرتال مے ، رخشدہ سرشاری سے سرادیں۔ "شاه زین حسن آدمی جنگ تو میں جیت چی ہول اب بہت جلد Ending جی ہونے والی ہے۔" انہوں نے مطراتے ہوئے خالی مٹرھیوں کی طرف ویکھا، جہاں سے اہمی شاہ

2014 054 (77)

"بیاس کے سریر باندھ دو بہت بلیڈنگ ہو ری ہے۔" چوکیدار نے کیٹ کھول دیا، وہ جنتی تيز كازي جلاسكما تفاجلا رما تفا\_

"بہت بلیڈیگ ہوئی ہے فورا سے پہلے بی بازیو گروپ کا ارج کریں۔" ڈاکٹر کھہ کر ايمر جلسي روم كي طرف واليس مرا\_

"مرا او اے بازیو ب میں کھ کنا ہوں۔" حیدر نے وہیں کھڑے کھڑے چھ جانے والوں کو کالر کیں لیکن کہیں سے بھی خون کا انظام میں ہوسکا تھا، مجراجا تک اسے شمر یا نو کا خال آیا جس کا بلد گروب بھی فی یاز یٹو بی تھا، اس نے ملازم کو ویں رکے رہے کی اور اس کی والیسی تک سی بھی مسلے کی اطلاع کرنے کے لئے اے فون کرنے کی تاکید کی اور جلدی سے باہر نكل آيا اور گاڑى شارث كى ،شربانو اسے يوں ایں حالت میں اینے دروازے برو کھی کر بو کھلا گئی می اس کی سفید شرف پر بھی جگہ جگہ خون کے دھے لگے ہوئے تھے امال کو بتا کراس نے جلدی ہے جا دراوڑھی اور حیدر کے ساتھ گاڑی میں آگر بیف کی، حیدر نے گاڑی شارث کی مطعے والوں نے اسے کس نظر سے دیکھا اس نے غور میں کیا، اے اکر فکر تھی تو صرف اس مریض کی جے اس وقت خون کی سخت ضرورت تھی، جس کے لئے وہ زندگی کا باعث بن علق تھی اور مریض بھی وہ جو حيدر كاصرف بحائى عي كيس بهت اجها دوست بعي تھا، حیدرنے کہلی پاراس سے وکھ مانگا تھا اگروہ حيدر كا بهاني نه بهي موتا تو بهي وه كچه كيے بغيرخون دے چل دی ،اس کے لئے حدر کا کہنا عی کائی تھا، وہ اس کی بہت عزت کرتی تھی، وہ ہمیشہ اس کی پڑھائی میں مدو کرتا تھا کلاس میں حیدر ہی وہ واحدار كاتفاجس برشهر بانواعماد كرتي تمي\_

"حيدرا" وه ب موثى من ايك بار چر بولا، جبی حیدر دوائیول کا شایر کئے اغر داخل

"حيدر!" آواز بامشكل اس كے كلے سے

"مما ..... حيدر ..... سب كدهر ..... عن شربانو۔ وہ بے ترتیب اعداز میں نام لے رہا

"شاہ زین میں یہاں ہول تہارے یاس۔ عید نے دوائیوں کے شاہر ایک طرف ر کھاور بیڈیراس کے سامنے بیٹنے ہوئے بولا۔ "شاه زين!"حيدرني اس كا كال تعيمتيا کراہے ہوش میں لانے کی کوشش کی لیکن شاہ زین ایک بار پھر خاموش ہو چکا تھا، حیدر نے سيدهے ہوتے ہوئے شہر ہا تو کی طرف ديکھا جو ان دونوں کی طرف ہی دیکھیرہی تھی،حیدر خاموتی ے ایک طرف رفی کری پر بیٹھ گیا، اس وقت كرے ميں مل خاموتي مي جيني حيدركا موبائل ن الله الما كى كال آ رى كى، حيد نے روش سكرين يرجيكتے نام كو ديكھا اور كال كاث دى اور پھرنون بی آف کردیا، مامانے اس سے کیا ہو چسنا

تحاادر پھراہے کیا کہنا تھاوہ سب جانتا تھا۔ "كياحيدرني ميراذكرشاه زين كرساته كيا؟" وه أكليس بند كي مسلسل سوج جارتي ھی، ڈاکٹر دو دفعہ کرے کا چکر لگا چکا تھا، بھی وہ بالكل خاموش مو جاتا بهي مخصوص نامول كي بزبزاہث ہونے لگتی، فقرے استے بے ترتیب ہوتے کہ کھاتو مجھآ جاتی اور اکثر کوئی بھی متی معجمانے میں ٹاکام رہتے، وہ جب بھی شجر بالو کا نام ليما ول من أيك عجيب سا احساس اعراني لنے لگا،خون دے کے بعد ڈاکٹر نے اے کھ در یونمی کیٹے رہنے کی تا کید کی جب وہ قارغ

مونی شام کے سات نگارے تھے۔ "میں مہیں کر ڈراپ کر دیتا ہوں۔"حیدر ائمتے ہوئے بولا تو وہ خاموتی سے چیجے چل دی، اس کے دل میں یار یارایک عی سوال مچل رہاتھا کیکن وہ حیدر سے پوچھنے کی ہمت مہیں کریا رہی مى، حيدرنے گاڑى كافرنث ۋور كھولا تو وہ جادر تعلك كرنى مونى كارى من بين كن اس كے بيشے کے بعد حیدر نے بھی ڈرائونگ سیٹ سنیال لی اور گاڑی شارف کی، وہ شہر یا تو کی اس خاموشی ين جيميسوال كوسجه كيا تها، كاني ديريك وولفظول كاچناؤكرنار باتفااورسوچنار باتفاكه كيے شهر با نوكو شاہ زین کی پیندیدگی کا بتائے ،شہر بانوشیشے کے بابررود يرتيزي سے ٹريفك اور عمارتوں كو ديكھنے کلی تھی رائے میں حیدر نے کھموی چل خرید

"اس کی کیا ضرورت می؟" "ضرورت محی بلٹہ ڈوئیٹ کرنے سے پیت ہانسان کولتنی کروری ہوجاتی ہے۔ جدر نے ناسحانها عداز مي كها-

''شهر با نو تھینک یوسو بھے'' حیدر نے شمر با نو كافكريدادا كرتے ہوئے كہا جواس كے مشكل

وونہیں اس کی ضرورت نہیں ہے جھے الیا

'' مِن واقعی بی تمهاراا حسان مند ہوں'' "اب تم بھے شرمندہ کردے ہو۔" گاڈی میں ایک بار پھر خاموشی جھا گئی گنتے ہی کھے یو جمی خاموتی سے سرک کئے، حیدر نے عی ای آواز سے خاموشی میں خلل ڈالا بشہریا تو نے گردن موڑ كرحيدر كي طرف ويكها-

"وواللي تلى مجهم سايك ضرورى بات

وه ساتھ والے سنگل بیڈیر کیٹی خون ڈونیٹ

کرری تھی،خون کا قطرہ قطرہ شاہ زین کی رکوں

میں زغد کی بن کرشامل ہور ہاتھاء سر پر گھری چوٹ

می ابھی چھدر پہلے ہی زیں اے الجکشن لگا کر

کی می جید حیدر ڈاکٹر سے نسخہ لے کر میڈیکل

منور سے دوائیاں لینے گیا ہوا تھا، شہر ہاتو نے

كردن موز كرساته والے بيذير لينے شاہ زين كو

دیکھا جوہوئن سے بالکل بے خبرتھا، اس بے ہوئی

ک حالت میں بھی اس کے چرے پر عجیب سا

اضطراب تعا، حيد را كثرا في باتول مي شاه زين كا

ذكركرتا فغاليكن لطنه كااتفاق بحى تبيل موا تغاه

حیدر کی باتش من کرجیها خاکداس کے ذہن میں

بنا تھا شاہ زین ویبا بی تھا،اس نے نظریں جہت

پر کے سفید تنظمے پر جمادیں،اب وہ خطرے سے

توبا ہر تھالیکن ڈاکٹرز کہدرہے تھے کہ جنی جلدی

"فدا جانے اسے کب ہوش آئے گا انجی تو

محر جا کر کھانا بھی بنایا ہے، آبال کی طبیعت

خراب ہے ایا بھی جلدی کمر آجا میں گے، امال

ئے بتا تو دیا ہوگا کہ میں کہاں ہوں پریشان ہیں

مول مے لیکن امال کھانا تو جیس بناستی نا۔ "وہ

تھے کے یر گنتے ہوئے سل کی سوچ رع می

جب ساتھ والے بیڈیر ہلی ی جبش ہوتی مشر بانو

تے کردن موڑ کرماتھ والے بیڈی طرف دیکھا۔

t م کی بربراہٹ من کر حیران رہ کی اس کے بعد

وہ کچھیلیں بولا تھا،شر ہانوکونگا کہ شایداے سنے

میں علظی آئی ہولیکن تہیں اس نے شہریا تو کا نام ہی

لیا تمادل میں ایک عجیب سااحساس پیدا ہوا، اس

کے بعد شاہ زین کائی دیر تک چھیس بولا تھاءاس

نے شاہ زین کی طرف دیکھا اور پھر إدهم اُدهر کی

موج كراينادهمان بنانے كى كوشش كرنے كى\_

''شھر یا نو!'' شاہ زین کے منہ سے اپنے

ہوئ آ جائے گائبتر ہے۔

2014 20 (78)

وقت مين اس كي كام آني هي-

ى كرما جائے تھا۔

كرنى ب- "حيد نے كيئر بدلا بشير بانو حيدرك 2014 050

ہولنے کا انظار کرنے گئی، حیدرنے ایک بل کے لئے سوچا اور پھر شاہ ذین کے شہر ہاتو کے لئے کیسے جذبات ہیں سب کچھ بتا دیا، وہ بہت سوچ سوچ کر بول رہاتھا۔

''شهر یانو، زین بهت اچھا انسان ہے تھوڑا جذباتی ضرور ہے لیکن دل کا بہت اچھا ہے اسے محبت کی زبان بہت جلد سمجھآتی ہے جھے امید ہے کہ وہ تہمیں بہت خوش رکھے گا۔'' حیدر کی بات پر وہ کچھ تہیں بولی تھی اسے لگا جیسے جسم کا ہراعضاء دل بن گیا ہو۔

"اندر آؤ۔" حیدر نے دروازے کے سامنے گاڑی روکی تواس نے حیدرکواندرآنے کی دوس دی۔

'' پھر کبھی ابھی شاہ زین اکیلا ہے۔'' ''سنو!'' وہ جانے کے لئے مڑی تو حیدر کی یکار پر ایک بار پھروا پس مڑی۔

پ رہ بیت ہورہ ہورہ ہیں ہوت ہیں کے روپ میں دیکھ کر خوشی ہوگی شاہ زین کے بارے میں سوچنا طرور۔ میں موجنا طرور۔ حیدر کی بات پروہ کسی ردمل کا اظہار ہیں کر سکی تھی، وہ دروازہ کھول کرا عمرا گئی، امال محن میں تحت پر بیٹھی سبزی بناری تھیں، جبکہ ابا مغرب کی نماز کے بعد ابھی ابھی ہی مجد سے والین اور کری پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے اور کری پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے سال مرت پر اکر سال مرت پر ال مرت پر اللے مرت پر ا

"لا كيس من بناديتي ہوں۔"
"رہنے دو ميں كرلوں كى تم آرام كرو۔"
اماں ٹوكرى اٹھائے كئن ميں چلى كيس اور وہ تيكيے
سے فيك لگا كر سيدھا ہوكر بيٹھ كئى اور آ تكھيں
موندليس، جھى دروازے پر دستك ہوكى، ابا جو
اخبار پڑھ رہے تتے دروازہ كھولئے كے لئے اٹھے
گئے،اس نے آئتھيں كھول ديں۔
گئے،اس نے آئتھيں كھول ديں۔

"الملام عليم الكل!" سامنے حيدر كفر اتعا"وعليم الملام الكل! بير كيمة شار كاڑى ميں
عن رو گئے تھے۔" حيدر نے شار ابا كى طرف
بوهائے۔

" آ وُاندرآ وُ بِیثا۔"
" تھینک بوانکل کین اس وقت میں ذراجلدی
میں ہوں میرا بھائی ہا پیل میں اکیلا ہے۔" حیدر
معذرت کرتے ہوئے بولا۔
معذرت کرتے ہوئے بولا۔
" ان کیسی طبعہ ت ساس کی ؟"

"اب کمیسی طبیعت ہے اس کی؟" "ابھی تک ہوش نہیں آیا بس آپ دعا

"الله بهتر كرے كا انشا الله " حيدر كے جائے كے بعدابانے درواز وہندكرليا۔

اس رات شعوری اور لاشعوری طور پروه شاه زین کے بارے میں بی سوچتی رہی تھی۔

"شاہ زین بہت اچھا انسان ہے تھوڑا جذباتی ضرور ہے کیکن دل کا بہت اچھاہے۔"ال کی سوچوں کا منہ زور کھوڑا شاہ زین کی طرف بی بھاگ رہا تھا۔

"ائے پید بیس ہوش آیا بھی ہوگا کہ بیس۔"
اس نے حیدر کا نمبرادین کیا اور کھڑی کی طرف
دیکھا جورات کے بارہ بجاری تھی، اس نے فون
بند کر دیا ادر سونے کی کوشش کرنے گی اگر چہ نیند
آنکھوں سے کوسول دورتھی۔

\*\*

رات ایک بجے بعد اسے ہوش آیا تھا، روشی کی وجہ سے وہ زیادہ دیر تک آٹکھیں کھی نہیں رکھ سکا تھا، پچے لحول کے بعد اس نے پھر آٹکھیں کھولیں جب اسے ہوش آیا اسے اپنا گلا خشک محسوں ہوا، ہونٹوں برخشی کی ایک تہہ جم چکی تھی، اس نے اشمنے کی کوشش کی لیکن اٹھا بی نہیں گیا، ہازو میں ڈرپ کی ہوئی تھی، اس نے بولنے کی

" پانی-" شاہ زین محض کیوں کو بی ملا سکا

"بانی جاہے۔" حیدر نے جلدی سے منرل واٹر کی بوٹل سے بانی گلاس میں ڈالداور شاہ زین کو چھے سے سہارا دیتے ہوئے بانی کا گلاس اس کے منہ سے لگایا، بانی حلق سے نیچے اتر تے می اسے جھے زندگی کی تو بدل گئی ہو۔

'' تھینک گاؤتمہیں ہوش آگیا۔'' حیدر نے اس کا سروالیں تکیے پر دکھا،اگر چہ تکییزم و ملائم تھا لیکن پھر بھی چوٹ کی وجہ سے سر میں در د کی شدیذ لیرائشی وہ سسک اٹھا۔

"کیا ہوا سر میں درد ہے؟" حیدر نے پریٹانی سے پوچھا، شاہ زین نے آ تکھیں بند کر لیں، پچھلے گزرے ہوئے سارے منظر ساری باتمی اسے یادآنے لگیں، بے ہوش ہونے سے پہلے اسے جو بات یادتھی وہ حیدر کو کمرے میں پہلے اسے جو بات یادتھی وہ حیدر کو کمرے میں پھوڑ کر دروازے تک آنا تھا۔

"شاہ زین تم ٹھیک تو ہونا؟" حیدر کے لیج سے پریشانی عیاں تھی، شاہ زین نے ہاں میں سر الایا اور مسکرانے کی کسی صد تک کا میاب کوشش کی، اگل تھیج اسے ہاسپول سے چھٹی تو مل کئی تھی لیکن ڈاکٹر نے کمل آرام کرنے کی تاکید کی تھی، حیدر

اے کے کرواہی گھرا گیا، حیدرتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا اوراسے سہارا دیتے ہوئے گاڑی سے باہر نکالا گرنے کی وجہ سے بازو اور بائیں ٹانگ پر بھی خراشیں آئیں تھیں جبکہ باؤں بھی سوج گیا تھا اور درد بھی کر رہا تھا سر کا زخم بھی کانی گہرا تھا، حیدراسے سہارا دیتے ہوئے اندر تک لایا، گھر میں منح کا ناشتہ چل رہا تھا، پایا اور خشدہ نازناشتہ کرنے میں معروف تھے۔ اور خشدہ نازناشتہ کرنے میں معروف تھے۔ دیدر کو و کھتے تی رخشدہ ناز بولیں لیکن شاہ زین پرنظر بڑتے ہی خاموش ہوگئیں۔

''شاہ زین بیٹا کیا ہوا، تم زخی کیے ہوئے؟'' شاہ زین کواس حالت میں دکھ کر پایا کری سے کھڑے ہو گئے اور پریشائی سے بولے،شاہ زین خاموش ہی رہا۔

''کل رات سرطیوں ہے گر گیا تھا۔''جب شاہ زین کچھ بیل بولاتو حیدرنے وجہ بتائی۔ ''جہیں دیکھ کر اتر نا جاہیے تھا اتی سخت چوٹیس آئیں ہیں اگر کچھ ہوجا تا تو ؟'' ''ابھی مرانبیں ہوں۔'' شاہ زین کی ہے

" مجھے ابھی آرام کرنا ہے۔" شاہ زین نے حیدر سے مخاطب ہوا پاپانے مچھے کہنے کے لئے لب کھولے بی متھے شاہ زین کے ردممل پر خاموش بی رہ گئے۔

(باتى اكلے ماہ)

عنا (80 جون 20/4 <u>حن 20</u>/4

<u>حندا</u> 81 جون 20/4





ہوں ہم آگے ہیں اب، لیکن اس بار آپ ہی اسکان اس بار آپ ہی اسکے سے پہلے میں اٹی ہم عمر سٹوؤنش ہے افاقتم خاص من گزارش کروں گی کہ خدارا اگر بر حالی کا میدان تی مارتا ہے آپ نے میری طرح تو پھر دوران سٹری منتی مت کروائے گا اور اگر منتی کروائے گا اور اگر منتی کروائے گا ہوئی کمر اور اگر منتی کروائے گا ہوئی کمر ہم ہاتھ باؤں جوڑ کر گڑ گڑ اکر آپ سے دیکوئٹ اس کے کرر ہے ہیں کہ ہم پر جوگز ری ماشاء اللہ اس کے کرر ہے ہیں کہ ہم پر جوگز ری ماشاء اللہ اس کے کرر ہے ہیں کہ ہم پر جوگز ری ماشاء اللہ

" آواب قارئين كرام! عابدو پروين ايك بار كهر آپ كو زهمت دينے كے لئے بي چى

### نباولىط

کمی''دشمن وہری'' کے ساتھ بھی نہ گزرے، حیران ہورہے ہیں ناں؟ کہآخرالیں بھی کیا گزر گئی ہم پر جو ہم جیسی''ہٹلراور کنگ فوماسٹر'' آپ حضرات کی منت ساجت پراٹر آئی۔'' نو سنیئر قار کمن اور ساتھ ساتھ جارے فم

توسینے قارئین اور ساتھ ساتھ مارے عم میں جابیں تو آنسو بہائے اور جابیں تو ماری کارکردگی پر میں دادد بچئے اور سکرائے۔

"جب سے ہمارے کلاس قبلو دانیال فاران نے ہمارے مگلی فاران نے ہمارے مگلیتر کا شاعدار عہدہ سنجالا تھا ہم تو گویا ہواؤں میں اڑ رہے تھے، ہمارے گروپ کی دومبران اغیا اور عائشہ تو شادی کروا کر بالگل بی ناکارہ ہوگئی جبکہ باتی دوشروع سے بی ناکارہ تھیں (یہ اندر کی بات بتا رہی ہوں) زبی اور میری کے مقیتر (جنہیں الدجلداز جلد



ان کا شوہرینائے) وہ تھے تو سبی مگر ہمارے مقیتر میں خاص بات سے تھی کہ وہ ہمارا کلاس فیلو تھا اور كلاس كى نائمنگ ميس بورے جو تھنے جميس ديده دلیری سے تاک سکتا تھا، جس کی کراری کراری اور دلنشین نظروں کی بیش سے ہم جلیجی و پھر ول ہطر'' بھی موم اور یائی کی طرح کیمل بلسل اور بہہ بہہ جانی مارے معیتر کی ای اضائی حصوصیت اور رعایت یه ہماری حار عدد باتی "جل کلزیاں" جل جل جاتی سیس آ جران کے مڪيتروں اور شوہروں کو بيه ايکسرا فيسلني جو رستیاب مبیں تھی اور وہ جوخود ان کی ایک جھلک د یکھنے کوترس رہی ہوتی تھیں جارے یکھلنے اور چورنظرے" انیں" ویکھنے پر ہاری" وکی" میں کہنی مار مار کر ہماری وطی عی اندر مسیر دیتیں (ان نامرادول كوتو الله عي يو يتھے مجھ غريب كوتو لگنا تھا کسی دن ان کی کہنی میرے پیٹ میں سوراخ عی کردے گی)۔"

خردو ماه ای طرح گزرے، لیکن آبا .....

تو جناب اب آ کے سننے ہوا چھ بول کہ " ظالم ساج" كى كبنول اور كينه توز نگابول كى يرواه كيئ بغير جم دانيال قاران جي كي نگامون من کوئے ہوئے بہت خوش تھے مر ہاری خوتی کو ای ظالم ساج کی نظر لگ تی جمیں یاد ہے اس دن سندے تھا اور ہم یا تجوں اینے اینے بسر پر (اسل کے ای بوسیدہ اور کھنڈر نما کرے میں) ٹائلیں کھیلائے، یاؤں بیارے بدمت رہنے خواب فرکوش کے مزے لوٹ رہے تھے، جب مارے کرے کے (عقریب ٹوٹے والے) دروازے يردستك مونى، مارى آكھتو كل جى محى مرازلى ينتى كزرار بم ابي جكه على كرنه دي، زي اورميري تو كده محوري

اونث، فحر، نیل سب علی کرسونی میں بداو جمع معلوم تفالیکن ہم نتیوں کے سوا بھی تو روعد واللہ میاں کی گائے ای کرے میں رہتی ہیں وی اٹھ كروروازه كموليس يمي سويج كرجم تيكي من مر دیے بڑے رہے، جب دستک کا نہ حتم ہونے والاسلسلہ جاری رہا تو ہم نے ادھ علی آتھوں سے بہاں وہاں ویعنی عاشی کو ایک کک رسید

'' کن اکھیوں سے پہاں وہاں کیا دیکھری ہو بد حرام اٹھ کے دروازہ کھولو۔ الفاظ الجمی مارے منہ میں بی تھے کہ عاتی کا زیروست سا جمانیز جاری مرسلکا گیا۔

" تمہارے ہاتھوں میں جھالے بڑے ہیں كيا؟ يا بيرول ش موج آنى ب جواله كرتم مين جاسلتی؟" وه بھی میری عی کروپ فریند تھی آخر لحاظ کہاں کرتی، جب تک میں کمرسہلاتی سیدھی ہوتی وہ میرے بدلے اور اینے انجام بد کے ڈر ے فورا جا در کھے اگر درواز ہ کھو لئے لیکی۔

دروازے برساتھ والےروم کی قر ۃ العین کو کھڑے دیکھ کرعاتی نے میرے ندائے اورایے سنڈے کو بھی جلدی بیدار ہو جانے کا سارا غصہ ال يراغر بل ديا-

"كيا ب كول ب جارك ب زبان جانور کی طرح جارا دروازه پیدری مواجعی اس كاكوني قبضه وبضه هل كرينچ كرهميا تو؟" عاشي كمر ر باتھر کے اس کے لئے لے ری می جکدان کے پرعس عنی ( قرۃ العین) خراماں خراماں چیل قدى كرنى بهت خوشكوارمود من اعراض آئي\_ ''ہیلو گرازامھی تک ریسٹ ہور ہا ہے لیعنی سنڈے کی میسٹی منائی جا رہی ہے گڈے ' ہماری لوز چنز اورسونے کے انداز ہی جاری چھٹی کا چخ فی کراعلان کردے تھے چرہم کیا بولتے۔

کوکوئی نونس جاہے ہوں گے۔" سٹڈی کا معاملہ

"آپ کی شب شب آمداتی سورے قمر

"ارے یار می تہارے لئے ایک فوتخری

ے ہوئی۔ "میں نے لیٹے لیٹے عی افی چھوٹی ک

لے كرآئى مول \_" على نے بناند كھوڑااور بياى

اے کا اڑ تھا کہ ماری چھوٹی چھوٹی اور مندی

مندى ي آهيس بث سے على جي ميں وہ جي ال

سائز میں،ادھرعاتی ایک ہی جست میں زمین پر

بسر بچھائے سوئی ہوئی ہستیوں کو معاعدتی ہوئی

پوزیش ہے۔" ہم دونوں کے ذہن میں بیک

وتت ایک علی خیال کوعراء اس خیال سے جہال

میرا چره جَمْگایا تھا(اف) وہیں عاتی کی صورت

يار " مجھ سے زيادہ بے جيني عاشي کي بي كولك كئ

امارے مجسس کو مزید ہوا دی ہم دونوں دم

سادھے منہ کھولے اس کے الفاظ کا انظار کررہی

حیں جبکہ یاتی تینوں کے خرانوں کی آواز سے

میں تمہارا انظار کررہا ہے وہ تم سے ملنے آیا ہے۔

مینی نے بوی ادا ہے خو تجری سائی تھی اس کی

بات س كر جهال عاشي ملكصلاتي و بين مين جهاك

کی طرح بیٹھ کئی تھی پہلی بوزیش کے زیردست

ہے تصور کے ساتھ جو جوش اور ولو لے جا کے تھے

سب یکدم فریزر کی جی برف کی مانتد مختدے ہو

"تواس ميس خوشي والي كيابات بوانيال

''دانیال ہمارے ہاسل کے ویڈنگ روم

مره كويج رباتها\_

''جلدی سے بولو نا عینی کیسی گذشوز ہے

"آآآآگذ نوزيه بي كه سس" ميني نے

"كيا أل بار ميري سمسر مين فرسك

ئى چەھاكركبا\_(ئىزۇنام كۈيىل)\_

° تحمينك بو فاردس كاسَنْدُ انفار مِثْن الرآب یا دنہ دلا تھی تو ہمیں تو بالکل یا دنہ آتا۔ "ہم نے تھی جھی منداونیا کرکے پوچینے لگی۔

" یمی که دانیال، عابده کا فیالی ہے۔" جواب میری جگہ عاشی نے دیا وہ بھی ماتھا پیٹ

می کیوں مار دی؟ آب میں سوچ رہے میں ناں؟ میں بتالی موں جناب فی اس نے اس کئے ماری کہ وہ دوسکنڈ پہلے مجھے بستر پر حیت پڑا چھوڑ کر در داز ہ بند کرنے مڑی می مراب دوسکینڈ بعد جب وہ پٹی تو میں بوٹل کے جن کی طرح اس کے بالکل سامنے بلکہ تقریباً اس کے اور چڑھی

2014 05 (84)

الك مردانيال كآنے كا خرنے مجھے اتا بھي مايوس ميس كيا تماجناب جتنا آب مجورب بي، (تی بان ہم نے اسے احساسات چیا کے رکھے تھتب جی اوراب جی) (ہم بڑے تیزیں)۔ "ارے بیل یاروہ تم سے کچھ پرسل بات كرنے آیا ہے آخر فالى بى اے وہ تمارا۔" عینی نے آ جمعیں ملکا میں تو ہم پر منوں شوں کے حاب عرم آروى مراعظ بحدى بل يس بم عرے الی تون ش اوٹ آئے۔

مجىم معنوى أجميس بنيثا كرميني كالمكربدادا كيا\_ "کیایا دندآتا؟" وہ جھ سے جی بڑی کھامڑ

"اچھالو تے تع میں نے آپ کوخو تجری بھی وے دی اور " کائٹڈ انفار میٹن" مجمی تھیک ہے پراب دانیال ویث عی نه کرتا ره جائے تم مل لو اس سے میں چلتی ہوں۔" علی جننی و تکرے اتن ي سيدهي بحي اس لئے ہارے طنزيہ خوش ہولی وہ چلی تی ،اس کے جاتے بی عاتی نے کھٹاک سے دروازہ بند کیااور پھے بٹی مرب کیا ہے مڑتے عی اس فے ایک بی ی فی اردی۔

2014 05 (85)

کے کی تھی وہ پلٹی تو جھ سے تکراتے عی بدحواس ہو کرچین تھی (اب سمجھ میں آیا؟)۔ دو فقہ میں کہ میں اندازہ

''در نے منہ ہن کدھر۔''اس نے خالص پنجابی میں پوچھا پر پہلے ملامت کرنا ہر گزنہیں بھولی۔

"دانیال سے طنے اور کہاں؟ تم نے سنا نہیں وہ جھ سے طنے آیا ہے نیچے ویٹنگ روم میں میرا ویٹ کر رہا ہے۔" میں نے ادا سے بال جیک کراتراتے ہوئے اور اسے جتاتے ہوئے لیج میں ایک ایک لفظ چبا چبا کرکہا، تو اس کی ہمی چھوٹ گئی، پانچ منٹ وہ پاگلوں کی طرح دانت ہی دکھائی رہی جبکہ میں ہونقوں کی طرح کچھ تا تجی میں اسے گھورری تھی۔

''کیا ہے؟ کچھ بکو بھی۔'' اس کی خوفٹاک ہنمی مجھے سہا رہی تھی، اس نے اپنی طویل ترین ہنمی کے دوران ہی زہبی، اغیتا ادر تمیسری کو ہلا ہلا کر بلکہ'' ہولا ہولا'' کراٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔

"لاحول ولا قوۃ یہ سیج سیج کونسا دورہ پڑ گیا اے؟ کوئی دم درود پڑھویا کوئی جوتا سونگھاؤاس کو۔ "زی نے حراساں و پریشان ہو کر کہا تو سمیری اس کی بات کا پہلا تمام تر حصہ فراموش کرکے آخری چندالفاظ پڑھمل کرنے فٹ دوڑی، اینے دونوں جوتے ہاتھوں میں اٹھائے جب وہ عاشی تک پیجی تواس کی ہنی کو بریک لگا۔

"مر جانع جوتا مینوں نمیں اینوں سنگھاؤ شاہداینوں کھھ ہوش آ جائے۔" عاشی نے سخت برا مانتے ہوئے آخر میں میری طرف اشارہ کیا، وہ تینوں نمونے جو عاشی پر انتھتے ہی بل پڑے ہے اب اے چھوڑ کر مجھے تکنے گئے۔

"تو یہ میڈم صاحبہ دانیال سے ملنے جارہی بیں وہ بھی اس طلبے میں؟"اس نے شروع سے کے کر"مارا واقعہ"ان کے گوش گزار کرنے کے

بعد کہا تو وہ نتیوں بھی لگیس دا نتوں کی نمائش کر ہے جبکہ میں دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر Pure لڑا ہ عورتوں کی طرح ہولی۔

''کیا ہو گیا میرے طبے کوہاں؟'' ''او ہاتی خدا کے واسطے اگرتم چاہتی ہو کہ دانیال جہیں ڈولی میں بٹھانے تک زندہ رہے تو برائے مہر ہانی اپنا کیٹ اپ چینج کر جاؤ۔'' عاشی نے ہاتھ جوڑے۔

"ہاں واقعی ہے نہ ہو کہ دانیال کی چینی ہاشل کے درو دیوار ہلا دیں ، بھٹی اپنا تو ہاشل بھی ہاڑا ( کمزور) سارائی ہے الی دہشت بھری چینیں نہ سہار یائے گا بے چارہ۔ "سمری کو ایڈوانس میں عی ہاشل کے درویام کی فکرنے آگیرا۔

"صد ہوگئ ہے جمئی تم لوگوں نے تو پر نہیں کیا مجھ رکھاہے میں تیار ہو کر اگر پری لگتی ہوں تو بنا تیاری کے بھی شنرادی ہی دکھتی ہوں۔" میں نے آئیس چڑاتے اور تیانے کو بڑے نازے کہا۔

"اودو ہو ہو یعنی تھے خوش فہیوں کی انہا ہو چی ہے، پی پی کم از کم "بوتھا" شریف دھو کے اپنا میں بدل لو۔" اغیانے بھی میدان میں کودنا اپنا فرض سمجھا، بس پھر کیا تھا، وہ چیار عدد بیڈشنز برئی پھرتی ہے کہ کے میں ازگرد منٹ تک وہ جھے ہا منڈلانے گئیں، اگلے پندرہ منٹ تک وہ جھے ہا سنواد کے واقعی انسانوں والے طیعے میں لا پھی منواد کے واقعی انسانوں والے طیعے میں لا پھی منواد کے واقعی انسانوں والے طیعے میں لا پھی منواد کے واقعی انسانوں والے طیعے میں لا پھی منواد کے واقعی انسانوں والے طیعے میں لا پھی منواد کے واقعی انسانوں والے طیعے میں لا پھی منواد کے واقعی انسانوں والے طیعے میں لا پھی منواد کے واقعی انسانوں والے طیعے میں لا پھی منواد کے واقعی انسانوں والے طیعے میں لا پھی منواد کے واقعی انسانوں والے طیعے میں لا پھی منواد کے دو تھی کے اس خلوص بر میں تو نہاں کا شکر یہ ادا

ویٹنگ روم تک وینچے سینچے میں کوئی بمیوی مرتبددو پشر میک کر چگی تھی، (ایک تو متلنی کروانے کا نقصان میر بھی ہوا کہ پہلے جو دو پشہ

وہیں سے ہمارے کندھے کے ایک طرف پڑا ائی حالت زار پر آنسو بہا تا رہتا تھا اب بہت غرور و تکبرے ہمارے سر پر چڑھ کر بیٹے جاتا اور ہمیں سر جھکائے اس کے نازسہنے پڑتے ) کمرے سے اعدر جانے ہے پہلے ہم نے ایک بار پھر ور پیسیٹ کر کے جمایا اور اوپر نگاہیں اٹھا کمیں، ور پیسیٹ کر کے جمایا اور اوپر نگاہیں اٹھا کمیں، ور پیسی کیوں وہی وانیال جس کو ہم اپنے جیسی و بیٹی ہٹلر کے سامنے کچھ بھی نہ جانے تھے آئے وہ بلامقا بلہ بی خود یہ حادی نظر آ رہا تھا۔

رمنگنی کا آیک اور نقصان) خیر ہم دھڑ دھڑ کرتے دل کوسنجالے اندر چلے گئے، ازلی اعماد اور وقار کو اپنے اندر ڈھونڈ ڈھونڈ کر جاری بیٹائی دھندلا رہی تھی، دانیال سامنے ہی صوفے پر بیٹا ہوا ملاء He was looking so ہوا ملاء handsome ساتھ بلیک ہی کوٹ میں وہ کی قلم کا ہیرولگ رہا شا؟ (اام م م ، یا دہیں)

بہر حال ہم اے دیکے کریکدم بہت شرمانے کے، (اُف)۔

"اوہوکیاہوگیاہے تجے عابرہ؟اگروہ آئ کل کالمز کاہرولگ رہاہے تو تم کیوں پدھویں صدی کی ہیروئن بن رعی ہواکیسویں صدی کی الکّ فائق "چیلی بھلی" سٹوڈنٹ ہو کر الی حاقیں؟ No way پولڈ ایڈ کانفیڈنٹ" ہم نے جیٹ اپنے آپ کو خوب ساری جھاڑ پلائی مگر دل گوڑا پھر بھی دھک دھک جھاڑ پلائی مگر دل گوڑا پھر بھی دھک دھک کی کرتا رہا، (یہ بھی منتنی کی بی کارستانی گئی ہے) کی کرتا رہا، (یہ بھی منتنی کی بی کارستانی گئی ہے) روبوٹ کی طرح جا کر وہاں بیٹھ گئے تھے اور زبان بھی شاید کہیں کرے میں بی بھول آئے زبان بھی شاید کہیں کرے میں بی بھول آئے دانیال نے عی سلام کیا۔

"وعلیکم السلام کیے ہیں۔" جوایا ہم بھی منمنائے آخر۔ "منگیک ٹھاک آپ کیسی ہیں؟" اس نے

بھی آداب مہمان بھائے۔ ''جی تھیک۔'' ہم لا کھ کانفیڈنٹ سبی گر ایک مشرقی اور روائی لڑکی ہونے کا فرض خوب خوب بھارے تھے، دانیال جھے کافی دیر تک بس دیکھٹا تی رہ گیا تو جہاں ہم پھولے نہیں سارے تھے وہیں پیننے میں بھی نہارے تھے، (پیدنہیں ایسا کیا تھا ان کی نظروں میں ہمیں آج تک سجھ میں نہیں آیا)۔

''کیالیں گےآپ؟ جائے ،کافی یا پھر کولڈ ڈرکٹ'' آخر کار جمیں پانچ منٹ کی سوچ پیچار کے بعد خیال آئی گیا تو گلا کھنگار کر پوچھا۔ ''ستھ سے کو لیس سے جنا سکر ان کاری ہاری

" جھی کچھ لیس کے جناب مگر باری باری، پہلے کولڈ ڈریک ہو جائے پھر آپ کے ہاتھ کی چائے اس کے بعد آپ کے انہی کول ہاتھوں سے بنا ہوا healthy سانچ اور اس کے اینڈ پ کانی۔" اس نے بے وجہ ہی دانت دکھاتے ہوئے کہا تو ہمارے تو کھکے ہی چھوٹ گئے۔

"یااللہ یہ کیمانیا امتحان ہے۔"ہم نے بھی اس کی بات سراسر غراق سمجھ کرمسکرانے کی کوشش کی (پر اوس ٹائم ہلسی کھوں؟) ہمیں تو نئی فکر پڑھ گئ

ں۔ ''یکی بات ک آپ نے؟''ہم کچھ نہ جمی ں بولے۔

میں برے۔ ''کیوں؟ کیسی بات کی میں نے؟''وہ الٹا بھی سے یو چینے لگا۔

"کیا آپ آئی دیریهاں رکیں گے؟" ہم نے شرم درم کالبادہ حجث اٹاردیا۔ "اربے یہاں کیوں رکیں گے ہم سب تو آج عائشہ کے کمر انوا پیٹٹر ہیں ٹاں؟" وہ جھ

عنا (87 عبون 20/4

عنا 86 المون 2014

ہے ہوچور ہاتھایا بتار ہاتھا؟ (میں جھی تیس) عاشی ك كر؟ مين و آب سے س نے كما؟" جھے اس کے اعراز سے اعدازہ ہوا کہ وہ خداق میں کر رہا کہیں کوئی گڑیو توہے۔ "عائشہ نے کل جھے فون کرکے کہا تھا کہ

اس ویک اینڈیہ آپ کا پورا کروپ اس کے گھر میفتی منانے جائے گا اور یہ کہ آپ ضد کر رہی ميں كەميرے بغيرآب بين جائيں كى، ان فیکٹ ای نے کل مجھے بتایا کہ آپ کا ارادہ مجھے ائی کوکٹ کواٹیر سے روشتاس کروائے کاہ، یعنی آپ جائت ہیں کہ جھے گئے پر انوائیٹ کریں اور خود این ان خوبصورت باتھوں سے میری فيورث وشرّ بناكر ..... "وه توشروع بوكيا تمااجمي اور بھی جانے کیا کیا انکشافات کرتا مرہم نے ہاتھا تھا کراہے جب کرایا۔

" د یکھے ان لو کول نے آپ کوفول بنایا ہوگا كيونكه بهارا ايما كوني اراده مين " من في عان

"كيا؟ مريد كيها فدال ع؟" وه ويح سراسمیداور وکھ پریشان ساہوکر بولا۔

"نيكوني غداق وزاق ميس بدانيال بعالي مذاق توبداب كردى ہے آپ كے ساتھ۔"اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی وہ آفت کی یر کالا میں اور لومڑی کی خالا میں فیک پڑیں۔

کے کھر دیکھتے ہم لوگ بالکل تیار ہیں اور یہ بھی۔" زى نے برى مرلى سے آكے بوھ كركيا۔

کے ساتھ ساتھ دانیال سے آتھ بیا کر زمی کو

( ہمارے بس میں ہوتا تو اس وقت اس کیا چاجاتے بس درادانیال کا کاظ کرنابرا۔)

"اب بس مجمى كرو نال يار ويلمولو وانيال بمانی کیے پریشان ہو کئے تمہارے اس فراق

سمیری بھی زیبی کی طرح مکاری دکھاتے ہوئے ای کا پلہ بھاری کرنے لی ،ان کی جالا کی وكله كرمير الدر بعانبر جلن لك تصر بظاير مل بہت مبرے بھی ری۔

"تواور كيا أكرتم في جانا نه مونا تو اتى تح صح اتنا چھا تار ہو کر کیوں آتیں؟" انہوں نے ایک اور بوائنٹ افعاما تو میری بولتی بند ہوگئی۔ "اجھاتو بیکی ان کمینوں کی سازش اور میں

خواہ مخواہ بی ان کے واری صدقے جارہی می۔ مجھے خود پر کی مجرکے عصر آیا۔

'' بملا جس کی دوسیں ان جیسی ہوں انہیں د شمنول کی کیا ضرورت ۔ "میری مضیال میکی ہوتی تحين اور دانت بھی، آجھيں کويا ابل ابل کر باہر آنے کو تھیں مران بریلوں پر ہاری ان مور بول اورآ تھول کا کوئی اثر نہ ہور ہاتھا، میں دانیال سے نظر بچا کرائیں کے دکھانی اور دانت ملیتی عی رہ

" چلیں دانیال بھائی دس نج کھے ہیں،آپ گاڑی لائے ہیں ناب-"عاتی بیلم کمڑی پرنظر وال كرعبلت من بوليس جيسے ثرين چھوٹ رہي

"لیں میڈم آپ نے کہا تھا تو بھول كيے؟"دانيال خوشدلى سے مطراكر بولا۔

یقیناً وہ ان ڈائیوں کے سفید جموٹ سے مطمئن ہو گیا تھا، اب میری الیلی کی بات کیا وزن رھتی؟ اس لئے میں نے دانیال سے پھھ کہنے کی بجائے ان حاروں سے بات کرنا

"أيك منك من اينا بيك لے آؤل ـ"

بالآخرميرے چھونے سے مرتیزی کے ساتھ جلتے میں ہمی کم جالاک ہمیں حق جوجی جاپ ان کے دماغ نے نقطہ پاری لیا، بیسب جانتی تھیں کہ علنے دی فورا بہانہ کھڑا اور کمرے سے باہرتکل یر حانی لکھائی، زبان درازی، چورے حیکے آئی، آخر ماجرا کیا ہے، ان شار لومزیوں کے کھاتے یے اور الاتے بھڑتے میں میں جس قدر ذين نے بيكيما پلان كفراكب؟ كيوں اور كيے؟ ماہر ہی، کو کٹ کے معالمے میں ای قدر مجو ہراور جے بہت سے موال میرے دماع کی دعی کر چاہل تھی، بس میری ای کمزوری کا بیدلوگ قائدہ رے تھے، جھے رہانہ کیا تو کرے کے باہر الفاكرائي سيسي كابدله ليناعياه ري ميس، من ہے جی زی کوآواز دی، اندر میمی زیمی نے میری طے پیر کی بلی تی اورے کرے کے چکریہ چکر آوازس كربهي ان من كردي تو ناجار جھے ايك بار

عاتی بیلم کے شاطر دماع کی عی حی بھی وہ آج

ہارے کروپ کی لیڈرٹی میسی می ، روم کی جانی

جی ای نے یا کث سے نکال کردی، اس دوران

سرى، زي اورائيا جھے توعی اکور كرتے ہوئے

دانیال سے بول بات چیت کرری میں کویا وہ

ان کاسگا بھائی یا کزن ہو،وی دانیال قاران جے

وہ میرے مقیتر کا اعتزازیانے سے پہلے" دالی کا

يحِيٌّ كَهَا كُرِنِي تَقْيِلِ أَبِ" دانيالِ مِماني " مو چكا تما

كبال تواس قدر جيكس موري تحين بيهم دونول

كر شيخ سے اور كهال إب بيرمارا ورامه، بات

مجھے کچے مضم میں ہوری می کمرے میں آ کربیک

تو کیالیا تھاسوچ بحار کرکر کے ہمارے دماغ کی

دانیال کے سامنے میری بے عزنی کروانا جائتی

ہیں، لیکن میں ایا ہر کر جیس ہونے دول کی۔"

"ہونہ ہو بدلوگ کو کگ کے حوالے سے

شريانيں پھولنے فی تھیں۔

"اللسكيوزي ميذم اكرآب لوكون كوكونى كام آئے كى آخرائى مال ـ" د من كى يقى جلى تو اعتراض نہ موتو کیا مجھے روم کی جائی ل عتی ہے یا امید کی کرن مچوٹ بڑی میں بڑے مصمئن انداز میں ایے لاک دروازے سے بی بیک لانے کا میں بیک لئے بنای نیچے چلی آئی۔ جادو جانتی مول-" ميرا طنرتو بهت كثيلا تما مر ادھر کمال و ھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوتے وہ جارون دانت د کهانی ربین، شاید میری حالت زارے حظ لے رہی میں ، یہ ماری بلانگ یقیناً

"ايلسكوزى كرازأب لوكول كوية علي کہ میں اما کی رمیش کے بغیر کہیں جیس جانی تو میں نے اب تک ماماے اجازت میں لیا۔"اسے آب يرفدا موت دانيال كوادر بهي جارول شاني حت كرنے كے لئے ہم نے قرمانبردار بيني والا كرداريمي فبعايا\_

"او مال کیا کرؤل؟ مال؟ ارے مال کب

"تو؟" سمرى نے ميرى بات ا يك كا-"تو سے کہ امھی میں نے ماما کوفون کیا ہے تا کدان سے یو چھسکوں مامانے کما ہے کداگر میمٹی منائی تو اینے کمر آؤ، ساتھ بے شک ان سب کو بھی لے آنا مرکسی اور کے کمر دانیال کے ساتھ جانے کی رمیشن میں۔" میں نے بہت موی مجھ کر تیر چھوڑا اور دل بی دل میں این آپ کو داد دی، وه سب میری بات س کرایک دوسرے کا منہ و ملے کے تو میں مجھ کی کہاب سے محترما میں اپنا پلان جو بٹ ہونے پر بھیں جما تک ری ہیں، دانیال کے سامنے بھی میں معتبر کی معترر(واه عابده واه)

اس سے پہلے کہ میں اپنا کندھا میلی دانیال

20/4 052 (89

2014 356 (88)

"مم وافعی آج بلکدائمی جارے میں عاتی

"زيى كيا كهرى موتم-" بم في الفاظ

<u>بولا</u> دوا

"لین آئی سے تو ابھی ماری بات مولی ہے۔"

''دھت تیرے کی۔''میرے منہ کا زاویہ جو دس نے کردس منٹ پہنی فٹ ہوگیا تھا یکدم آٹھ نے کرمیں منٹ دکھانے لگا۔

'' بی سویٹ فرینڈ تی، ہم جانتے ہیں کہ آپ اپنی ماما کی پرمیشن کے بغیر بھی کہیں نہیں جانتیں ای لئے ہم نے دانیال کے سامنے ابھی آپ کی ماماسے بات کرکے اجازت نامہ وصول کرلیا ہے، ہمیں تو آنٹی نے ایسا پر نہیں کہا؟'' عاشی کی پڑی ہشیار کیا ڈیڑھ ہشیار نکلی ، اب بغلیں وہ نہیں میں جھا تک ری تھی۔

"ليكن شن ..... وه ..... على سے كوئى

جواب نہ بن سکاتو دانیال اٹھ کھڑا ہوا۔

در یکھتے اگر آپ میرے ساتھ جانے کی وجہ سے کوئی پراہم ہے یا آپ جھ لیے نہیں کروانا چاہتیں تو کوئی ہات نہیں ہیں چلا جاتا ہوں، اصل میں آپ کی ارتبار کے ہاتھ کے ٹمیٹ در کھانوں کی اس قدر تعریف کی کہ میرا خود بھی دل چاہتے لگا کہ ایک ہار آپ کے ہاتھ کا کھانا کھا کھا کہ دل چاہتے لگا کہ ایک ہار آپ کے ہاتھ کا کھانا کھا کھا کہ دل اوبھ گیا تھا سوچا منہ کا ذا لگتہ بھی بدل جائے گا در آپ کے ہاتھ کا ٹمیٹ دل اوبھ گیا تھا سوچا منہ کا ذا لگتہ بھی بدل جائے گا در آپ کے ہاتھ کا ٹمیٹ دل اور آپ کے ہاتھ کا ٹمیٹ دل اور آپ کے ہاتھ کا ٹمیٹ در آپ کی سعادت بھی حاصل ہو جائے گی معادت بھی حاصل ہو جائے گی سے دہائیں گیا۔

"دنيس " الى كوئى بات نبيس ، طلتے ميں چلتى ہوں۔" ميں نے اس كى خاطر يدكر والمحونث بحر بى ليا، چند مند بعد ميں بيك لے كر نيچ آ چكى تعى، تب تك يہ جوم باشل ساف كو مطلع

کرے گاڑی میں بیٹھ چکا تھا، دانیال فرنٹ سیٹ سنجالے ہوئے تھا جبکہ یہ جاروں ''مچا بھے کٹنیاں'' تچھلی سیٹوں پر چڑھی بھش پھنسا کر بیٹھی ہوئی تھی میرے لئے دانیال کے برابر دالی فرنٹ سیٹ جالی چھوڑی گئی۔

"صد شکر کدان گھامڑوں کو اتنا کھاظ تو رہا میرا۔" میں نے کلس کرسوچا اور پھر مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق جا کرا ہی جگہ پر بیٹے گئ، پورا راستہ یہ لوگ خوب چہکتے اورانجوائے کرتے آئے مگر میں ایک بی بات سوچ موچ کر ہلکان ہوری تھی کہ۔

"بال مال می، آپ کی بینی ایما ی کوئی کارنامہ کرے گی ہم "فرائیڈ بکس" کے نام سے ایک ٹی ڈش ایجاد کریں کے باہو۔" ہاتھ اونچا کرے نعرہ لگاتے ہوئے ہم کچن سے سلاد کی بلیٹ اٹھا کر باہر فکلے تھے تو اماں کتا "فکیی" میں، اگر اس دن بی ہم نے کم از کم ایک بی ڈش سکھ کی ہوتی تو اتی بکی تو نہ ہوتی آج، اس سے پہلے کہ ہم دھاڑیں مار مار کر رونا شروع

کرتے اور ایز صیاں رگڑ رگڑ کر فرمائش کرنے لگتے کہ''جمیں ابھی ای وقت اپنی اماں کے پاس جانا ہے' صد شکر ہوا کہ عاشی کا گھر آ گیا اور وہاں اس کے میاں یعنی (ابو بکر بھائی) کواستعبال کے لئے کھڑے و کمچہ کر ہمارے موٹے موٹے آنسو جو آنکھوں میں بھرے چھکنے کو بے تاب تھے وہ

دوبارہ سے اندر بی جذب ہو گئے۔
'' کیا تھا اگر اللہ تعالی مردوں کے دل تک
جانے کے لئے معدے کا راستہ ہٹا کر دماغ کا
راستہ یا پھرکوئی بھی اور راہ بنا دیتے۔''

(ویے اگر معدے کی بجائے دماغ کا رائة مرد كے دل كوجاتا تو ايك بات تو ليے ہے که «کژیان ساریان قبل ای هوندیان، «فتکر ےمعدے کے رائے بنا کر اللہ نے عورت کے لئے آسانی پیدا کی۔ 'احساس ہونے پرہم جھٹ محکورہوئے) کوکٹ عصنے سے زیادہ مشکل ہے عقل سیکھنا،لیکن فی الحال تو میرے لئے امرمحال تھا دانیال کے لئے کوئی ڈش بنانا، میں اسے تھیوری، قلفہ، فارمولے، فیا غورث کے مسلے سجی کچھ کرکے دکھا علی تھی مرکھانا پکانا، اف نامکن، میں نے دانیال اور پھر گاڑی کی چھلی سيث يرتفسي بيتمي ان جار عدد بحيرٌ بكريول كونعره مار کر از تے ویکھا، وانیال بہت خوشد لی سے ابوبكر كے ساتھ مصافحہ كرر ما تھا، جبكہ يہ يہ يورى بلاتون دانت تلویتے ہوئے ہیکو ہائے بولتی آئے تكل كئ، نا جار جميل بھى فيچاتر كرابو بكر بھائى سے سلام دعا كرنايزى، كى جاه ربا تفاويس سے الكے يرون اين كمركودور لكادين يالسي سليماني ثولي کی بدولت ایما غائب ہوں کہ جمیں کی جیسی

زندگی جمیں تیرا اعتبار نہ رہا خوش گیوں کے دوران بھی کولڈ ڈرکس اور سنیکس سکٹس کے ساتھ خوب انصاف کر رہے شے بس ایک ہم بی تھے جوائی دوستوں کوخوب تی بحرکرکوں رہے تھے۔

بعلااس سب ڈرائے سے انہیں کیا فل جانا ہے، اب تک جھے اکیے میں ان سب سے بات کرنے کا موقع نہ ملا تھا بلکہ یوں کہنا چاہے کہ وہ مسیدیاں "جان ہو جھ کر جھے ایسا موقع نہیں دے رہی تھیں، میں نے اشاروں کنایوں میں آئیں الگ ہوکر بات سننے کے لئے کہنا چاہا کر چال ہے جوانہوں نے دھیان دیا ہو، جب کولڈ ڈرکس خم جوانہوں نے دھیان دیا ہو، جب کولڈ ڈرکس خم ہو چیس تو برتن اٹھا کر اندر جاتی عاشی پر جیسے بی ہو کیا ہے۔ ہماری نظر پڑی ہم بیک جھیکتے ہی اس کے چیھے ہاری نظر پڑی ہم بیک جھیکتے ہی اس کے چیھے

ہے۔

" کے کیے ڈرامہ لگارکھا ہے آم لوگوں نے میں

" کی کے لئے کوئی ڈش دش بیس بناؤں گی جہیں

اچھی طرح پتا ہے کہ جھے پچھ بھی لگا نہیں آتا

مرف ایک چائے کے سوا، وہ بھی الی بنی ہے کہ

میرے علاوہ کوئی دوسرا اسے پہنے کا حوصلہ بیس

رکھتا، ایڈہ بوائل کرتی ہوں تو وہ بھی ریز بن جاتا

ہے تو بھی چھلکا ہوا موادای طرح کیا با برآگرتا

ہے، پھرا سے بیں، میں کوئی کھانے والی چڑ کیے

بناؤں گی، وہ بھی دانیال کے لئے Never۔"

میں نے اندرکا زبراگل دیا۔

میں نے اندرکا زبراگل دیا۔

"تو محترمہ جب اس کے سامنے ملک ملک کرائی تعلیمی قابلیت اور نازوا عداز دکھائی ہیں تو اپنے سیا اللہ کی بینا اللہ میں تا دیا کریں اسے مجرد بھتی ہوں کیے کرتا ہے وہ تم سے شادی؟" اس نے کمر پر دونوں ہاتھ جماکر" اپناساڑ" نکالا۔
"ارے مردنو اس مورت کو مورت ہی نہیں سمجھتے جسے مجھر سوئی کا کام نہ آتا ہو، آدمی کا معدہ سمجھتے جسے مجھر سوئی کا کام نہ آتا ہو، آدمی کا معدہ

عنا (91 جون 2014 اهنا (91 عن 2014 هنا 90 جون 20/4

خوش ہوتو ہی وہ خوش ہوتا ہے۔"اس نے سانی
ہوسیا کی طرح ''بھاش' ' دینا شروع کر دیا۔
'' میں پھر نہیں جانتی جھے بس اتنا پیتہ ہے کہ
یہ گھر تمہارا ہے اور ہم تمہارے مہمان ، مروتو تمہیں
ہی کرنا پڑے گا، کوکٹ کا سب کام تم ہی کروگی
ا کیلی، میں پھر نہیں پکاؤس کی کئی کے لئے۔" میں
نے ہاتھ او پر اٹھا کر کو پایات وائٹڈ اپ کی۔
''اچھانہیں پکاؤگی ؟ تو ٹھیک ہے ایجی یہ
''اچھانہیں پکاؤگی ؟ تو ٹھیک ہے ایجی یہ

"اجھالہیں پکاؤگی؟ تو تھیک ہے انجی یہ بات خود جا کر دانیال سے بول دو، کہتہیں کچر بھی پکانانہیں آتا اور یہ بھی کہتم اس کے لئے پچھیس پکاؤگی۔"اس نے بھی معاملے ختم کیا۔

(بڑی تیز ہے جانتی تھی کہ میں اپنی نا اہلی اور کمزوری کا ڈھونڈ ورا یوں سرعام نہیں پیٹ سکتی اور اپنے مطیتر کے سامنے تو ہر گزنہیں )۔

''یارترس کھاؤ میرے جال یہ، کیوں میری جان کی بلکہ میری عزت کی دشمن نئی ہوئی ہو۔'' ساری اکڑفوں تا ک کے راستے بہدگئی تو میں نے ایموشنل ہوکر کہا۔

"اچھائی تم ہمارے سامنے ہماری ہی کلاس میں ہمیں بھول بھال کر اپ مگیتر ہے" آگھ مکے" کرو اور ہم چپ چاپ سب دیکھ کر برداشت کریں بدلہ بھی نہلیں۔" اسے زیادہ غصہ دوستوں کو فراموش کرنے کا تھا یا "آگھ ملکا" کرنے کا بچھے بچھ بیں آیا۔

کرنے کا بھے بھولیں آیا۔ "و کھ لے میری چنگی سوئی پین (بین) ایں ناں؟ چلوہم سب ل کے پکاتے ہیں۔" میں نے اسے بہلایا کیونکہ سانپ ابھی تک ای بٹاری میں تھا۔

(یہ نیا محاورہ خود میں نے ایجاد کیا ہے سمجھ تو گئے ہوں گے آپ)۔ "کی نہیں میں اور اغیا تو آل ریڈی اینے

"جی میں اور اغیا تو آل ریڈی اپ اپٹے شوہروں کے لئے کھانا پکاتی ہیں (جب بھی

چینیوں میں کھر جاتی ہیں ورنہ تو ہائل میں موجیں عی کرتی ہیں) رہی زہی اور سمری تو زہی کوکگ ایکسیرٹ ہے جانی ہو ہاں سمری بھی اتنا تو پکا ہی لی ہے کہ بندہ ''چنگی طرحاں رہ جائے۔'' (پیٹ بھر کر کھا لے) اب آ جا کے ایک تم ہی چکی ہو جو کھانے کی چٹوری کمر پکانے کے ہنر سے ہالکل بی نابلد اور کام چورہے۔''

"تو پھر میہ جانے ہوئے بھی تم اسے
کھانا بنانے کا کہدری ہو عاشی کس قدر احمق ہو
تم ،لگناہے آج ہم سب کو بحوکار کھنے کا ارادہ ہے
تہارا۔" اعتا ہمری، زہی نتیوں نجائے کر کھڑی
دردازے کے ساتھ چھپکی کی طرح چیک کر کھڑی
تمیں اندازہ تی نہ ہوا، اب سمری ندیدی پیٹ
کیڑے خودتری کا شکار لگ رہی تھی۔
کیڑے خودتری کا شکار لگ رہی تھی۔

(بے چاری ایڈ واٹس میں بی بھو کے رہنے کے تصور سے عڈ حال ہوگئ تھی۔)

"بال تو، یکی تو میں کمہ رسی ہوں اسے کہ مجھ سے نبیل ہوگا ہیں ہے۔" میں سمری کا طنز نہ سجھ کریزی سادگی سے کہ گی۔

''تو بچوددو، اب نہیں سیموگی تو کب سیمو گی؟ کرنا تو ہڑے گا جانی۔''زبی نے بڑے دلار سے میرے مکلے میں بازوڈال کر پانسہ پھروہیں مچینک دیا تھا۔

" رئی تم آج سکھاؤ ماں مجھے میں کل پرسوں بنا کرتم سب کو کھلاؤں گی پرامس، محرآج ثم بناؤگی پلیز۔"

میری جان "پیاہ" میں آئی ہوئی تھی، کسی طرح تو بیانا تھا نا خود کو، الغرض آدھے تھنے کی بخت کی بخت و تحرار اور قول و قرار کے بعد (کہ آئندہ دانیال کے مقالیا ہی وہ اس بات پر راضی ہوی آگئیں کہ کھانا سبال کر لیکا ئیں گی۔

2014 05 92

(آخر دوسی کس دن کام آئی تھی، یہ الگ ان کہ بیسب انہی دوستوں کا کیا دھرا تھا گراب ان دلدل سے نکالنے والی بھی وہی دوسیں تھیں، ٹاید میرے وہ ڈھائی ڈھائی من کے آنسوال سے سے نہیں گئے تھے جو انہیں مناتے اور اپنی میلی غلطیوں پہلو بہ مانگتے ہوئے ہم نے گرائے تھے۔)

#### \*\*

"تو آج آپ ہمارے گئے کیا بنا رہی ہیں؟" دانیال نے ڈائر مکٹ مجھ سے سوال کر ڈائر مکٹ مجھ سے سوال کر ڈائر مکٹ مجھ سے سوال کر ڈائر مکٹ محفود کے ایک بار پھر سے اڈنے گئے، حالانکہ انجمی تھوڑی دیر پہلے ہم اپنے تھے، جہاں ابو بکراور دانیال بیٹھے تھے۔ جہاں ابو بکراور دانیال بیٹھے تھے۔

" آ آ آ آ آ .....وه .....مينومعلوم مبين الجمي، آپ بن بتا ديجئ كه كيابنا كيس-" مين نے بمشكل بات سنجالي اور ساتھ بن اپني دوستوں كي تائيد

"كول عاشي؟"

"باں ہاں جوآپ کہیں گے وی کے گا، بس آپ لوگ آرڈر کرئے۔" اس نے اپنے میاں کو بھی چ میں کھیٹا۔

''آج کی دوت کچھالگ ٹائپ کی ہوگی بھی آج ہم اپی بیگم کوکام بیس کرنے دیں گے، آپ چاروں پچن میں جا کیں گی اور اپنی اپنی مرضی کی ڈشنز بنا کیں گی۔'' عاشی کا شوہر تو ایک نبرکا''رِن مرید'' لکلا۔

( کسے اٹی بوی کو بچارہا ہے ہونہہ) ہم س نے جل بھن کر یکی سوچا تھا۔ "الکل میچ کہا ابو بکر صاحب آپ نے ، آئ آپ کی بیگم سمیت ان میوں کی بھی چھٹی آج کا گھاٹا صرف اور صرف میری ہونے والی بیگم

عابدہ پروین عی کے خوبصورت اور خوش ذائقہ ہاتھوں سے بے گا کیوں؟" دانیال صاحب نے بے وجہ عی گردن اکڑا کرکہا تو جھے پہلی بار (مطنی کے بعد) اس پہاتنا خصر آیا تھا کہ جی چاہا خون عی پی جاؤں اس کا۔ (گنتاخی معاف دانیال چی)

" کی نہیں، میں اپٹے گروپ کے ساتھ ہی کام کرتی ہوں، ان کے بغیر کچھ کرنے کی عادت نہیں ہے جھے۔ " میں نے فوران کے کرجواب دیا۔ "اس کا مطلب شادی کے بعد جھے آپ کے گروپ کو بھی ساتھ لے جانا پڑے گا؟" دانیال نے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تو ہاتی سب کی ہنی یعور فہ رہڑی۔

پوت پر ال کے جم بھی کیے بہر حال میں اپنی دوستوں کے بغیر کھا تا ہیں بناؤں گی۔" میں نے پھولے ہوئے منہ کواور بھی مچلا لیا، (دوستوں کا ساتھ ملا تھا تو پہلے والا اعتاد عود کر آن پہنچا۔) " لگاہے آپ کوا کیلے کھا تا بنا تا ہیں آتا۔" دانیال نے قیافہ شناس ہونے کا جوت دیا گر ہمارے ہوتے ہوئے اس کے قیانے کہاں چلنے ہمارے ہوتے ہوئے اس کے قیانے کہاں چلنے شعر بھلا؟

''الی کوئی بات نہیں ہے، بس جمیں ایک دوسرے کے ساتھ ل کر رہنا اور کام کرنا اچھا لگنا ہے بولو ناائیتا۔'' میں نے ہاتھ چھپا کر ساتھ بیٹی ائیتا کی کمر پرزور دار چنگی کائی تو وہ بولی کم اور چینی زیادہ۔

" جی جی جی جی جی کہدری ہے ہیں۔" کہنے کے ساتھ بی اس نے ہمیں بے دریئے گھورا، تو ہم نے چرے پر دنیا جہان کی معصومیت طاری کر لی۔

" محمک ہے تو پھرایا کرتے ہیں کھانا آپ سب ل کر بنالو کراس کے بعد میری پسند کے گول

20/4 عون 93 E

محيا كلي "مس عابده" بنائيس كى ـ" دانيال نے اعلان کیا تو '' کول گیول'' کا نام من کران سب نے بلاتو قف تالیاں پیٹنا شروع کردیں۔ (نادیدیاں خوشی میں بیا بھی بھول کئی کہ مینوں کول کیے بنانے وی تے نہیں آوندے (كه تحص كول كي بنائي بمي تو تيس آت )\_ میرا مندایک بار پر کلکاد کھ کردانیال نے

''پلیز اب پھرے کوئی بہانہ مت کھڑیے گا، میں صرف اور صرف آپ کے ہاتھ کا ڈاکفتہ چھنا جا ہتا ہوں اور ایک بات یادر کھے گا کہ میرا تعیث سینڈرڈ بہت ہائی ہے،مطلب میں کھاتے

مِن ذائعَ كا قائل مول،اب ديليت بين كهآب کے جادونی ہاتھ کون ساجادود کھاتے ہیں۔ " يول مي آب محى توان سب سے يمي ضد

لگا كرجيمى موني تعين كهآب خود مجھے ميرى پيند كا کھانا بنا کر کھلائیں کی اب کم از کم ایک ڈش تو پورلی آپ کے ہاتھ کی ہو۔"وہ اور بھی نجانے کیا کیا کہدرہا تھا ہم تو بس ان خموتوں کو باری باری کھورنے جا رہے ہتے، جواب خفت زدہ ی ہم ے نظریں چراری میں۔

بمحى وهكن الماليا بحى جحد كراديا تیرے کھانے اف یہ کھانے باور کیارے ....

زی بلندو با تک دہائیاں دیتے ہوئے شاہ ریخ خان کی هم جم تموارے بی صفم کے سونگ مبحى بندهن بنا ليا، بحى دامن حيشرا ليا" كا

ستیاناس مار ربی تھی اور ساتھ بی ساتھ پھن

ےرخ انوارکو چوم لیا۔

الا کے یاس کی اے

شخا تاولے ہورے تھے۔

إزى كامظاهره موا\_

(تی تی یاد ہے جمیں کدانواراعیا کے شوہر کا

م باب آب رخ انوارے انوار صاحب کا

خمرادمت لے سے گا، ہم توانیا کے چرے

ی بات کر رہے تھے، اس کے شوہر نامدار کی

پر کیا تھا قارئین کرام ہم فافٹ کا بی پیسل

"بال بتاؤ كياطريقه ب-" كيولي بوئ

دوسری جانب اتن عی ست روی اور بے

"ہم بتا ئیں کے لیکن چند شرائط وضوابط

"بیں شرائط وضوابط؟ لیسی شرائط اور کیے

"شرط نمبر ایک که آج کے بعدتم ہم پر

"شرطنمبردوكةتم جمين آئنده بهي كاليمين

"شرط تمبر تين كهتم جميل اي ميتھ كى

سائنٹ دوگی وہ بھی پورے دو دن کے لئے۔"

الما تھی، جس کی نظر بلکہ چھچھوری نظر کب سے

"شرط تمبر حارتم امارے خلاف کونی

انتامیر کاروائی تبیل کرو کی اور نہ بی کمی سے

الدي شكايت كروكى -"سمري كيونكر فيحييراتي وه

بھی انہی کی طرح واعد مووی کے وکن والا اعداز

ی " زسی نے بھی ای کے اعداز میں چکر

ب بیں جھاڑوگی۔" عاشی نے میری کری کے

والط؟" مار عاقوس كاوير سے الكرائي۔

ك بعد-"سمرى في ملجمري چهورى-

كردايك چكرلكايا اورايك شرط كنواني-

المن موع دوسرى قدعن لكانى -

ئىرىمىيىتە ئىسىڭ كى اسائىنىڭ يۇمىي-

بانسول کو ہموار کرنے سے پیشتر ہم ہو لے، ہم

'' منتن اور تورمہ بنانے کی ذمہ داری اس ک می جبکه عاشی، اغیا اور سمری بالتر تبیب بریانی بوائلڈ رائس، چکن جلفریزی، چکن فرائیڈ رائس، جائنیز رول اور چیاتوں کے ساتھ یہ نہیں کون كون ى الا بلاتيار كررى ميس جن كے مجھے نام تک تھیک ہے یا دہیں ، (بس اتنا پرنہ ہے کہاس ڈش کا تعیث ایبا ہوتا ہے اور اس کا ظرابیا)" میرے ذمے چنی تیار کرنا ملاد بنانا اور برتن دم دحوكرالين فراہم كرنا تھا، ساتھ ساتھ" تسوي

( کب ہے بحری بیٹی تھی آخر بھڑاس تو

''غصہ نہ کرسونی ، کول کیے ہم سکھا تیں گے ناتمہیں، بیکون سامشکل کام ہے ایک کالی پسل لاؤاس كے سارے ان كريڈ بينس اور طريقة كار بم يتات بين تم لوث كر لواور بحر بنا لينا-" اعيا دور کی کوڑی لائی تھی، چیلی بجاتے عی اس نے مظے کاحل بیش کیاتو ہم نے فرط مرت سے اس

اس وقت ان کے ہتھے چریعی ہوئی تھی اس لئے ان کی ہرشرط پرزسری یا ملے کروپ کے کسی معصوم ہے بچے کی طرح دھٹے اوھڑ ااپنا پیٹیٹس کلو کا سر بھی دائیں بائیں تو بھی اور شے بلا بلا کر قعول ہے سکنل دے رہی می ، (حالاتکدول بی دل میں إس وقت البيل كتنا م كه سنا ري محى اكر وه جان

"اور ایک آخری شرط-" ان سب نے سنس مملایا تو سمپیس کے ساتھ ساتھ ميري چيوني چيوني بلكه تفي مني اور چني ي آلكهين

" كمتم جميل دانيال كي سامن بھي اكتور نهیل کرو کی مقلیتر کو دوستول پر بھی تر سے نہیں دو کے۔" آخری شرط پر بھی میں نے تھے ہوئے تیل کی طرح "منڈی" عی ہلائی او زی نے وھی

"بوطی وی زبان عیس ہے؟" (منه میں

" تُفیک ہے تھیک ہے جھے منظور ہے۔" میں نے کی القور قرمائیرداری دکھائی تو اگلا يراسس شروع بواء سارا سامان للعوا كرطر يقه كار نوٹ کروایا گیا، تو میں نے اسے بھی تیمشری اور بالوتی کی طرح رفایشارت کردیا۔

"اوئے کھوتی، اینوں رٹانہیں پریکٹیکلی رِبنا ایں۔" (اوئے گدھی اے راثا جیس ریللیکلی کرنا ہے) زی نے ماتھای تو پید لیا۔ "ميكوني فارمولاب جےرث رعي مو؟"وه عاجز ہو چی تھیں اور میں بھی۔

دوست ہماری ہم ہے ایے لڑتی ہے یارو جے میدان میں کوئی اڑاکا مرعا اڑتا ہے دانیال کو بلا لیا ہم نے گئے پر یمی سوچ کر کہ

الاے کہدری می جبد می (بے جاری) اللی

بہاتے کی دمہ داری ہم نے بقلم خود اٹھائی ہوئی '' کول کیے سر پرایسے سوار تھے کہ ہمیں ان کے بالوں اور چھوں کی چھسمجھ نہ آرہی تھی۔" "ارے رونے سے کول کے جیل ف جائم اس کے لئے ہاتھوں کوزحت دیتا پڑتی ہے، ریش کرنی برنی ہے ریش -"جب ہیں چیں منٹ کی آہ وزاری کے بعد بھی ہمارےروتے اور وحونے میں کوئی فرق نہ آیا تو عاشی نے عی بھڑوں كے چمتے من ہاتھ ڈالنے كى مت كى۔ ""ششاب ميسب كيا كراياتم لوكول كاعل إب من رودُل يا بنوول مهيل كيار" مين آو اے کاٹ کھانے کو چ دوڑی۔

2014 34 94

سب چھجلادیا

سب پچه جلا دیا

مل بیٹے کر کھانے پنے سے پیار بڑھتا ہے ہمیں کیا خرمی کہ ای بات یر عابدہ بیلم کو یار آنے کی بجائے عصر چھتا ہے ایک بات تو طے ہے لوگو کہ مطنی کے بعد کمانا کما یخے کے بعد سری بین کے وروازے عل لیک لیک کرای بحوثری اور نے موده غزل جھ تک چنجا رعی می البيث كا دوزخ جوبر حاتما) باتى سب كى في في في ير مارايانه مبرلیرین ہوا تو یاس برا بھے اٹھا کر کمال پھرتی ہے اس کو دے مارا، سمری عین وقت ہے گی "جبلاوے" کی طرح چلا تک لگا کربال بال فا کی مرید کیا؟ یکی ابوبر بھائی کے منہ یر اپی

باقيات چهوڙ تا مواز شن بوس مو چڪا تھا۔ "أولى مال ..... سورى بماني، آتى ايم سوري، يش وه ..... مجھے .....آب چن عن كيول آ رے تھے؟" لو بھلا اب کوئی تک بنی ان سے میہ سوال کرنے کی جوہم نے جلدی میں ان سے کر ڈالا، بھی گھر ان کا کچن ان کا جہاں جاہے وہ

آئیں جائیں، (میں بھی تاں)

'' تیرا خاندای خراب میرے بندے دا منہ كيول سجان لكيال او-" (مطلب تمهارا خانه خراب میرے شوہر کے منہ کا نقشہ کیوں بگا ڈر دی ہو) عاشی ابھی ابو بر بھائی کے ساتھ کھانے کے برتن الفائع موئے می جیٹ برتن بی کر بولی۔ "بد میری میلی کروا رہے تھ، کھانے

کے جھوٹے برتن اور وہ لوازمات جوتم لوگ ومحرول كي طرح كها في كرتيل يري جيورا آئي تعين وہ میرے ساتھ لا رہے تھے۔" وہ نجانے اور بھی لتنی سنا کرہم لوگوں کی عقل ٹھکانے لگاتی کہ ابو بمر بھائی نے ہاتھ اٹھا کراسے شنڈا کیا۔ '' کوئی بات نہیں عاشی کیوں عصبہ کررہی ہو

اتا Its ok "بزے مٹے کچے میں کہ کروہ ہ ے مخاطب ہوئے۔

"آپ بھی اب شرمندہ مت ہوں، کھے و الله جرال موار" مارے خفت زدہ لگتے جرب و كيدكوانيس بالكل احمانيس لكاتما-

"اور اب آب ایک اور یکی ریزی رمیر کونکہ ہو سکتا ہے دومرا چکر میری جگہ دانیال لكائے۔" مراتے ہوئے وہ كيدكريتن سك على د كار يط كاء

"بائے عاشی تیرا ہز بنڈ کتنا اجھاہے اور ايك تم مو ..... مونهر ..... تم تو در روي بيل كرا اتناجيًا شومر-"زي نے بيمرني كابدلہ وليا ى تما، (عاشى، زيى اور اعيا تيول اب برتن الفانے جا چی تھیں، چند سکینڈ بعد واقعی دانیال ماحب کن کے دروازے سے اپنا منہ نکالے اندرجها مك رب تعي

"بلو گراز، بيآب كے برتن "ايك آده پلیٹ تھامے وہ جناب صاحب بھی کام میں اپنا حصدة النحى مشقت مين مبتلاتهـ

" ویے کھانا بہت مزے دار تھا، ایک ہے بڑھ کرایک وش اورایک سے بڑھ کرایک تمیث ابوری تحتک واز دی بیث ( Every یرتن اس کے ہاتھ سے لئے تو وہ تعریف میں رطب اللمان ہوا یہ جانے بغیر کہ اس کو کنگ کی محنت میں میرا حصہ کتنا تھا۔

" تھینک ہو، تھنک ہو۔" میری جگہ سمری <u>۔</u> يا چيس کھلائيں۔

"ارے اصل مزہ تو آپ کو اب آئے ؟ جب ہماری فرینڈ خالصتاً اینے ہاتھوں سے کول مے تیار کرے گی۔''اغیا پید جیس کیوں اتنی جلد ڈ يرتن لے كريائي بھى أي مى -

2014 05 (96)

" بی جناب ہم تو بہت بے مبری سے انظار كردے إلى ال وكول كول كا جوبه خود تاركري كي-" وانيال في اتھ سنے ير ركولياء (بےوجہ عی، ہونہہ)

"اجما آب لوگ اب بديرتن ورتن سب چوڑ ئے اور ملے مارے ساتھ ہم سب ابل كرا بجوائے كريں كے تعوزى دير ، كوكى شكر كے ، لاو یا کھے بھی اور کھلتے ہیں۔" وہ ہم لوگوں سے

"یا ہو۔" بینعرہ ضروری میری طرف سے ہوتا اگر صور تحال ایک نہ ہولی تو۔

" آب لوگ جاؤ میں کچن میں عی رہوں كى-" يەجملەمىرى ى منىشرىف سے لكلاتماء خود مجھے بھی یقین جیس آیا کہ بیش نے کیا کہا پھر دوسرول كوكيية تا-

" بإے الله ميس مرجاوال-" زيني نے كليجه پارلیا، اغیانے بھی دونوں کانوں کوصاف کیا، عاشى سر جھنك جھنك كرخودكوحقيقت تسليم كرنے کے لائق بناری تھی۔

"بال مي يبيل ربول كى \_" دوسرى بار يمي ميرے منہ سے يمي الفاظ تطفة وانيال مسكرايا۔ " لگا ہے میری فیوچ کی منز کو کھانے الكانے معصوصى لكاؤب، ذوق اور شوق تو بہت اجها ہے بھی۔ وہ خاصا امریس نظر آنے لگا حالانكه ميري جان يه" وكمري" عي ين مولي تحي، (بیسب منتنی کروائے کا بی گناہ ہے قار تین جس کی الی اذیت ناک سزامیں بھکتنا پڑی ای لئے آپ سے درخواست گزار ہوں کہ وہ لڑکیاں جو میری طرح کے شوق رکھتی ہوں کھانا یکانا سکھنے سے پہلے منلی مت کروائیں، جھ سے تھیجت يكوي، كمال من ب عارى السيموقعول يعنى انجوائے منٹ کے وقت سب سے" اکلی صفول"

→ もうり(c) してる)-

"آ ..... يامير الله عزت ركهناميري-" وہ لوگ جمعے پکن میں اکیلا چھوڑ کر جا چکے تھے، يعيى ميدان صاف تما، اب بم تع اور يكن مل اتی در می ایک بار کول کے بنانے کی پریشش کر عتی می میں سوچ کر میں نے تیاری شروع کر دی، سب سے پہلے تو دویے کوسر پر لپیث کر دولوں اطراف سے کرے کردس کر باغدھ لیا، تا کہ کسی مسم کی اریشیشن نہ ہو، اب آ تھول کے ساتھ ساتھ ہم نے ہر چزیعنی ہاتھ، یاؤں، کان، ناك كوبعي الكينوكرلياء بم كمي طور بهي ذراسي كوما على كى مخوائش ميس چھوڑ ما جائے تھے۔

"سب سے پہلے جے بوائل ہونے کے کئے رکھتی ہوں۔" میں نے چنکی بجانی اور .... (جناب سے نہ مجھیں کہ چنکی بجائی اور کسی جن بجوت نے حاضر ہو کرفیٹ سے بینے اپلنے رکھ ديے ايا كي بيس موا، چنلى بجاكر بنى بميں يخ خودی رکھے بڑے تھے) چنانچہ چنوں کوصاف كرنے اور دھونے كى مشقت الله الله بغير ہم نے ڈائریکٹ عی اوپر رکھ دیئے، (ارے بھی اوپر هلیف برسیل بلکہ چو لیے پروہ بھی پریشر کوکر میں والكرواب اتناتو جميل يعدى تعاوآب بعي نال كهزياده عى پهوېر مجه بيشے بيل جميل)-"جي تو اب..... اب.... اب ڪيا ڪرنا

ے؟"ہم نے ذہن پرزور ڈالا۔ "لو جی اینویں ای کھپ رہی ہوں بھلا كاغذ يراكها موالنخرك كام آئے گا؟" بم نے ائے سریر چیت لگائی (لاؤے) اور بنتے ہوئے اس جكه بننج جهال جم نے وہ كاغذ ير توث كيا موا طريقة محفوظ كرركها تقا-

" ہا تیں یہ کیا وہ کاغذ کہاں گیا؟" رائشک پیڈاور پین تو ویں رکھے تھے مرتسخہ عدارد۔

2014 00 (97)

"یہاں دیکھ، وہاں دیکھادھر ڈھونڈ، ادھر ڈھونڈ، الماریاں، ٹیبل، شیلف، کیبنٹ غرض ہر جگہ ہم نے چھان مارا گر کاغذ دکھائی نہیں دیا۔'' "اوہ خدایا اب کیا ہوگا؟'' ہمارا تو سربی حکما۔ زیگا

''کہاں رکھا تھا ہم نے؟'' سر کھجا کھجا کر ہمارے سر میں زخم بن گئے گریدیا دندآیا کا''موا'' کاغذ کہاں رکھا تھا۔

"اگر کاغذنه طالق" آگے ہم سے سوچا ہی نہ گیا، پھر کیا تھا ہم نے بھل بھل رونا شروع کر دیا ، ہی چاہاں دیا ، ہی چاہاطات کے بل چیخ کران سب کو یہاں اکشا کرلیں گر جلدی ہم نے بیارادہ ترک کر دیا اور سکون سے ایک طرف بیٹھ کر سوچنے گئے کہ طرف بیٹھ کر سوچنے گئے کہ طریقہ کیا تھا، (آخر ہم نے رٹا بھی تو لگایا تھا اس کا)۔

"تھوڑا سا میدہ لے کراس میں تھوڑا سا زیرہ بھوڑا سا تھی اور تھوڑا سا.....کیا تھاوہ۔"

" ہائے بھول گئ تاں۔" (آنسو پھر سے جاری ہو گئے )۔

" آئندہ میری ماں کو بھی تو بہ اگر جو میں منگنی یا شادی کے بارے میں سوچوں وہ بھی بغیر رسوئی کا کام سیکھے۔" میں نے کان پکڑ کراللہ اور پھراپنی امال سے تصور میں ہی معانی مائلی۔

"آپ ٹھیک بی کہتی تھیں امال کہ مجھے اب تو ضرور کچن کا سب کام سیکھنا چاہیے۔" ہم امال کے تصور سے مخاطب تھے۔

"ارے کیوں نہ نون کرکے اماں سے ہی طریقہ پوچھلوں، وہ بھی تو اسنے اچھے کول کے بناتی ہیں۔ دماغ کا بلب جلا تو یکا کیک ہمیں دوسو واٹ کا جھٹکا لگا (یہ جھٹکا خوش کا تھا) لیک بھیک آنسو پونچھتے ہوئے ہم اماں کا نمبر ملانے کیے

لیکن اس سے پہلے ہی ہمارے ہاتھ اور آئکھیں ایک جگہ ساکت ہو گئیں، (دھوکا نہ کھائیں قارئین)۔

"اصل میں ہمیں موبائل کے ساتھ رکھا ہوا وہ کاغذ نظر آگیا تھا جس پر پوری ترکیب پوری ترتیب کے ساتھ لکھی ہوئی تھی۔"

''شکر ہے میرے مولا۔'' فون کرنا بحول بھال کرہم نے جمپیٹ کر کاغذا تھایا اوراس سامان کی طرف بھا گے جو گول مگے کے لئے مخصوص کیا گرا تھا

مطلوبه سامان او پر لکسی کی مقدار کے مطابق ایک بھی سے کمس کرنا شروع کر دیا، پہلے تو ہم اس کمپر میں پانی ڈالنا ہی بحول کئے، پھر جب اس ختک سے پاوڈر تما ملخو ہے کو دیکھا جو پہلی منٹ کمس کرنے کے بعد بھی جوں کا تو ہم نے ڈالا ہی فول ہی تھا تو یاد آیا کہ پانی تو ہم نے ڈالا ہی خبیل، ڈرتے ڈرتے بہت تھوڑا ساپانی ہم نے ڈالا ہی اس میں شامل کیا تو بچھ بات بنی نظر آئی، لیکن میں شامل کیا تو بچھ بات بنی نظر آئی، لیکن کمپر ابھی تک بے حد سخت تھا، اب کی بارہم نے ڈرا کھلے ہاتھ سے پانی ڈالا (بس پھر دہی ہوا جو ذرا کھلے ہاتھ سے پانی ڈالا (بس پھر دہی ہوا جو آپ موجی دیا دہ بی کھلے آپ موجی درہے ہیں) پانی کچھ ذیا دہ بی کھلے آپ موجی درہے ہیں) پانی کچھ ذیا دہ بی کھلے ہاتھ سے بینی ڈالا (بس پھر دہی ہوا جو ہاتھ کا پڑ گیا۔

ورو ہوت مواد اب بے حد پتلا اور ہاتھوں کے ساتھ چیکنے والا ہو چکا تھا۔"

''اب کیا کروں؟ ایسا کرتی ہوں سارا سامان ای کمچر میں ایک بار پھراتی ہی مقدار میں ڈالتی ہوں، جتنا کہ پہلی بار ڈالا تھا، اس طرح پائی بھی پورا ہوجائے گا اور پچھٹراب بھی نہیں ہوگا۔'' میں نے فورآ ذبمن لڑا کرحل نکالا اور پھراٹی سوچ کوملی جامہ پہنانے میں تا ل بھی نہیں کیا، دوسری بارای مقدار میں سارا سامان ڈال کر جب اس مکچرکو تیار کیا تو ہم خودکو شاباتی دیے بغیر نہیں رہ

کے، آنے کی طرح اس تمام سامان کو (جس کا بھے نام بیس آتا، بھی صاف بتاری ہوں کہ جھے ان چیزوں کا آج بھی نام تک یا ڈبیس کہاس میں ڈالا کیا کیا تھا، اس لئے تو بار باریباں سامان سامان لکھرتی ہوں ورندان اشیاء کے نام نہ گھتی بھلا؟) اچھی طرح کوندھ کوندھ اور ہاتھوں سے مسل مسل کر جب ہمارے بازو بے جان ہونے سگے، تب جا کرہم نے اس کی جان چھوڑی۔

"کھاؤں کھاؤں کھاؤں۔" (ارے یہ ہم کھولتے ہی کھائی کا شدید دورہ پڑا تھا، بس پر کھاؤں کھاؤں کھاؤں ای کھائی کی آوازیں کھاؤں کھاؤں کھاؤں ای کھائی کی آوازیں کونج کونج کرآپ تک آری ہیں قار کین کرام) پریشر سے اٹھتی ہوئی بدیو کے بھبھاکے بتا رہے چھوٹے کو کئے ہی رہ گئے تھے، سب سے پہلے ہم نے دوڑ کر کچن کا دروازہ بند کیا تا کہ جلے کی ہو کہیں لاؤنج میں بیٹھے حضرات تک نہ پہنے

'' کھاؤں کھاؤں کھاؤں۔'' بے تخاشا کھانتے ہوئے ہم نے لائیٹس آن کیں اور پھر گرتے پڑتے پریشر تک پہنچ پورے کی میں اس وقت دھواں ہی دھواں ہور ہاتھا، ہمیں لگااگر ہم مزید دومنٹ ای جگہ کھڑے رہے تو ضرور بہ ضرور دم گھنے ہے اپنے اللہ میاں کو بیارے ہو جائیں گے، (ہائے ہائے میری اماں کو اتی خوبصورت، جوان اور لائق فائق بٹی کوئی کہاں

(5/66-3/1)c

یی سوچ کرہم منہ پردویندر کھرایک ہاتھ میں پریشر پکڑے کی پاگل ساغدی طرح سنگ کی طرف دوڑے اور پریشر ٹونٹی کے ییچے رکھ کرفل رفنارہے پانی کھول دیا۔

ر بہتھ ہے ہے۔ کی آوازیں ایر میں اور دیکھتے ہی و یکھتے برتن پانی سے جرگیا، ایم میں اور دیکھتے ہی و یکھتے برتن پانی سے جرگیا، ممانی تک منہ کوائی تخی سے لیٹے ہوئے تھے کہ سالس بھی بمشکل نگل پا رہا تھا کوئی آ دھے گھنے بعد کمرے سے دھوال دھنداور غبار چھٹا تو ہماری آ کھیں کچھ دیکھتے کے قابل ہو میں، (اب تک ہم آ تکھیں تاک، منہاور کان تخی سے بند کیے کئی اس منہ دیتے بیٹھے تھے۔

"اوئے اندرآگ تو نہیں لگ گئ، دردازہ کھولو عابدہ، اندر سب ٹھیک تو ہے ناں؟ عابدہ کھولو عابدہ، اندر سب ٹھیک تو ہے ناں؟ عابدہ کچھے بولو تو سبی، یار دروازہ کھولو۔" یقیباً دھوال لا وُنْح تک میری شکامت کرنے پینچ چکا تھا، جبی تو ان سب نے پکن کے دروازے پر دھاوا بول دیا۔

"ارے دروازہ کیوں بند کر رکھا ہے اس نے ، کہیں ہم سے نگ آ کرخود پر تیل بی نہ چھڑک لیا ہو عاشی تیرے کچن میں تیل تو نہیں تھا؟"زی کی مشکر آ واز ابھری۔

" چپ کر ضبیت ۔ "عاشی نے گھر کا۔
" اوئے وہ ہے بھی تو الی بی ڈگر، کوئی بھروسہ نہ کرنا اس کا۔" سمری (میری دریاں تمن)
نے بھی زبی کی تائید کی تو ابو بکر اور دانیال نے اور بھی زوروں سے دھڑا دھڑ دروازہ پیٹمنا شروع کر دیا، اس سے پیشتر کہ وہ دروازہ تو ڈ دیئے میری باریک ہی آواز ابھری۔
میری باریک ہی آواز ابھری۔
میری باریک ہی آواز ابھری۔
" میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا کچی میں،

عين 99 جون 2014 حيسا 99

عنا (98 جن 2014

CHICARISTERNIA PRINCIPALITA CA

بن ذراحے جل گئے۔" "وراح جل عيم النيان وراير خاصا

مليزتم دروازه تو كلولو-" دانيال يريشان تھا، (میں تو ایسے کہدری ہوں جیسے باقی سب تو خوتی سے شاریانے بجارہے تھے اکیلا دانیال عی

« نهیں میں دروازہ نہیں کھولوں گی ، آپ لوگ جاؤ، آپ کو کھالی آنا شروع ہو جائے گی، میں نے کہا نا میں تھیک ہوں۔" میں نے فرش ے اٹھ کر کیڑے جھاڑے مگر دروازہ کھولنے کی

"عابده دروازه کھولو یار ہم تمہاری مدد کر دیتی ہیں۔'' انیتا کواٹی نرم دلی کے باعث رقم آ

د دنہیں مجھےاب کسی کی مدد کی ضرورت میں ہے تم لوگ جاؤ، میں خودی کرلوں گا۔" جھےاس كى آفرسرتا پېچىلسائق-

"جب مين متين كررى مين تب تو شرم كبين آنی اب کیااحماس جاگ رہاہے، جاتیں بھاڑ مِي، کھھ ایسا مشکل بھی ٹیس کچے نہ کچے غلط ہی کچے لیکن اب میں اکیلی خود عی کرول کی۔" اعدر کا تكبر اور ممكنت عود كرآيا تو ميري اكرى كردن

" يا الله اس من كون بيا مجوت يريت ساكميا ہے، یہ حاری عابدہ تو جیس لئی۔ 'زی نے گال

'' ہائے عاشی تیرے گھر میں کوئی سامیہ والیاتو ئېيں؟"زى كوايك نى فكرلات ہوئى۔

"لاحول ولا قوة الابالله، ليني واحيات باغیں کررہی ہو۔'' عاشی نے ایدر کا خوف دبا کر کہاورنہ کی توبہ ہے کہ ڈروہ بھی گئ گی۔

" عابده بليز بارغصة تعوك دو، بهم سي عنظي ہوگئ ہم تہاری میلی کرتے ہیں نال کہ و رہے میں بس دروازہ کھولو۔" سمری بھی روہائی ہو کر

"دروازه تبيل كلے كا جب تك كول كيے تیار تبیں ہوتے ،آپ لوگ بے قلر ہوجاؤ ، تعوڑے ہے جنے عی جلے ہیں زیادہ نقصان مہیں ہوا، جا کر انجوائے کروتم سب۔" بات کے افتقام پر میرا لهجهآب بى آپ تھوڑا طنزيه ہو گیا تو لاشعوری طور ير شكل كازاويه بقى بكرًا (ليعن عل اتاركركها)\_

" بہت ڈھیٹ ہے جو کہ ربی ہے اب وہ ی کرے کی مہیں کھولے کی دروازہ چکو۔" زمین کی آواز مجھے صاف سائی دی اور پھران سب کے قدموں کی ، جب ان کے جانے کا یقین ہو گیا تو ہم نے پھر سے مرس لی اور میف کی آسین ادیر تک نولڈ کر کے میدان میں اثر آئے، پریشر میں جلے ہوئے ان شقے منھے سے کومکول (چنوں) کوچھری جے اور کانے کی مددے کھر ج کھرچ کرا تارنے کے بعد پندرہ ہیں منٹ تک پوری محنت اور قوت لگا کر رکڑ رکڑ اور کھر چ کھر چ کر صاف کیا، ہمارے خوب چے کورے ہاتھ اب" کالے بمب" ہورے تھے اور بازو بے دم، خرایک بار پر سے لے کر الیس ایلنے کے لئے رکھ کر ہم نے اپنا رصیان کہیں اور جھٹلنے تہیں دیا بلکہ بوری توجہ اور لکن کے ساتھ ایک ایک منٹ کھڑی ہے دیکھ کرٹائم نوٹ کرتے رے پورے پندرہ من بعد ہم نے پر پشر کوکر كھول چنوں كوٹٹۇلا \_

ہا تیں چنے تو ابھی بھی بے حد سخت ہیں،ہم نے ایک چوں میں مزیدیانی ڈال کر پھر سے پندرہ منٹ یکنے رکھا، کیکن جنے پھر سے بخت،اب کی بارہم نے دوجیج نمک اور تھوڑ اسابیکنگ یاؤڈر

شراتے ہوئے اے کول کیے پیش کررہے تھے اور وہ بھی مارے ہاتھوں کو چوشتے اور بھی مارے بنائے کول کیوں کی تعریف کرتے جیل تک رے تے، ہم نے گرای کے سانے كور كور على بي تحاشا لجا كر منه دونول ما تعول من جعياليا-

" باع الله دانيال كيالميس كي بعلا؟" من 一人とうというとう

"اور جب وه میری تعریف کریں گے توان "کلموہیوں" برکیا کیا گزرے کی، کیے شرطیں منوا ربی میں مجھ سے مونہہ، اب و یکنا میں ان جل ككريول كواور كتنا جلاني مون؟" مين في شيطاني خال کے زیرار ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ یہ کمہ مارا، کرائی میں طی گرم ہو ہو کراس میں سے دهوال اٹھ رہا تھا اور یہاں ہم تھے کیے خیالی پلاؤ الكانے ميں ايسے معروف ہوئے كه هي كويلسر فراموش كر بلنھے۔

(بس قارئين كرام كتي بين ناكه بندے كو این اوقات بھی ہیں بھولنی جا ہے، بک ہاں ہم جی يبي علظي كربيشے تھے، اوقات بھو لنے والی بھنگ اور

خیالات کی دنیا ہے ہم اس وقت باہر نظے جب دهوال ایک بار پھرساسیں بند کرنے لگا، پھر کیا تھا ہم نے حجث دو تین چیا تیاں ایک ساتھ اٹھا نیں اور کھولتے ہوئے تھی میں ڈال دیں۔ "شرشر رررر" ایک دم کرای سے عجیب و غريب آوازي برآمه جوش اور پھر چند دھا كول کے بعد دھوال بری سرعت سے جاروں اور پھیل کیا، دھومیں کے ساتھ ساتھ طی بھی اچل کر ماہرآ ر با اور ہم جو بری اوا اور اطمینان سے چیاتیاں اس میں بھینک رے تھے، کرم کھولتا ہوا تھی اینے ہاتھ کی بشت پر بڑتا محسوں کرے زوروں سے

20/4 (101)

2014 (37 (100)

ڈال کر پھر پریشر بند کیا اور یانی ڈالنا ہر کزنہ بولے، اللے بندرہ من تک جے خوب خوب كل كے تھے، بلكہ يوں كيے كه ضرورت سے زیادہ بی کل چکے تھے، کیونکہ سارے ہے بھٹ كر فطلك الك اوردال الك بورى عى -"اف ....؟" بم في براسامنه بنايا، كاش

ہم نے ان سب کی آفر قبول کر کی ہوئی، کو کنگ اتا آسان کام بھی میں ، اپی ہد دھری میں ہم نے ایک اچھا موقع گنوا دیا، ببرحال "اب بجهتاوے كيا ہوت جب جرياں چك كئي کھیت"ہم نے اس میچ کوا تارکرایک طرف رکھا اورخوداس آئے یا میدے (وہ جو بھی تھا) کا تھوڑا تھوڑا ہیں لے کر پیڑے کرنے شروع کردیے، چند من بعد جم ان پیروں کو تیل بیل کر چھوٹی چھوٹی ی چیاتیاں بنارے تھے، ( کوکے بری بری جیاتی ہم سے آج تک میں بن علی محل اتن چھوٹی روئی بیلنا تو بے حدآ سان تھا، ہماری امید ایک بار پھر جاگ آھی کہ اب ہم چھے نہ پچھے کر ہی لیں گے، اس دوران عاشی اور ابوبکر، زیبی اور دانیال ایک ایک چکراگا کربند دروازے سے عی ماری خرخریت دریافت کر بھے تھے۔

"لوجی اتنے ہے کام کے لئے لوگ مستری بلا ليت بين بلكمبين كك منكوا ليت بين بونهد" چپاتیاں بہت اچھی بی سے محص ای نے خوش ہو کرہم نے اپنے فرضی کالرے نادیدہ کرد جھاڑی، اگلا مرحلہ ان چیا تیوں کو چی میں فرانی کرنے کا تھا، چنانچہ ہم نے بوی کڑائی میں ڈیڑھ دو کلو کھی ڈال كر چولے ير ج حاديا،اب بم اي كارنام ے بہت مطمئن تھے، کو کہ جے تھوڑے زیادہ کل كي بن توكيا موا" كول كي" توبن كي نال، تصور عی تصور میں ہم دانیال کے سامنے کی گئے جہاں ہم کھے کھٹر ماتے ہوئے بلکہ بہت سارا

"باے اور با مرحی، امال جی۔" گرم تھی باتھ کی پشت پر یوں چیکا محسوس مور ہاتھا گویا کسی کیڑے نے جکڑ رکھا ہو ہاتھ کواورز ور دارڈ تک مار رہا ہو یا پھراہے سخت نو کیلے پنج گاڑ دیے ہوں، آیا دھائی میں ہم نے دوسرے ہاتھ میں پکڑا چیج پنجا تو وہ بھی"موا" سیدھا کڑا ہی میں ہی جا كركرا، (ايما تاك كرنشاندتو ميس لكايا تها بم نے پیرجمی) باق ماندہ کسراس پیج کے چھلکاریے ے السل كر مارے بيرول يريشة والے عى تے ہوری کردی۔

"اومر كَىٰ لوكومر كَىٰ مركى، بيادُ بيادُ "ايك طوفان تھا جو پکن میں کچ چکا تھا، ہم نے تھے بیل کی طرح ادھر سے ادھر چکریاں کا معے اور شور کاتے رہے ذہن اتا بھی کام نیس کررہا تھا کہ باہر جو بے جارے یا یک چھ تفوس ماری دہائیاں ادرآہ و بکاس کر کھنے بحرے دروازہ کوٹ پیٹ رے بیں وہ بند دروازے سے اندر تھوڑی آ کتے ہیں، دروازہ کھلے گا تو عی وہ پچھ کر عیس کے نال حیت سریرا ٹھانے بلکہ جناب آسان سریراٹھا الفاكر بهي جب مارا يكه نه بنا تو بالآخر بمين دروازه كھولتے كاخيال آئى كيا۔

"بائے مس مرجاداں اے کی ہوگیا (بائے میں مر جاؤں میر کیا ہو گیا)۔" عاشی نے چھوشتے تی ایک نظر میرا جائزہ لینے کے بعد کڑائی کے نے ملتے جو اے کو بند کیا، جس میں سے ابھی بھی وَتُمَّا فُو قُمَّا "جِمَّاحُ بِنَاحٌ" كَي آوازين بلند بوعي تھیں، اگر چند منٹ مزید وہ چولہا بند نہ کرتی تو کڑای میں ضرور آگ لگ جاتی اور پھر شاید صرف کڑائی ہیں پورا چن کے ساتھ ہم بھی جل کرخاک ہو چکے ہوتے، (جنہیں جلانے کا ہم سوچ رہے تھے وہی ہمیں بچارے تھے وہ اپی

دوئ بھارے تھاور ہم ائی غلاسوچ کی سزایا رے تھے) آگے کیا ہوا اور کسنے کیا کیا؟ ہمیں و المراس قار سي -

" ممیں معاف کر دو عابرہ ہم سب نے تمهارے ساتھ غلط كيابيد بلان تو سارا عاشى كا تھا مراس نے آئی ( معنی تمباری ماما کی شکایت یر ىيسب كياتها، چنددن يهلي تمباري ماماكى كال آئي توانبوں نے ہم سے تہاری شکایت کی کہتم کھر کا یا کھانے لکانے کا کوئی سلقہ سکھنے برآ مادہ ہی تہیں تو عاتی نے یہ بیڑا اینے سراٹھایا کہ ہم مہیں ایسا سیق سکھا میں گے کہتم تھر داری سکھ کو، بس پھر ہم نے اس پلان میں دانیال اور ابو بکر بھائی کو بھی شامل كرليا-"سمرى ثايب آنورات موت مجھ پر انکشاف کر رہی تھی، وہ سب اس وقت مرے بیڈے اردرد بیٹے ہوئے تھے، مرے بالقول اور بيرول يرمرهم لكا كرو اكثر جا حكا تقا\_ "لینی تم سب مجھے بدھو بنا رہے تھے؟"

میں نے بے تینی اور تاسف کے ملے بطے تأثرات سے کھا۔

"شبیل میری جان بدهونبین ہم تو حمهیں كك بنارے تھے، شيف كوكنگ ماسر۔" زي نے پہلے مجھے محلے لگایا محرکرائے ماسر کاشائل بنا كر " شيف كوكك ماسر" كها تو سب كى ملى

"تم لوكول كى جھ ير ذرا ترس نيس آيا۔" میں نے آتھوں میں موٹے موٹے آنو مرکر مسكين ي صورت بنالي \_

"ایکی ان کوتو بہت رس آ رہا تھا آپ پر جانتی میں لتنی عی باریہ کچن کے چکر لگا چکی تھیں تا كهآب كى ميلب كرسيس، ليكن بم نے عى بريار انہیں منع کردیا۔" جواب ان کی بجائے دانیال کی عدد 2014 جون 2014 احت

طرف سے آیا، تو ہم نے گردن موڑ کر بائیں جاب بیٹی اس سی کے حشمکیں نظروں سے محورا۔

"سوري كيكن كچھ مانے كے لئے كچھ تو كھونا را ے تاں، یکی سوچ کرہم نے آپ کی اصلاح ادر بہتری کی خاطری پیقدم اٹھایا تھا۔''

'' ہونہہ یہ خاک بہتری تھی ہماری ، آپ اگر ويے بھی ہمیں کھانا لانے سکھنے کا کہتے تو ہم کری لنے شاید ہم ابھی تک منہ پھلائے ہوئے تھے ( فحول م ي تو بهو لے تہيں منه ضرور بھول چکا

''او کے او کے ، رئیلی ویری ویری سوری ، لو ہاتھ جوڑے، لو کان پکڑے، اب تو کر دومعاف بمیں " وہ لوگ كورس ميں بولتے ہوئے واقعی كان پكركرماتھ جوڑرے تھے، ہمیں ہمی آئی، مگر بظاہر منہ میں ہوا یو تکی بھری ہوئی تھی، جیسے

غبارے میں۔ "آئندہ الی غلطی مجی نہیں ہوگی، ہاری وجه سے مہیں اتن تکلیف اٹھائی پر لی ، سوری-"وہ ي في سجيده تھ، جميل احماس مواتو فورا اي

ووغلطی تو میری بھی ہے کہ ماما کے اتن بار سمجھانے پر بھی ہمیں عقل نہیں آئی، اگر ایبا نہ كت آب لوك توشايد واقعي بم بهي مجهدة ي میصتے ، جانتے ہیں اس دوران ہم نے تعنی بار سے کن ہے تو بہ کی ہے؟ اب جمیں یہ بات مجھ میں آ کی ہے کہ کھر کا کام سیکھے بغیر عورت بھی ممل ہو ی جیں علتی ،خواہ وہ یا تی سب میدان کیوں نہ مار لے، جب تک ایے گھر اور گھر والوں کے کام کی کہیں تو وہ کسی کام کی تیں ،ہم وعدہ کرتے ہیں کہ یاں سے کر جاتے تی مام کے ساتھ کمر کے کامول میں بھی حصہ لیں گے،

لكاياء (بربردداه)

توبيكى مارى آپ بنى اور كار كرارى بس قار مین کرام اب آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ بھی میری طرح ''سیائے'' ہو جا نیں ، ورنہ آپ کوبھی کوئی ایسے ہی سبق سکھائے گا چھکندوہی ہے جو دوسروں کی غلطیوں سے عی سبق سکھ لے اور امید کرتی ہوں کہ آپ کائی عقل مند ہوں عي اب اجازت ديج الله حافظ

ایکسکیوزی قارئین ہم نے قلم عابدہ سے لے لیا تھا، ہم کون؟ بھی ہم زمی ہیں، تو جناب اس نے ماری شکایتی تو مرج سالے کے ساتھ" رج رج" کے لگائی ہیں آپ کولیکن پہیں بتایا کہ چرہم نے اے منایا کیے؟ اے ای عظمی كااحساس تو بموا تقام كر" بوتعاشريف" كالرجمي سوجا ى رہاہم سے جب تك ہم نے اسے"بار لى كيو، چیں اور یاب کارن میں بنا کر کھلائے تب تک سوجن مہیں اتری،ادھردانیال بیچارہ خود کول کیے تونه کھا سکا مراہے منانے کواس نے کول میے بنا کراہے کھلائے اور پھر ہاسل میں بھی جب تک اس کا ہاتھ اور یاؤں پوری طرح کی سلامت میں ہوئے ہم جاروں اس کے بے دام غلام بے سیوا كرت رب ابو براور دانيال بورا مفتداس كى تجار داری کوآتے اور کجے لاتے رہے، اس کی غلطہی اور برگمانی تو دور ہوگئ ہے اور اس نے مان لیا کہ ہم اس کے دشمن نما دوست جیس بلکہ جگری دوست ہیں، جو ہرحال میں دوست کا بھلا جا ہے ہیں، تو بس اب آب خدارا ہم سے برگمان مت ہوجانا کہیں آپ کو منانے کے لئے جمیں پھرے کول کے بنانے نہ رو جا میں، ویے آپس کی بات ہے، کول گیوں کو کول کیا بنانا بھی ایک مشکل کام ☆☆☆ -ルゲレンシック

2014 مون 2014



ہانے کے کوئی کو لتے ہی خوشگوار ہوا کا جونگا اور آیا، اس نے ہازہ ہوا گی گری سالس کی روائیں گری سالس کی روائی گری سالس کے بعد اب مطلع صاف ہو کیا تھا، اس نے آسان پر نظر دوڑائی آوارہ بدلیاں آسے ہو کے موری میں، پریمے ہوائیں اڑ رہ کے دو اس اٹنی محری کوری میں استہ بلند ہو رہا تھا، اردگرد کا مظر بے حد بھلا تھا، ہر شے دھی دی سیمنی شروع کیں، بیٹے کی جادر درست کوری کی رکھا جن کا مطالعہ وہ ساری رائے ہی تھری نظر آسی جی مائیڈ میل پر اس نے ساری رائے ہی تھری نظر آسی جی ہی کا مطالعہ وہ ساری رائے ہی تھرا ہی تھرا ہی تھرا ہی تھرا ہی ہی ہی کا مطالعہ وہ ساری رائے ہی تھرا ہی نظر آسی جی کہا جس پر اس نے ساری رائے ہی تھرا ہی نظر آسی جی جس پر اس نے ساری رائے ہی تھرا ہی تھرا ہی جس پر اس نے ساری رائے گا وارائی کی بایو تھا کہا ب اس کے بایا وقا رائے میں بر اس کے بایا وقا رائے میں کر گی جا ہے کوئکہ اس کے بایا وقا رائے میں بر اس کے بیا وقا رائے میں بر اس کے بر اس کے بیا ہو تا رائے کی کوئی ہوں کی بر اس کے بر اس کی بر اس کے بیا ہو تا رائے کی کوئی ہوں کی کوئی ہوں کی بر اس کے بر اس کے برائے کی کوئی ہوں کی کوئی ہوں کی بر اس کے برائے کی کوئی ہوں کوئی ہوں کی کوئی ہوں کوئی ہوں کی کوئی کوئی ہوں کی کوئی ہوں کی کوئی ہوں کی کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کی کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کی کوئی ہوں کوئی



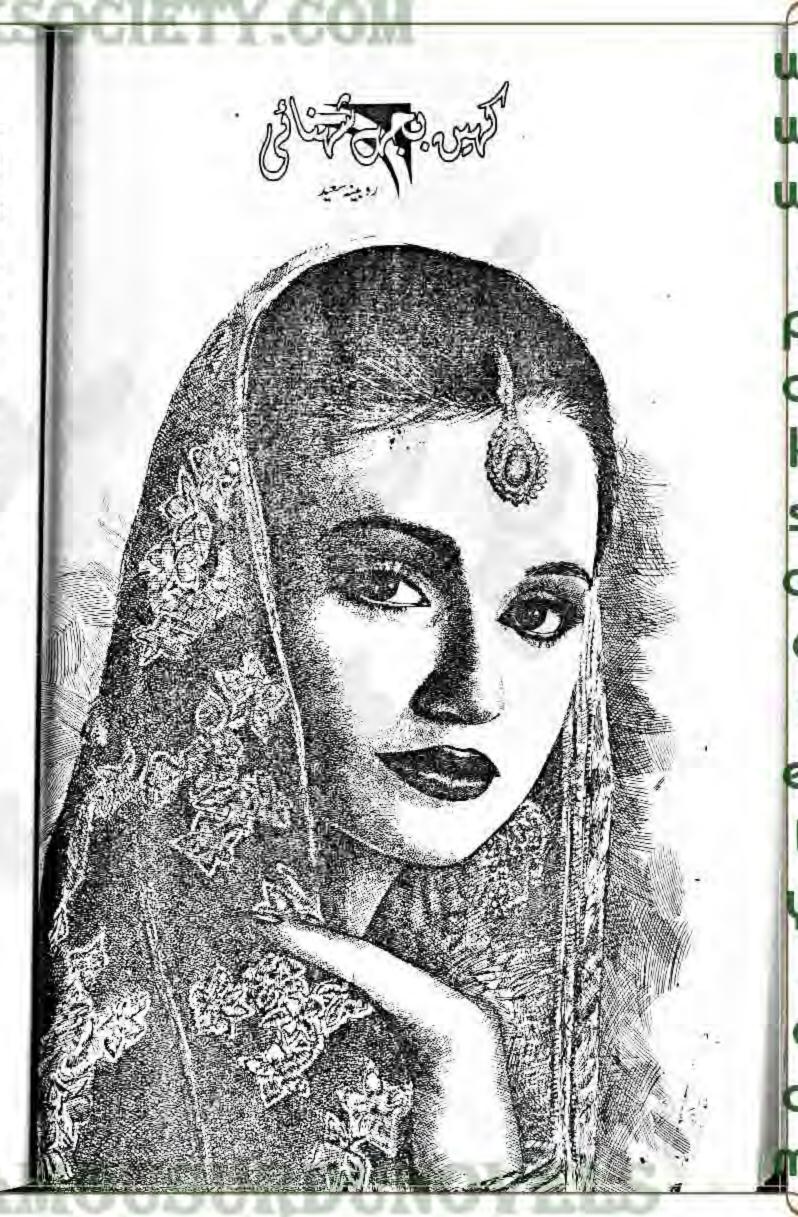

تھا، پھرایک سال اس نے ہاؤس جاب کرنی می، مراب جو کھر کے حالات تھے وہ اسے اکسا رے تھے کہ وہ کھرے قدم باہر نکالے، دات کو اخبار دیکھتے ہوئے اس کی تظر اس اشتہار پر رہ گئی، وی طور پر وہ اسے پر کشش لگا، ملازمت بروقی می میار محفظ روزاند کی ڈیوٹی تھی ،اس کے پیرز میں ایک مہیندرہ کیا تھا، جار کھنے کام کرے وہ اچی طرح سے پیروں کی تیاری کر علق تھی، وقاراحمرك بإرشرنے كاروبار مل سے بہت تعور ا سابيسه برمينے كمر كے اخراجات كے لئے ديے كا وعدہ کیا تھا، ان پیروں سے کھر کا خرچہ بہت مفکل سے پورا ہوتا تھا، ای لئے ہانیے نے ملازمت کا فیصلہ کیا، بھی بھی بانیہ سوچی کہ اس نے میڈیکل کی لائن کیوں چن کی، اتی کمی اور مبرآزماا تظار، اگراس نے سادہ فی اے عی کیا ہوتا تو آج اے آسانی سے ملازمت کی جالی، مر یہ وقاراحمہ کی خواہش تھی کہ ہانیہان کی اکلولی بیٹی واکثر ہے، مانیہ نے کیڑے نکال کر پریس کے اور ناشتہ تیار کرنے کئن میں چلی گئی، بانیہ ناشتہ بنا كرڈائينگ تيل پرآئي تؤوقاراحمرو ہيں بيٹھے اخبار يرهد عن النيف المدير يروى-فطیے یایا۔" اس نے اخبار وقار احد کے ہاتھ سے ایک کرایک طرف رکھا۔ "ناشته تيارب-"وقاراحمه ناشية كي طرف

"يايا!" بانية أيس فاطب كيا-"بول-" انبول نے جائے کا کما اٹھا کر

"مايا! آج ميرانثرويو ہے۔" " كيا؟" وقار احمر فيك واليل عيل ير

«محر کیوں بیٹا؟"وہ پریشان ہو گئے۔

"ایک ماہ بعد تمہارے ایکزامر ہیں اور ضرورت كياب ملازمت كى؟"

" یایا صرف عار کھنٹے کی جاب ہے اور جروقی ہے، میں نے سوچا کرلواور پیروں کی آپ قرنه کریں، یول دول کی چیر۔"اس نے الیس

چٹی بجا کر دکھائی۔ ''مگر بیٹا ..... گھر کے حالات ابھی اسے مجی خراب بین ہوئے کہ تم ملازت کرنے نکل چادُ اور پھر كام كروكى تو يرهوكى كب؟" وه يرى طرح بریثان ہو چکے تھے، ہیں ایبانہ ہو کہ ہانیہ کا میڈیکل ادھورارہ جائے۔

"الله نه كرب-" انبول نے خود كوسلى دى، باند نے البیں قائل کر بی لیا تھا، وہ تیار ہو کرآ کیے کے سامنے کھٹری تھی، سفید کلف والی شلوار کے ساتھ فیروزی میض جس پر سفید کڑھائی تھی سفید کاٹن کے دویے کے جاروں طرف فیروزی میس يى دە بېت دىدە زىپ لگ رىي ھى، ياۋل يىل مفید مینڈل کمن کراس نے اسریب بند کیے، کلائی پر کھڑی باعر کی اور کا توں میں ہم رنگ آویزے مین کروہ تیار می اس نے بینڈ بیک می ضروری چزی ڈال کر کندھے پر انکایا اور اے کاغذات کی فائل ہاتھ میں دیا کر باہر نقل آنی، وقاراحد کوخدا حافظ کهه کروه بس اسٹاپ پر بس كانظار كرنے في۔

جہانزیب آج بہت لیٹ ہو گیا تھا، آگھ ہی در سے ملی کمری دیمی تو ہونے لو نے رہے تھے، چھلا تكولگا كربستر سے لكلا اور چھياك سے واش روم میں مس کیا، آج عی تایا ابونے جلدی آفس آنے کو کہا تھا کیونکہ آج آ نثرو یو لینے تھے اور آج ی ای کی آ کھیلیں علی، اس نے جلدی جلدی تيارى مل كى ، يريف يس ريدى كيا، سائيد عبل

2014 05 (106)

كالشرويوير بادجوكيا-"اجها آب الياكرين كداني فائل مجھے دےدیں۔ "وہ اس کی تلاقی کرنا جا بتا تھا۔ " كيول؟"اس في جيران موكر يو جها-" کیونکہ میں بھی ایک انٹرویو کے سلسلے میں جار ہا ہوں شاید آپ کا بھی کام بن جائے۔"اس نے فائل لینے کے لئے ہاتھ بر حایا۔ " تحر " الو كي جيكيا لي-

"مل نے جہاں جانا تھا اب جانے کا کوئی

"میں نے انٹرویو کے لئے جانا تھا تمراب،

" لكتاب لما زمت الجمي مير ب تعيب من

فائدہ مہیں۔" جہازیب نے موالیہ نظرول سے

ال طیے می تو تہیں جا عتی۔" وہ افروکی سے

میں ہے۔ "جہازیب کو بہت دکھ ہوا یہ جان کروہ

ایک ضرورت منداوی ہے اوراس کی وجہ سے اس

"مين جهال جا ري مي وه جار تمني كي جاب می اس نے زیادہ میں ٹائم میں دے ستی، لبذا فائل رہنے دیں۔" لڑکی اب صدمے سے

"آب انٹرویو کے لئے کہاں جا رہی محس -"الركى كى زبان سے جار تھنے كى ملازمت کائ کروہ چونکا تھا، لڑ کی نے ای کے دفتر کا پہت

"مين جي وبال عي جاريا مون، آب ايما كرين مير ب ساته كازى من بينه جاس "وه فوراً گاڑی کی طرف برھتے ہوئے بولا، اسے كهين اغدراطمينان محسوس مورياتها كداب وهاس لڑکی کے لئے کچھ کرسکتا تھا، شایداے ملازمت کی اشد ضرورت ہے، ہانیاس آفر پر شیٹا گئے۔ "كر يرك كرك" ال في اي

ہے موبائل والث اور کار کی جائی اٹھائی اور باہرآ گیااس کے پیچھےاس کی ای فرحت ناشنے کے لے بکارتی رہ لیس مروہ الیس ٹالیا ہوا کار میں آ بیشا، ایک بار پیر کھڑی دیکھی کھڑی کی سوئیاں گویا بھاگ رہی تھیں ،نو بج کر چیس منٹ ہو چکے تے اس نے جلدی سے کاراشارٹ کی اور کیٹ ے نکال کر باہر لے آیا، گاڑی سڑک پر ڈال کر اس نے گاڑی کی رفتار بوجا دی، رات ہونے والى بارش كى وجه سے سركوں يركبيس كبيس يانى كمرا دکھانی دے رہا تھا، انٹرو بودس کے شروع ہونا تھا اوراس کے تایا منصور احمہ نے لینا تھا مراہیں ا جا تک اسلام آباد جانا پر گیا تو وه انٹروبو کی ذمہ داری جہانزیب کوسونی کئے، اب وہ تیز رفآری ے گاڑی چلاتا ہوا کویا اڑا جار ہاتھا،آ مے سوک نونی ہوئی ھی جا بچا کڑھے ہے ہوئے تھے اوران یں یائی بھرا ہوا تھا، ایک جگہ جو گاڑی گڑھوں پر ے کزری تو بارش کا یالی دونوں طرف انچل کر سرك يه كھڑے لوكوں كو بھكو كيا، ان ميں إيك لڑی پراس کی تظریزی اوک کے سفید کیڑے کیجڑ کی وجہ سے بری ارث کا نمونہ پین کررہ تے،اس نے فورا گاڑی روکی اور خود باہر نکل آیا، الرك افي فائل كودوي سے صاف كردى مى، جازیب نے دیکھا اس کی آنھوں میں آنسو تھ، وہ تو سوچ رہا تھا کہاڑی غصے سے لال پیلی موجائے کی مگر بہتو اٹی فائل ہاتھ میں پکڑے

چپ جاپ کھڑی گی، وہ آگے بڑھا۔ " آنی ایم سوری میم ..... دراصل میں بہت جلدی من تقامی نے دیکھائیں،آپ نے کہاں جانا ہے آئے میں ڈراپ کر دوں۔" اس نے معذرت كرتے ہوئے پیشیش كى۔

" كوكى بات نبيل " الركى دهيمي آواز هي

2014 050 (107)

کیڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ ''کوئی ہات نہیں؟'' وہ مسکرایا۔ ''اب ان کیڑوں سے کوئی فرق نہیں پڑے ۔ 'گا۔''

''مرسر!''ہانیہ پھکیائی۔ ''آپ لیے کر لیں کہ آپ کو ملازمت چاہیے یا نہیں۔'' اس نے سٹیئر تک سنجالتے ہوئے پوچھا۔

"بان جا ہے تو ہے مر ....." ہانیہ جران سے دیمی بولی۔

"اگر ملازمت چاہیے تو اگر گر بھول جا کیں اور گاڑی میں بیٹھیں۔" اس نے کار کا دوسرا دروازہ کھولا ، ہانیہ نے ایک لمحے کے لئے سوچا کہ بیٹھے یا نہیں، گر وہ میڈیکل کی سٹوڈنٹ تھی ، کو ایجوکیشن میں بڑھتی تھی للنوااس میں اعتاد بہت تھا لہنوااک کے بیٹھتے ہی لہنوااک کے بیٹھتے ہی جہازیب نے گاڑی بھگادی۔

فیمل جلدی جلدی ناشتے سے قارغ ہوا اور
آفس کی تیاری کرنے لگا ،اس نے آج جہازیب
کے ساتھ فل کر منصور ماموں کے آفس کی خالی
پوسٹ کے لئے انٹرو پوکرنے تھے، جہازیب نے
اے دی ہج آفس وینچنے کی تاکید کی تھی کیونکہ دو
سے ان دونوں نے ایک میٹنگ میں ٹرکت کرنی
ان وزوں نے ایک میٹنگ میں ٹرکت کرنی
بارہ ہج تک کمل کر لئے جا تیں تاکہ میٹنگ میں
شریک ہونے سے پہلے میٹنگ کا ایجنڈ ایجی زیر
فور آجائے ، فیصل نے بریف کیس کھول کر حسب
فور آجائے ، فیصل نے بریف کیس کھول کر حسب
عادت چیک کیا ،اس کی مطلوبہ ہر چزیر بویف کیس
عادت چیک کیا ،اس کی مطلوبہ ہر چزیر بویف کیس
کی جائی اٹھا کروہ اب جانے کے لئے تیارتھا کہ
کی جائی اٹھا کروہ اب جانے کے لئے تیارتھا کہ
کرے کا دروازہ کھول کر اس کی ہوئی یعنفا وائی

منھی بیٹی زیئب کواٹھائے ایمد داخل ہوئی، زینب سے بوے عمر نے اس کی انگی تھام رکھی تھی، فیصل نے زینب کو کود میں لے لیا اور اس کو پیار کرتے ہوئے بولا۔

" دچلوشنرادے کیا یاد کرد کے ہم بھی محوض طلے ہیں۔ "اس نے عمر سے کہا عمر کارونا بکدم ختم ہوگیا، فیصل نے سکون کا سائس لیا، میران نے اسے اشارہ کیا، فیصل نے جلدی سے اسٹیئر تک سنجالا اور گاڑی محرسے باہر تکال لایا۔

"کیا بھائجی آپ سے بچے تیس سنجلتے۔" مہران نے یعنفا وکو سکراتے ہوئے دیکھا۔ "ہاں بچے سنجالنے کے لئے ان کا چاچو ہے تا۔" یعنفا و نے جواب دیا۔ "کیا مطلب؟ چاچو ہے یا کوئی آیا۔" اس

کیا مطلب؛ چاچوہے یا یوں ایا۔ اس نے مصنوی غصے سے کہا اور بائیک کو کک لگا کر اشارٹ کیا۔ "اس کمال ؟" شفاہ نے یو جھا۔

"اب کہاں؟" یعناء نے پوچھا۔
"ابیں ایک چکر لگوا کر لاتا ہوں۔" اس نے بائیک پر بیٹھے عمر کی طرف اشارہ کیا۔ "ورنہ ابھی لاوڈ انٹیکر اسارٹ ہو جائے

'' بھی میری گڑیا کو بھی لے جایا کرو۔'' بٹنا ہ نے گود میں زینب کی طرف اشارہ کیا جوعمر کے ساتھ یا ٹیک پر ہیٹھنے کو بے تاب ہوری تھی۔ ''ارے بھا بھی ایکی ایک کوتو بھگت لوں پحر گڑیا کو بھی چکر کر والوں گا۔'' اس نے زینب کے گال پر پیار کیا اور زن سے با ٹیک ٹکال کر

آب زینب کا رونا شروع ہو چکا تھا، یعفاء اسے سنجالتی چپ کرواتی اندر چل دی، جہال ڈائنگ نبیل پرنفرت اپنی دونوں بیٹیوں نازواور کرن کے ساتھ ناشتہ کر ری تھی، زینب کوروتے دیکھ کروہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بعناء کوناشتہ کرنے کا کہہ کرزینب کو بہلانے گئی۔

زینب کا رونا ای وقت بند ہونا تھا جب مہران اسے بھی ہائیک پر چکرلگوا کرلاتا، بیروز کا معمول تھا۔

\*\*\*

جہازیہ آفس میں داخل ہوا تو ہانیہ بھی
اس کے ساتھ تھی، آفس میں موجود علما تھا تھ کر
جہازیب کو گڈ مارنگ کہنے لگا وہ جس نیمیل کے
آگے سے گزرتا وہاں کا موجود علمہ کھڑے ہوکر
اسے گڈ مارنگ کہتا، ہانیہ کائی شرمندہ تھی اپنے
علیے کی وجہ سے گر جہازیب کوجیے اس بات کی قلر
علیے کی اور اس کی فائل لے کر اپنے کمرے کی
طرف بڑھ گیا، دروازہ کھولا تو حسب توقع فیمل
موجود تھا، فیمل نے جہازیب کو ایک نظر دیکھا
اور دوسری نظر کلاک پر ڈالی جہاں سوا دس کا ٹائم
ہونے والا تھا۔

"سوری فیصل بھائی۔" اس نے کری پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ "دراصل تھوڑا مسئلہ ہو گمیا تھا، بہرحال پہلے

آپ ذرابہ فائل دیکھیں۔"اس نے ہاتھ میں موجود فائل بھل کے آگر تھی۔
موجود فائل بھل کے آگر تھی۔
دوکس کی ہے؟" فیصل نے فائل کھولتے ہوئے پوچھا تو جہانزیب نے مختصر الفاظ میں آج کا واقعہ سایا، فائل میں گئی شاختی کارڈ کی فوٹو کائی فیصل نے سرسری نظر ڈالی تو چونک اشا۔
فیصل نے سرسری نظر ڈالی تو چونک اشا۔
دوران میں ان میں اس مقال اکاران

"جہازیب!" وہ بے اختیار پکارا، جہازیب نے اس کے لیج میں پھھانجانی بات محسوس کی۔

''ہاں بھائی کیا ہوا؟'' ''یار! بیہ دیکھے۔'' اس نے فائل جہازیب آسٹری۔

ے ہے ۔۔ "بیدو کیماس اڑک کے والد کے شاختی کارڈ کے متقل ہے کے خانے میں اپنی حویلی کا پند لکھا ہے۔"

''کیا.....گر؟''جہازیب حیران تھا۔ ''اس کا نام کیا ہے؟'' فیصل نے پوچھا، جہازیب نے نام پڑھا'' فیصل بھائی اس کا نام ہانیہ وقاراحمہ ہے۔''

مُ مَ " "وقاراحمر" فيعل بزبزايا ـ "يار بيه كبيل وقار مامول تو نبيل جير؟" فيعل بول بزاية

"وقار پھا کی بٹی'' جہازیب پر عجیب کیفیت طاری ہوگئی۔

سیست حاری ہوں۔

"مریاراگر ہو وقار کیا کی بٹی ہے تو اسے
اس معمولی ملازمت کی کیا ضرورت پڑگئی، تو ایسا
کراہے سب سے پہلے بلا لے، گراہے ہرگزیہ
خیس بتانا کہ ہم اسے پہلیان بچے ہیں۔" فیمل
نے تاکیدکی، جہازیب نے اثبات میں سر ہلائے
ہوئے انٹر کام کی طرف ہاتھ بڑھایا اور مس
شاکستہ کو ہانہ کوا عرب جوانے کو کہا، اتن دیر میں اس

20/4 مون 20/4

20/4 مون 20/4

ک نظرسب سے پہلے اس کے خراب کپڑوں پر پڑی۔

'' بی من ہائیہ وقار احمد، یبی نام ہے آپ کا؟''اس نے فائل اپنے آگے سرکالی۔ ''لیں سر!''ہانیہ بولی۔

' حاب كيوں كرنا جائتى ہيں آپ كيونكه آپ كى فائل كے مطابق آپ ميڈيكل كے سيكنڈ لامث ائير ميں ہيں، كيا ميں پوچھ سكتا ہوں كراتى لاف پڑھائى كے ساتھ آپ جاب كيے كريا تيں گئ"اس نے يوچھا۔

"سوڈنٹ ہوں گر س ہے کہ میں میڈیکل کی سٹوڈنٹ ہوں گر سر کانے کی پڑھائی اس سال کے لئے کما پڑھائی اس سال کے لئے کمل ہے، تقریباً ایک مہینے کے بعد پیر شروع ہو جا تیں گے اس کے تقریباً چار ماہ بعد میرے آخری سال کے داخلے کے اخراجات کے لئے میں یہ جاب کرنا چاہتی ہوں۔"

"کیا آپ بنانا پند کریں گی کہ آپ کے والدصاحب کیا کرتے ہیں؟"اس نے الگلاسوال کیا۔

''سراوہ پرنس کرتے تھے۔'' ''تھے سے کیا مراد، کیا اب نہیں کرتے؟'' فیصل بے چین تھا کہ سارا احوال ایک دم پیتہ چل جائے۔ ۔''

"نوسر! اب وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں ان کے دل دل کا پچھلے دنوں بائی پاس ہوا ہے، ان کے دل کے دو دالو بند تھے، تب سے وہ کام نہیں کر سکتے ویسے بھی ..... "ہانیہ نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ دیسے بھی ..... "ہانزیب ہے جین موا

''مر! مجھے پیتائیں بتانا جاہیے یا نہیں۔'' ہائی تذبذب کا شکارتھی۔ ''نہیں نہیں مس ہانیہ آپ بھروسہ کرکے

سب کھے بتا سکتی ہیں آپ شمجیں آپ کا بڑا بھائی آپ کے سامنے میٹا ہے؟" فیعل بے قرار ہو گیا تھا یہ جان کر کہ وقاراحمہ کا بائی پاس ہوا ہے۔ ''بڑا بھائی؟" ہائیہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، شاغدار شخصیت کا مالک سوٹ میں ملبوس، بال تر تیب سے جے ہوئے ، نازک سے فریم کی عیک جمائے وہ اسے انتہائی شفقت سے دیکھ دہا تھا، ہانے کا دل جا ہا کہ سازا حال اسے بتا دے اور اس نے رک رک کر ماں کی بماری پھر موت اور

اس نے رک رک کر مال کی بیاری پھر موت اور وقار احمد کے پارٹنز کا دھو کے سے برنس پر قبضہ جما لینے کے بارے میں گھر کے اخراجات غرض سب

کھے بتاتی چکی گئی، فیصل بہت دکھی ہو چکا تھا ہے سب جان کر، وہ ہانیہ کی ہمت پر جیران تھا۔

"مراكيا من سليك موكن؟" بإنيه جران

'' تی ہاں۔''جہازیب نے انٹر کام اٹھاتے نے کھا۔

"مس شائستہ ایک اپاسٹوٹ کیٹر ٹائپ کردائے مس ہانیہ کے نام اور ان کو ان کا کام سمجھا دیں مس ہانیہ کل سے ڈیوٹی سنجالیں گی۔" فیمل سوچ میں کم تھا، اچا تک اسے کچھ خیال آیا۔ "جہازیب! مس ہانیہ کو ایڈ والس دو ماہ کی سبری بھی آج بی مل جانی جائے۔"

روہ میں ہوتا ہے۔ ہوایت جاری کی، ہانیہ پر جیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ ہوایت جاری کی، ہانیہ پر جیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے میرسب کیا تھا، کیا اللہ کی مہریانی، یقینا وہ مطمئن ہوگئی، جبکہ فیمل اس کے جانے کے بعد ماننی میں کھویا ہوا تھا۔

### \*\*

سردار احمد یارخان این علاقے کے بہت بڑے جا کیردار تھے، حد نظر تک چیلی ہوتی وسیع و عریض زمینوں کے مالک تھے، بورے علاقے یل ان کا رعب و دبدبه تها، سارا علاقه سردار صاحب کا دم بھرتا تھا، آمدنی بے شارتھی، سرسبز و شاداب مجلول سے لدے ہوئے باغات اور لہلہائی فصلیں ان کی خوشحالی کا فہوت میں ، اینے ملاقے کے لوگوں کے لئے رحم دل اور سفیق تھے، کی کی جرات میں می ان کے علاقے میں کوئی فلط کام کرنے کی مجوراور ہے س لوگوں کا سمارا سے تو ہے ایمان اور بے حمیروں کے لئے مئی ہاتھ تھے، کھر میں این بچوں کے لئے مہر بان اور تعقق ہونے کے ساتھ ساتھ ان پر کڑی نظر رکھتے تھے،ای لئے بچان سے ڈرتے تھاور ائي بات زياده تر ائي والده جنهين امال لي كها جاتا تھاان کے ذریعے کہلاتے تھے،ان کے یا پچ الج تھے، تین منے اور دو بیٹیال، بڑے منے محمود ائد چر بینی تفرت، ان سے چھوٹے منصور احمہ، چوتھے تمبر پر فرحت بھی اور آخری نمبر وقار احمہ کا

محمر من بريز بي جهو في يفيل كا اختيار بايا سائیں کے ماس تھا، کوئی کام ان کی مرضی کے بغيرتين موسكنا تعاميزك سيفي منصورا حمدكي شادي انہوں نے اپنی بھالجی منزہ سے کی منصور احمد اور منزه کی تین اولادیں ہوئیں سعد، انجد اور نوتی، لفرت کی شادی انہوں نے اینے بھیج داؤد سے کی ان کے جاریج فیصل مہران، نازو اور کرن تھے، تیسرے بمبر کے محود احمد کی شادی امال لی کی بھائی طاہرہ سے ہوئی اوران دونوں کے تین بے تھے جہازیب، شاہ زیب اور مومنہ، فرحت کی شادی ان کے بھانے اشفاق سے ہوتی ان کے بھی تین نے تھے، ولید، سلمی اور یعفاء سب اولادوں کی شادیاں بابا سامیں نے اپنی مرضی ے لیں اور اب اس انتظار میں تھے کہ وقار احمد جواعلی تعلیم کے لئے لندن کے تھے، وہ والی آئیں تو ان کے فرض سے بھی سبدوش ہو جا میں، وقاراحد کے لئے انہوں نے رشتہ پند کر لیا تھا، ان کے چھوٹے بھائی اسفند بار خان کی ایک ہی بی تھی ، بابا سائیں نے ان کے گھر جا کر تاریخ بھی طے کر لی تھی مگر وقار احمد جب واپس آئے تو اکیلے ہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ ان کی بوی ذکیہ بانو بھی تھیں، ذکیہ بھی پڑھائی کے لئے لندن من مقيم مين ان كي ليملي فيقل آباد سيعلق ر متی تھی، ان کی میلی میں صرف ان کے مال باب تھے، جنہیں شادی پر کوئی اعتراض جیس تھا، البتہ وقاراحمه كے خائدان كى خاموشى كى بوے طوفان کی آم کا بعة دے رسی می ایا ساعی نے وقار احمد كوظم ديا كه ذكيه كوطلاق دين مكر وقار احمه في الا كرنے سے الكاركر دیا تب بایا ساتيں نے انہیں عاق کرنے کی دھملی دی محروقار احمد ان کی وهمكي مِن بين آئے تو انہوں نے سے مج وقارا حمر كو این منقوله اورغیر منقوله جائیداد سے عاق کر دیا اور

عنا (111 جون 20/4

عند 110 جون 2014

باندنے بغیر کی ویواری کے اسے پیروں کی تیاری شروع کی مولی می ، ذبین تووه بهت می، مراس کے پیروں کا شیرول ایسا تھا کہ اے تیاری کے لئے اچھا خاصا ٹائم مل جاتا تھا کیونکہ پیروں میں مین سے جارون کا وقفہ لازی ہوتا تھا، وہ بی جان سے بیروں کی تیاری ش مکن تھی، اس كتام بيراى وجه ع بهت الحقع مورب تے بس آخری پیرره کیا تھا اور وہ اس میں ممل طور ير كم محى تب بالكل اجا تك وقار احمد ك دل من دردافا، بانيه بمثكل البنس سيتال لے كرآئى، البين فورا آئى ي يوش ايرمث كيا حمياء اس في اس پریشانی میں دفتر مجمی اطلاع مہیں دی، فقل نے مس شائنہ کے ذریعے فون کروایا تو پہتہ چلا کہ وہ صبح ہے اپنے مایا کے ساتھ ہپتال میں ہے، فقل اور جہازیب دونوں سیدھے ہیتال سنے وہ آئی می ہو کے باہر بے قراری ہے ہمل رعی می ان دولوں کووہاں دیکھ کروہ حیران وہ گئے۔ "مر! آپ يهال کيے؟" "بانيا" فيمل آك يزها-"م نے مجھے فون بھی تہیں کیا۔" اس کے ليح ش دكه عي دكه تعا-"میں نے کہا تھا کہ میں تمہارا برا بمانی موں۔" ہائیہ جب کھڑی رہی۔ "اچھاسے تائے آپ کے پایا کیے ہیں؟" جازیب نے بوجھا۔ "ابھی وہ تھک جیس ہیں۔" ہانیہ نے اپ عوصلے رکھے مس بانیہ، آپ تو خود ڈاکٹر بن ربی ہیں، مجھ عتی ہیں کہوہ انشاء اللہ جلد تھیک موں مے۔" فيل مامول سے ملنے كو بے قرار

"كيا بم ان سے ل كتے بيں؟"اس نے

2014 05. (113)

میایا اے ون۔"اس نے حیاولوں کی ڈش ا تھاتے ہوئے کہا۔ "میں تو کہتی ہوں اب اس کی شادی کی قلر كرين " طامره في كلاس عن ياني والت ہوئے محودا حمے کہا۔ " کیوں میاں صاحبزادے؟ تمہاری المال كيا كهدرى يرام" انبول في بنت موك " نبیں مایا، انجی نبیں۔" " "ابھی لائف ہدی ہے شادی کرنے کے لئے۔"اس نے کھانا کھاتے ہوئے کیا۔ " بِمَا فَي بِال كُرِلُونِهِ\_" شاه زيب بولا \_ " كول؟"جازيب في اس مورا-" بھائی تہاری ہوگی تو میری باری آئے گی ند" شاہ زیب نے بے جارگی سے کہا، سب سے - とりいり "مومنه بیاتمهارا کیاخیال ہے، جہانزیب کی شادی کے بارے میں۔ "محود احمد نے پار ہے بینی کو یکارا جو خاموثی ہے کھانا کھاری تھی۔ " تى يايا، بس اب اي كمر مى بھى رونق لك جانى عايد" مومند جونى الس ى ك آخری سال میں تھی نے کیا۔ "بس چرطے ہے۔"محوداحمے نے کہا۔ "أيا سائي اور امال في آ جاتين تو جازیب کی شادی کی بات کرتے ہیں۔ " بہیں مایا، الجمی تہیں۔" جہازیب نے قطعی کہے میں کہا، طاہرہ نے اس کے کہے میں کوئی بات الی محسوس کی کہوہ مائی ہتے ہتے رک عُن ، انہوں نے شوہر کی طرف ویکھا، ان کی پیثانی بر بھی سلومیں رہ چکی تھیں، جبکہ جہانزیب این کرے ہی جاچاتھا۔

کہاکریں۔" " يى سر!" وە حيران بوكى-· · ﴿ مِرْبِ كِيِّ إِنَّ اللَّهِ اللَّ " كين دي سب كو-" اس في اس كى آنگھوں میں جما نگا۔ "ياد هيل آپ ان سب مين شامل تهين "مركول سر؟" وه يريثان مولى -" كيونكه ..... "ووكر بزاكيا-" کیونکہ آپ مشقبل کی ڈاکٹر ہیں۔"اسے · پرونت جواب سو جھ کیا۔ "اور بھی ڈاکٹروں سے بنا کر رکھنی عاہے۔" وہ مكرانا ہوا آگے برھ كيا، سب اشاف ان كى تفتكونو نەس كى كىركونى بات ضرور بے بیسب کے ذہن میں آچکا تھا، جہازیب اور فیل نے ابھی وقاراحمہ کے بارے میں کسی کو پچھ نہیں بتایا تھا، ان کا ارادہ تھا کہ پایا ساتیں اور اماں فی عمرہ کرکے واپس لوث آئیں تو وہ کوئی حكيت ملى طے كرتے بين تاكه كى طرح بابا سائيں دقار احمد كومعاف كر ديں اور ہانيہ كو جو پریشانی اٹھا رہی ہے اے نجات مل جائے، وہ كرورول كى وارث موكر چند بزاركى نوكرى ي مجبورتھی اور و قاراحمہ دل کے مریض بن چکے تھے ا اگرخوانخواسته انبیل مجھی و گیا تو ہانیا کی کیے رہ عتی ہے، پہلے کی بات اور تھی، بہو بیٹا تھے مگراب یونی کامعالمہ بان کےائے خون کی بات ہے یقینا بابا سائیں سوچیں کے ضرور یمی وجہ می کہ اجمى انہوں نے منصوراحم سے بھی بدیات بوشیدہ رطی می جن کا بیآفس تھا اور فیمل اور جہانزیب الصنعالة تھے۔

"بيا كام كيا جاربا بآج آج كل؟" محمود احمہ نے کھانے کے دفت جہانزیب سے پوچھا۔

وقاراحمد، ذكيه كو لي كر مجه عرص اي سرال یں رہے پھر دوبارہ کراچی آکراہے سری م ے کاروبار شروع کیا اور آستہ آستہ اے قدم جاتے ملے گئے، وقار احمد کی شادی سے بابا سائیں ایے بھائی کے سامنے اسے شرمندہ تھے كەسارى زىدى دوبارە ان كے كھرتبيس ميچے، دە خود کو معاف تبیں کر یائے تھے، یکی وجہ می کہ انبوں نے تمام بچوں اور امال فی کو بھی خردار کردیا تفاكدا كركسي في وقاراحمر على ركها تووه اس محریش نبیں رہ سکا، لہذا وقار احد بھرے یہے كنے كير تے ہوئے اكلي ہو گئے۔

بانيەئے اپنی ڈیوئی سنجال لی می میلے دن اے براعجب سالگا مرآ ہتہ آہتہ وہ کام کو جھتی چلی تنی اوراب اے اس کام میں مروآنے لگا تھا، اے من شائنہ کواسٹ کرنا تھا، سارا شاف بھی اچھا تھا، زیادہ تر لوگوں کے خیال میں وہ جہازیب کی وجہ سے اس ملازمت کو حاصل کر یالی می ، کیونک پہلے وان وہ عی اے لے کرآیا تھا، مچرا یک دن جب جهانزیب آفس می داخل جواتو سب لوگ اے گذ مارنگ کہتے گئے وہ ہرتیمل كآكے حرورتا جارہا تقااور سركا شارك ہے جواب دیتا جا رہا تھا، تب وہ ہانیہ کے تیل کے یاں پہنچاتو ہانیہ نے بھی اے کھڑے ہو کرکڈ مارنگ كها اس نے نظرا تھا كر ہانيہ كود يكھا فيروزي رنگ کے شلوار میض کے ساتھ ہم رنگ دو پر سلقے ہے سریر جمائے وہ بہت پیاری لگ رعی گی-

سرا" اندنے جواب دیا۔ "جب میں بہاں سے گزروں یا کوئی اور تو برائے مہریاتی آپ کھڑے ہو کر گڈ مارنگ مت

2014 05

سے خود کوسنجالا ، ہانیہ کی آنکھیں آنسوؤں ہے كرآ تكعول كوصاف كيا\_ "مر!"اس نے فیمل کوم و کرمخاطب کیا۔ "اب بیکل تک دواؤل کے زیر اثر رہیں "إنيا آپ كاكل مير ٢٠٠٠ جهازيب كو "ليسمرا"اس في اقرار شي سر بلايا-"مراب من بيركيے دے على بول-" "اس وقت یایا کو میری اشد ضرورت " پیر کا کیا ہے؟ الحلے سال دے لوں " میں ہپتال میں رہوں گا اور تم کھر جا کر "کرمر،آپ کیے۔" "كول؟ كول نبيل ره سكا من سيتال ''چکوابتم ٹائم ضافع نه کرواور کھر کی راہ

لبريز محين اس في اين المحول كى يشت سے ركر کے، شاید کل شام تک ڈاکٹر ائٹیں ڈسپارج کر '' کوئی لیکن ویکن نہیں۔''اس نے فور اس

اس نے اسے مایا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ب-"اس كى آنكمول من آنسوا كئے۔ كى-"اس كالبجدد كول سے چور تھا، فيصل كا دل سن ہونے والے پیری تاری کروی۔"اس نے ماتھا مما كر طعى ليج من كها، بانية جرانى سےاسے میں؟" فیمل نے محور کر ہانے کود مکھا۔ پرو-"اس نے بانیا کو چکیا ہٹ کا شکار محسوں

"مر مل كمايس يبال لے آتى ہوں اور

ہوئی تھیں اور ڈرائونگ سیٹ پر مہران تھا، ان سب نے جہازیب کے ساتھ اس انجان او کی کو و کھے لیا تھا، اڑکی نے دو پیدسر پرسلیقے سے جمایا ہوا تھا اور وہ کھے کہدری می جے جہانزیب نہایت توجه سے س رہا تھا۔

ویننگ روم شن جاک کرساری رات تیاری کر

اوں کی۔" ہانیہ سپتال سے جانا میں جاہ رہی

بات سمجه مبیل آ ربی، بهال تمهاری ضرورت مبیل

ے کیونکہ تمہارے مایا کل تک دواؤں کے زیرار

ر ہیں گے اور یقین کرو میں یہاں سے ہلوں گا بھی

نبين " فعل نے اے اچھا خاصا ڈان دیا،

ہے بھی کسی نے تبیل ڈاٹا تھا، اس کئے وہ

دو مر مجھا چھے بیں لگ رہا۔' وہ منهنائی۔

° كوئى بات نبيس، اچھائبيں بھى لگ رہا پھر

"جهازیب تم بانیه کو گھر چھوڑ کر آؤ۔" اس

" چلیں می بانیہ" جازیب نے آیے

قدم برهائے، بانیہ جے مینا ٹائز ہو چی می

اعتباركرے مانه كرے، يہ كينے لوگ بيں ميراان

ہے کوئی رشتہ جیل ہے چر بھی مید دونوں اتنا کچھ

حالات کے دھارے پر چھوڑنے کا فیملہ کیا۔

"يا الله! بيكيا چكر بي" اس في خودكو

"آخر مایا می جائے میں کہ می واکثر

بنول تو میں ان دونوں پر مجروسہ کر سی مول،

آ کے اللہ مالک ہے۔" وہ آہتہ آہتہ جاتی ہوئی

جہانزیب کے ساتھ آھے بوھ گئی، وہ فرنٹ سیٹ

یر بینچی اے راستہ بنانی جا رہی تھی اور جہانزیب

گاڑی چلاتا جار ہا تھا تب ہی اجا تک ایک موڑ

كافت ہوئے جہازیب نے اس كاركو بالكل ميں

بھی جاؤ، کیونکہ تمہارے یا یا بھی جائے ہیں کہم

ڈاکٹر بنو، چلوشاہاش اب جاؤ۔"اس نے اسے

تے جہازیب کو کہا۔

- De - 10

" ہر کر میں بے وقوف لڑی، مہیں میری

"تو يه وجه ہے۔" مومنہ نے غصے سے

"اس وجدے جہازیب بھالی شادی سے انکار کررے ہیں۔ "وہ سب حویل جارے تھے آج باباساتي اورامال في عرب سے لوث كر والیں آ رہے تھے، ان سب نے ائیر پورٹ جانا

公公公

فصل نے کوٹ اٹار کرویٹنگ روم کی کری ر ڈال دیا تھا، اس کے دماغ میں جھڑ سے چل رے تھے اگر وقار ماموں کو مچھ ہو گیا تو ہانیہ اس دنیا کا مقابلہ تھا کیے کریے گی، بابا میں اور اماں بی کیسے ماں باپ ہیں جنہوں نے بھی بیٹے کو مر كرميس ديكها، مراب وقت آحميا ب، بإبا سائیں اور امال کی کووقار ماموں کومعاف کرکے باند کواینانا موگا، جہازیب والی آیا تو اس نے اے کر ہے جانے کوکہا کر جہازیب نے تع کر دیا اور فون ملا کرائی ای طاہرہ کوضروری کام سے شرے باہراجا مک جانے کی اطلاع دے دی ساتھ رہ بھی بتا ویا کہ فیصل بھائی بھی اس کے

"يار! مجھے تو ياد كبيل رہا، آج تو بابا سائيل اورامان في آرم ين-" فعل في جازيب

"إلى بعانى! آتورى بين، چلوتر بم بحى ضروری کام سے عی سپتال میں بیٹے ہیں۔ زس دوباروقاراحمد كوالجكشن لكاكرجا چي تكى -

ديكها جس مين مومنه، نازو، كرن اور ملكي بيني 2014 054 (115)

2014 201 (114)

آني ي يو يحطرف ديلھتے ہوئے يو جھا۔

"بيس-"بانيات كرى ساكس لى-

كے رشته دار وغيره ميل بين-" جهانزيب نے

كے ليج من كھايا تاكرجازيب جوتك كيا۔

میتال میں الیل میں اور یہ تھیک بات میں

سادگی سے جواب دیا۔ "مگر آپ اکیلی سپتال میں کیمے روسکتی

بي، آپ كا تنها سيتال من ربنا تحيك ليس

ہے۔" جہازیب کا ذہن مسل اس بات میں

انك رہا تھا كەاس كا تنہا ہيتال ميں رہنا تھيك

نہیں، جہازیب اور فیمل انتظار گاہ میں بیٹے گئے،

شام کووقار احمد کی حالت خطرے سے باہر آئی ، تو

ہانیہ کے ساتھ ساتھ وہ دونوں بھی آئی می ہو میں

علے آئے ، وقار احمد کود کھے کرفیعل وحک ہے رہ

کیا، جب وقاراحد کھر سے گئے تھے تو قیمل کی عمر

چھ سال تھی چر وقار احم کی تقبور یں اس نے

دينهي ہوتي تھيں، اب بسترير جو تھي پرا تھا جس

کے جسم پر جا بجا نلکیاں کی ہونی تھیں، جو تھن

بدُّيون كا وْهانجِه لَك رَبَّا تَمَّا كَيَّا وَهُ اسْ كَا مَامُون

وقارتها، فيمل كى ب اختيار آلميس بحرآ مين،

بانداس سے آھے کھڑی می ،اس لئے اسے بھل

کی حالت تظرمین آئی، جہازیب نے فیل کی

پشت پر ہاتھ کا بلکا سا دیاؤ ڈالا، فیمل نے اسے

دیکھا تو جہازیب نے آعموں بی آعموں میں

اسے خود کوسنبیالنے کی تلقین کی ، فیمل نے تیزی

ب-"اس في اندكوا كسايا-

"مس بانيآپ يهال اكلي بين، كياآپ

"بين، كيول مين بين، سب بين-" بانيه

" پھر ان میں سے کی کو بلائے، آپ

"سرا میں البیل نہیں بلا عتی۔" اس نے

حویلی میں خوب چہل پہل تھی، بایا سائیں اور امال فی عمرے سے واپس آ چکے تھے، بایا ساعی کا سارا خاندان جمع تھا، کھانے کا وقت ہو چلاتھا، سب کھانا کھانے کے لئے ڈائٹنگ ہال ين آ كي ، كمان كاسارا إنظام ان كى بهوول طاہرہ اور منزہ نے کیا تھا، تیل کی بجائے زیادہ لوكول كى وجه سے فرقى نظام ترتيب ديا كيا تما، مفید جا عرفول کے گردگاؤ تکیدلگائے گئے تھے، کھانے کے برتن درمیان میں بوی چو کول بر سیٹ تھے، کھانا بھی چھوٹی ڈشوں کی بجائے یوے تعالوں میں سروکیا گیا تھا،سب نے کھانے کے انتظام کو پہند کیا، کھانے کے بعد جائے کا دور چلا، بابا سائي اور امال بي اين سفر كا احوال بان كردم تق، اواك بابا ما تين فيصل كے بارے من يو چھا تو لفرت نے بتايا كه وہ دوسرے شرکام کے سلسلے علی کیا ہوا ہے، ساتھ ى باباساس نے جہازیب كايو جھاتو طاہرہ نے بھی کمی بتایا، جہازیب کے بارے میں بین کر لو کول نے ایک دوسرے کو معنی جز انداز میں و يكها اورمسرا دي، باباساتين كي باريك بين نظرول نے ان کی میر کت پوشیدہ ندرہ سکی اور انہوں نے محرائے ہوئے یوچھ لیا کہ کیا بات ہے؟ سب خاموش رہے مرناز و خاموش ندرہ سکی اوراس نے سب پررکوں کا لحاظ کیے بناء کہدویا کہان لوگوں نے حویلی آتے ہوئے جہازیب کو گاڑی میں ایک لڑی کے ساتھ کہیں جاتے ویکھا ے، بایا سائیں کا رنگ ایک کے میں بدل حمیا انہوں نے قبرنا ک نظروں سے بہوکود یکھا، طاہرہ

立立立

ومبين باباسائين-"انبول نے كہا۔ " آپ یفتین کریں کہ انجی تھوڑی در پہلے

اس كافون آيا ب،اس نے يى بتايا بكر..... "بس-" بابا ما تين ان كى بات كاك كر

"الحدا" انبول في يوت كويكارا\_ ''نون لگاؤ جہازیب کو۔'' انجد نے جلدی جلدی تبریج کے بیل جاری می ، باباسا میں نے قون تقام کیا۔

" مبلو" جهازیب کی آواز سائی دی۔ الال يتركيان مو؟" بإياسا مين في اي لے کور ہم کرتے ہوئے ہو چھا۔ "اللام عليم إلا سائين! في محة آب؟ الال في ليسي بن؟ "جهازيب في وجها-ال يتر في كن ،سب فيرب توسناك آ رہاہ جھے منے؟"ان كابس بيں جل رہاتا اس سے بہت مشکل سے خود پر کشرول کر کے بات كرد بي تقد

"ابا سائي ايك مروري كام كے سليلے من مجصاور فعل بعانی کوحیدر آباد آنا برد حمیا ہے، بس ہم دولوں کل دو پر تک میں جا میں گے۔" اس نے ایس ٹالا۔

"اجما يقل سے ميري بات كروا\_" جہازیب نے ون فیل کے ہاتھ میں تھا دیا۔ " في بابا سائين! آپ يريشان نه مول، دراصل میرے دوست کو ہارٹ افیک ہو گیا ہے می اور جانزیب اے ملے حیدرآیا دآئے تو اس كى نازك حالت وكيوكر بم في آج رات اس كے ياس ركنے كا فيعلہ كيا ہے، بس كل ہم آپ كے ياس بھي جائيں گے۔" بايا سائيں يقل ير بہت جرور کرتے تھے، اس کی آوازی کر چھے مطمئن تو ہو گئے مرجازیب کے ساتھ لڑی کو و یکنا جانے کول البیل مضم مبیل مور ما تھا، اب البين برحال من كل كا انظار كرنا تما، كل سے

لر پہلی عل ہونے والی تہیں گی، جب تک جازيب ندآ جاتا-

سبالوكيال لان بم بيني تمين بلى غداق عل رہا تھا،تب مہران اور سعد وہاں بھی گئے۔ "آپ دونوں يہاں كوں آ گئے۔" كرن

" جائي جينس من جا كر بينيخ-" "كول؟"سعدنے كرى سنجالى-"يهال بزاقرآن حفظ كياجار باع؟" " تو اور کیا، یهان غیبتوں کا بازار کھلا ہوگا، ، ك يحيد ادهر رب بول ك-"مهران ف تنهدلكايا اورسعدك باته يرباته مارا-"ویے بھے تم لو کوں یر بھی بھی ترس آتا ے، بیجاری لڑ کیاں، غیبتوں کے علاوہ و کھ کرجی نېښ سکتين، اب نازوکو عي د کيم لو-" وه نازو کي

° کیا ضرورت تھی بابا سائیں کو جہانزیب كى شكايت لكانے كى-"اب وہ غصے مين آچكا

" كيون .... كيون نه لكاني شكايت، كياتم نے نبیں دیکھاتھا؟"اس نے تن کر ہو چھا۔ '' ديکھا تھا تمر بعض اوقات آنکھ کا ديکھا جگ غلط ہوتا ہے، ہوسکتا ہے اس اوک نے لفث کی ہو، یا ہوسکتا ہے کہ وہ اس کی کلاس فیلو ہو، اجا تک مل كى مو، كچھ بھى موسكا ہے، كم از كم جب تك تہمیں یقین نہ ہو، کوئی بات آ کے ہیں بوھانی وا ہے۔" اس کی بات سے تقریباً سب او کیاں منق میں سوائے نازو کے، وہ جہازیب کو کسی دوسری لوک کے ساتھ ویکھ بی جیس علق، اس کے ال کے چور جذبات سے کچھ کچھ اگاہ تقریباً ارے کزن تھے، مرسعہ نے اپنے دل میں نازو

لوبایا ہوا تھا، آج نازو کا جہازیب کے لئے بولناا سے اجھا میں لگا تھا۔ "ونے نازو حمہیں نظر کی عینک کی مجی مرورت ہے۔ "مہران نے کہا۔ "كون؟" ازويران مولى-" تا كەمھىس قريب كى چيزىس بھى واستح نظر آئیں۔" اس نے نازو کے ساتھ بیٹھے سعد کو و يكيت بوئ كما، دونول المدكر جا يك تق-

النيكا بيربب اجها موكما تما، ووسيدهي مپتال آئی، فیمل اور جہانزیب دونوں نے اس ے پیرے بارے مل یو جھا۔

"مراآب دونول کے تعاون سے میں اس قابل ہوئی کہ پیر دے سکول، ورنہ میں اتی يريشان مي كدكيا بناؤل؟ سريس آب كياس احسان كابدله جيل چكاسلق-"وه اتى ممنون مى كم وہ دونوں شرمندہ ہو گئے ، تعور کی دیر میں وقاراحمہ کو ہوش آ گیا اور دو پہر تک ڈاکٹرول نے انہیں كر جانے كى إجازت دے دى، بانيے نے ان وونوں کا تعارف مینی کے مالکان کے طور مرکروایا اورفیل نے الیس مہارادے کر کھڑا کیا، دوسری طرف سے جہازیب نے تھاما اور سنجاکتے ہوئے کاریک لائے، ہانیان کے ساتھ چھلی سیٹ پر بیٹے گئی اور ان دونوں نے انہیں کمر تک بہنجادیا، بانیے نے البیں جائے کے لئے رو کنا جا ہا مراس كر سنت كرجادي مي، آخر بايا سائين کی عدالت میں پیشی جسٹی می ، وہ دونوں سیدھے و ملی ای کے، سب بوے ال میں بیٹے جائے نے الہیں دیکھا ان کا برا حال ہورہا تھا، وصلی ٹائیاں بھرے بال جمکن آلود کیڑے ہاتھوں میں كوث تفاع، وه دونون سيره بايا ساعين اور

2014 354 (117

2014 057 (116

لى رے تھے، وہ دونول اندر داخل موئے تو سب

W

W

w

اماں بی کی طرف بو مصراام کر کے ان کے پاس می بیشے گئے، ان دونوں کی سرخ آ تکھیں اس بات کی غماز تھی کہ دونوں ساری رات جا گئے رہے ہیں۔

" الله يتركيا حال ب تمبارك دوست كا؟" انبول في شفِقت سي يوجها-

"جی بابا سائیں اے گر پینچا کر آ رہے بیں؟"فصل نے جواب دیا۔

"نہ پتر اس کے گھر والے نہیں تنے جوتم لوگ رات کو مہتال میں رکے؟" انہوں نے فکر سے یو چھا۔

" د سب بین بابا سائیں، بس خون سفید ہو گیا ہے لوگوں کا۔" جہانزیب بہت تلخ ہور ہاتھا۔ "کیا مطلب؟" ان کی پیشانی پرسلونیس پڑ چی تھیں۔

" چھوڑیں بابا سائیں۔" جہازیب کا دل شہانے کوں برا ہورہا تھااس کے دل میں میں خیال باربار آرہا تھا کہ بیسب باباسائیں کی وجہ سے ہواہے۔

"نہ چھوڑوں کیے؟" کدم بابا سائیں دھاڑے، سب مہم گئے، مہران نے ملامت آمیز نظروں سے بہن کی طرف دیکھا۔

"كبال تقالوشام كو؟ كس الركي كو بشايا بوا قالونے گاڑى ميں؟ بول؟ بولاً كيون بين؟" بابا سائيں كا چرہ غصے سے سرخ ہو چكا تقا، جہازيب اور فيعل دھك سے رہ گئے، يقيناً بابا سائيں كوخر لى چكى ہے فيعل نے جہازيب كو اشارہ كيا، خاموش رہنے كا۔

"کون ی لڑی بابا سائیں؟" فیصل نے چھا۔

'' و بی اڑی جس کے ساتھ ریکہیں جارہا تھا،' سب لوگوں نے دیکھا تھا،اوئے تو جھٹلا تا ہے اس

بات کو؟'' انہوں نے جہازیب کو بھجھوڑا، یکور جہازیب کا صبط اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ''یاں ……ہاں۔'' وہ چیجا۔

"دعی وہ لڑکی میرے ساتھ۔" وہ پا سائیں سے بھی زیادہ او کی آواز میں دھاڑا۔
"لوین لو، محود اور طاہرہ من لو، بیدن دیکن قیاتہارے بیٹے کی وجہ سے، کہ بیلڑ کیوں کو لے لے کر محومیں کے اور شرمندہ ہونے کی بجائے ہمارے سر نرچوتے ماریں گے۔" انہوں نے طنزئیدان دونوں سے کہا، طاہرہ کے تو آنسو بہنے کو تیار تھے اور محود احمد پریشان اسے دیکھے جارہے

" یہ دن دیکھنا میری دجہ سے نہیں ہیں بابا سائیں، اس کے ذمہ دار آپ ہیں آپ؟" اس نے مکدم دھا کہ کیا۔

"نہ میں نے کہا ہے تو الرکیوں کو گھما کر گاڑیوں میں بٹھاؤ۔" انہوں نے جیسے انگارے جبائے، فیصل بھی فیصلے پر پہنچ چکا تھا کہا ہ بات مخل کر ہوجائے، اس نے جہازیب کو بولنے کا اشارہ کیا۔

''جانے ہیں وہ الرکی کون ہے؟''جہانزیب او کی آواز میں بولا۔

"کون ہے؟" بایا سائیں کے لیوں سے الفاظ سرسرائے۔

"آپ کی بوئی ہے، آپ کا اپنا خون ہے۔ وہ، وقار پچا کی بنی ہے وہ۔"اس کی آواز بلند سے بلندر ہوتی جل گئی۔

"اورجائے ہیں ہارث افیک کے ہواہے؟" فیصل بھی او کمی آواز میں بولا ،سب خاموش تھے۔ "وقار ماموں کو؟" اس نے بم ان کے سر

ورویا۔ وور کل سے وہ زعر کی اور موت کی مخکش میں

2014 (118)

جلا بیں صرف آپ کی وجہ سے؟" جہانزیب دھاڑا۔

"اور آپ کہتے ہیں میں گاڑیوں میں او کیوں کو لے کر محومتا ہوں؟" سارا خاعدان منافے میں تھا۔

" إلى " جهازيب اس بار مجد دهيم ليج ان بولا -

" " من مانيه كو هر چپوڑنے گيا تھا، كونكه ال كى دو و جو ہات تھيں پہلی تو ميہ كيداً ج اس كا آخرى پير تھا اور دوسرى بات ميہ كہ تھى ہم دونوں نہيں چاہتے تھے كہ دوا كلى ہپتال ميں رہے؟" حاہدے كيلى كيوں؟" فرحت نے روتے ہوئے

پوچھاڈ کیہ کہاں گئی۔ ''وہ دوسال پہلے کینسرے وفات یا چکی

یں۔"فیمل نے بتایا۔ "اوراب وقار ماموں کو دل کا عارضہ لائن ہو چکاہے،کل ہے آج دو پہر تک وہ دواؤں کے زیر اثر رہے ہیں اب انہیں کمر چھوڑ کر آ رہے ہیں۔"فیمل نے آہتہ آہتہ ساری تفصیل بتائی، بابا سائیں بالکل خاموش تھے اماں بی کے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے، فرحت اور تصرت بھی رو ری تھیں، فیمل سارا حال آہتہ آہتہ تا کر خاموش ہواتو جہازیب کو پھر پچھ یا دا یا۔

"اور بابا سائیں ایک اور بات س لیں،
آپ کی پوتی مجھلے ایک مہینے ہے آپ کی جی کہنی
میں چند ہزار روپے کی ملازمت کر رہی ہے،
جانتے میں کیوں؟" اس نے سوالیہ نظروں سے
سے وہ کھیا۔

" کیونکہ اس نے اپنا میڈیکل کے آخری سال کا داخلہ بجرنا ہے بابا سائیں۔" اس نے تاسف سے ان کودیکھا۔

"وه جو كرورون كى مالك باينا دا ظلم جمع

کروانے کے لئے چھ ہزاد کی طازمت پر مجبور ہے، کیوں بابا سائیں کیوں؟" اس نے بابا سائیں کیوں؟" اس نے بابا سائیں کیوں؟" اس نے بابا سائیں کا تصین ڈال کردیکھا۔
"مرف آپ کی وجہ ہے۔" جہانزیب نے ان کی طرف انگی ہے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔
"بابا سائیں آپ کو کتنا شوق تھا کہ آپ کے بجوں میں ہے کوئی ڈاکٹر ہے گر کسی نے آپ کی خواہش پوری نہیں کی میں جوا سے سارے آپ کی خواہش پوری کی؟" فیصل کے بوتے میں ان میں کتوں نے آپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں ان میں کتوں نے آپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولے میں ان میں کتوں نے آپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولے میں ان میں کر سب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولے میں ان میں کر سب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولے میں ان میں کر سب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولے میں ان میں کر سب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولے میں کر سب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولے میں کا میں کر سب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولے میں کر سب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولے میں کر سب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں کرتے ہوئے کی کرتے ہوئے میں کرتے ہوئے کرتے ہوئے کہا کہ کرتے ہوئے میں کرتے ہوئے کی کرتے ہوئے کی کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کی کرتے ہوئے کی کرتے ہوئے کے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کی کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کی کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کے کرتے ہوئے کرتے کرتے ہوئے کرتے ہوئ

W

w

چوں ہے۔ وہ دراصل آپ کی خواہش پوری کر رہی ہے۔" فیمل جی ہوا تو جہانزیب شروع ہوگیا۔ میمل جی ہوا تو جہانزیب شروع ہوگیا۔

سر جي ہوا و جہاري مرون ہو ہي اب ہي اب اس بي آپ ہي ہوا و جہاري ہيں آپ آپ ہي ہيں تربا ہي ہيں آپ ہي ہيں تربا ہي ہيں ہو ہے ہے ہے ہے ہوا ہي دونوں ہي ہيو ہے ہي ہي ہيں ہوا ہي دونوں ہي ہي ہو ہے ہي ہي ہيں ہيں آپ ارے بابا ميں ناراض ہے آپ لوگ و چوری چھے ل کئی سی کاراض ہے آپ لوگ و چوری چھے ل کئی تعمیں کر نہیں ؟ اور امال بی اب بھی صرف رونے ہیں کہ ہونے ہی ہا کہ اس بی می مرف رونے ہیں ہی ہونے ہیں آپ ہے ہوتے ہیں آپ ہونے ہیں گئا تربی ہی کو خوا تا ہی ہونے ہیں گئا تربی ہی کو خوا تا ہی ہونے ہی کہ تو کہا ہے ہی کہ ہونے اس کی کہ ہونے اس کی کہ ہونے اس کی کہ ہونے ہیں کہ تا تربی ہوں اپ ہے ہی کہ ہونے ہی کہ تا تربی ہوں اپ ہے ہی ہونی کہ تا تربی ہوں اپ ہے ہی کہ تا تربی ہوں اپ ہے ہی کہ ہونے اس کی کہ ہونے کی کہ میں کہ ہونے کہ ہونے کی کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کی کہ ہونے کی کہ ہونے کے کہ ہونے کے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کے کہ ہونے کے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کے کہ ہونے کے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کے کہ ہونے کہ

کے لئے۔" اماں کی گربیہ زاری کرتے ہوئے بولیں۔ "ساری ساری رات جاگ کر گزارتی

20/4 مون 20/4

公公公 وقار صاحب کے دروازے پر بایا ساتیں کی شاعدار کا ڈی رکی جے قصل چلا رہا تھا گاڑی میں بابا سامیں اور امال کے علاوہ جہازیر موجود تھا، فيعل نے يعيار كريكل دباني ، تعورى در بعدا عدب بانيال آواز آلى-

مب محراد یے۔

"مس بانيه دروازه كولس" جهازيب بولاء بإنيات وروازه كحول ديا سايت امال في اور بابا سائیں کو دیکہ کر سلام کیا اور فیصل کی طرف مواليه تظرول سے ديكھا۔

" مس بانيه بيديرے دادا بي، بابا سائيں اور بيرميري دادي ين امال في اور" امال في-"وو امال في سے خاطب موار

"يوس بانيه بين ماري ميني مي كام كرتي میں کل ان کے یایا کو ہارث افیک مواہے۔" وہ رائے میں بی ان دولوں کو بتا چکا تھا کہ ہانیہ لاعم

"آئے اعرے" اس نے راستہ دیا، سب الدرآ كے، وہ اليل كے كروقارا حم كے كرك میں آگئی، وقار احمر آ تھیں موندے کیٹے تھے، امال في اور باباسا عين أكيس اتنا عدُّ همال اور كمزور د کھ کردھک سےرہ گئے۔

"يه يمرك إلى بن وقار احمه" بانيات تعارف كروايا، وقاراحمه نے آ تھيں كھول كرديكھا و البيس بابا سائيس اور امال في كے چرے نظر آئے الیس اپناوہم لگاانبوں نے دوبارہ آ عصیں

"المال في!"ان كرلب كيكيائ\_ "ميراييه-"امال في ورآبازو پيلاكرآك يرميس وقاراجما تفريتني

ہوں نجانے میراوقار کس حال میں ہوگا۔" "بس اب فيعلم جو كيا-" اجا تك امال بي جھے سے اٹھ کھڑی ہو میں۔ "تو مجھے لے چل۔" انہوں نے فیل کا وتعليد الل بي-" فعل توجي تاربيها

تقابورأا تماكم ابوار

"شاباش فيقل اور جهازيب\_" اهايك داؤدصاحب بولے

" مجھے تم دونوں رفخرے، ارے وکام میں اتے عرصے میں نہ کر سکا وہ تم دولوں نے کر د کھایا۔" فقل امال فی کو لے کر دروازے تک

" رک جاؤعظمت في بي-" با باسائيس کي پر جلال آواز کوئی، سب مہم کئے، اب بابا سامیں امال في كوكياظم ديية بين-

ووليس مردارماحب،اب ميس "امال بي نے مڑے بخیر کھا۔

"اب ميرا بجد موت كم منه مل ياا ب، آب اگر مجھے کمرے بی فکال دیں گے تو میں تب بھی جاؤل گے۔" انہوں نے قدم آکے

"هي في كمارك جادر" باياسا تي يكدم دھاڑے، ان کی دھاڑ پورے کھر میں کونے امی، ایاں کی بے اختیار رک سیس اور مرکر باباسا میں کو

'میرے بغیر جاؤ کی ،ارے وہ میرا بھی بیٹا ہے۔''ان کے الفاظ تھے کویا تتے صحرا میں بارش كى بوعدي، جهازيب فورأان كے مطالك كيا، انہوں نے فیصل کو اشارے سے ماس بلایا اور دومر عثانے سے اے لگالیا۔

''چلویار! جلدی چلو۔'' انہوں نے کہا اور

"امال نی!" انہوں نے وقار احمد کو سینے ے لگالیا پھر بایا سائیں بھی آگے ہوھے۔ "باباسائيس كياآب في محصمعاف كرديا ے۔"وقاراحم پھلیائے۔

"اولیسی معانی پتر اوئے، میں تو کب سے تیراا نظار کررہا تھا، کہ شاید تھے بڑھے ماں باپ یاد آجا میں۔" انہوں نے وقار احمد کوائے سینے سے لگا کر فکوہ کیا ، ہانے جران پریشان سے سارا ماجرا د كيدرى مى، جبكه يقل اور جهانزيب دونول مكرا

公公公

بابا سامين اورامال في ان دونول كوحويل لے آئے تھے، یہاں بحرایرا خائدان دیکھ کروہ حیران رہ گئی، اس کے اپنے بہت ہے رشتہ دار تے اور وہ اب تک لئی الی زعر کی گزار لی رہی ے، منصور تایا کی خوتی نے بیب کزیز سے اس کا تعارف كروايا، وه سب سے كل ل كى بس نازو اس سے کھ جی مجی محتوں ہوئی۔

یفل اور جہازیب کوتو وہ پہلے سے عی جانتي سي، دونون تايا، تائيان، چيپواور پيويمانے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، بابا ساعیں اکثر اسے اپنے یاس بھا لیتے اور اس سے منٹوں یا تیں کرتے تھے، امال نی اسے ویکھ دیکھ کر جیتی تھیں اور وقار احرتو جیے سارے رشتے یا کر دوبارہ کی اٹھے

اس دن وہ سب باغ میں کھومنے آئے تھے، آموں کا موسم تھا، بابا سائیں نے سب کو باغ میں جا کرمیر کرنے کا پیغام بھیجا تو سب مقررہ دن حو ملى الله كنة ، باغ من الله كرخوب بلا كلا ميا، سعد، ولید، مهران اور شاه زیب درختوں پر 💢 ھ لا حرام و زرب تع ورخوں کے نیے کوری الركول في بنكامه ي ركها تها،سب عدرياده آم

كرن اورنوشي الخطي كرچي تعين ملكي ،مومنه اور نازو بھی اس کوشش میں تھیں کہ اور سے کرنے والے آم جھیٹ لیس مر توشی اور کرن کی پھرتی قابل دیدهی، پشفاء کے دونوں بیج بھی جیکتے پھر رے تھے، ہانیا ایک درخت کے بیجے کمڑی اس سارے نظارے سے محظوظ ہورہی تھی، تب ہی جہازیباں کے پاس کیا۔

"كيالك داع يرب كه-"ال مرى نظرول سےاسے دیکھتے ہوئے ہو جھا۔ "زيردست-" انيمرت سے بولى-" بچھ تو يد ي مين تا كه باع سے چل توزنے میں اتامرہ آتا ہوگا۔"

"لِيكُن آب نے توالک بھی آم بیل تو ڑا۔" ایں نے مکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ " كيونكه مجھے درختوں ير ير هنا عي ميس آتا۔" بانے کہ کرائس بڑی، اس کے بننے سے لگا عيے كولى جمرنا كھوٹ يرا ہو، جہانزيب كھوسا كيا۔ "آب كو يرمنا آنا ب درخت ير-"

يكدم بانياتے يو چھا-"آن سيان سيال-"دور يواكيا-"آناتو بريائ سارك لا عال

"مرا آب لوگ كتنے خوش نصيب ہیں بھین سے اتن موج مسی کی زعد کی گزارتے آ رے ہیں۔" اندے کی میں اسے تنی صرفیں بولتي محسوس موسي-

" كم آن باني!"اس في تاسف سي كهار " كيا بواسر؟" بانيانے يو چھا۔ "جميً كم از كم أب تو مرية كها كرو-" ال نے بے جاری سے کہا، ہانیمسکرادی۔ "جب تم بھے سر ابتی ہوتو مجھے ایسا لگاہے جيے ميں كونى بياس ساٹھ سال كا حجى سايروفيسر

2014 55 (120

ہوں۔" جہازیب کی بات س کر مانیہ بے اختیار تحلکصلا کر ہنس بڑی اور جہازیب بے اختیار اسے تو یت سے دیکھے گیا ، تب بن کوئل کو کئے گل ۔ ''چلیں کول کو ڈھوٹے ہیں۔'' جہازیب نے کیا اور وواس کے ساتھ جل بڑی، ہوا جو سے ہے چل ری محی اب کھٹا میں بدلنے کی می موسم خویصورت ہور ہا تھا، آسان کویا بادلوں کی چہل پہل سے بچ گیا تھا، وہ کوئل کو ڈھوٹٹر کے آگے بی آ كے بوجة على جارب تے ، كول نے تو كيامانا تھا، مال بابا کے کھر کے یاس بھٹے کر انہوں نے كرائے كى آوازى ، ہائيے نے جہازى بى توجه اس جانب مبذول كرداني، وويد دهوك اعدر داحل ہو گیا، ہانیہ جی اس کے چھے چھے می ،اغرر جاریانی برسات آٹھ برس کا بچہ بڑا کراہ رہا تھا، ہانیے نے بے اختیار آگے بڑھ کراس کی پیٹائی کو

چھوا، وہ بخارے تپ رہاتھا۔ "أو ما في كاذ، أتنا بخار-" بإنيه بزير افي ،اس کے مال باب دونول رورے تھے۔

" لِي لِي صيب ، اسے مين روز ہو گئے ہيں ت ح موے "اس کی ماں نے روتے

طیم میب کی بڑی سے بھی تب ہیں ارتاءام کیا کرے کی فیصیب۔

" آب ايك برتن من شندًا ياني لاؤ-" وه اس كرمران بيفائي، مالى بابا جلدى سالك يرتن ش شنداياني لے آئے اس فے ورت سے کپڑا مانگااوراس کے ہر پر شنڈے یا کی کی پٹیاں كرنے لكى، جهازيب بحى ايك كري يربين وكا تما بابر ببت زور کی بارش شروع مو چی می ، بادلوں ک کرج کے ساتھ ساتھ بلی بھی چک رہی تھی، بإنيه بثيال شندے بانی من بملو بملو كركاني ديرتك رحتی ری تقریباً ہونے کھنے کے بعداس کا بخار کم

"بارش هم جل ہے۔" بانداس كے ساتھ بابراكل آنى بايرسال على بدلا مواتفا، برشے دهل وهلی لک ری می ، بانیانے باہرآ کر گری سالس لے کر کیلی مٹی کی سوندھی سوندھی مہک اینے اغدر اتارى، كوك اب بحى كوك رى مى -

''بانیہ یہ ساون کی میلی ہارش تھی۔'' جہازیب نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ "اجمار" بإنيه كوجرت مولى ر "بيرساون كى بارش كى \_"

"سباوك كمال علي محقية "میراخیال ہے دہ حویلی چلے گئے ہیں، چلو

ہو گیا اور بیج نے آسمیس کھول دیں، ہانیے نے صاف كيرے سے اس كا چرو صاف كيا اور كھڑى

مجھے یہ ٹائیفائیڈ بخار لگتا ہے اور اے میتال لے جانا ضروری ہے، آج تو بارش ہور بی ے آپ کل اے میتال مرور کے کرجا میں علیم ماحب کی دوا سے آرام میں آئے گاء آج میں بخار کی کولیاں کسی کے ہاتھ مجوا دول کی، دودھ ہے دے دیناء انشاء اللہ رات کو بخار کیل ہوگا۔" اس نے اس کی مال سے کہا۔

"بہت اچھا کی لی صیبِ ، اللہ آپ کوخوش ر کھے۔"اس کی مال اسے دعا میں دیے گی۔ " چلیں ہانیہ" جہازیب دروازے میں كفرابا بركاجائزه ليتح بوئ بولا\_

"ہال-"جہازیب نے سر ہلایا۔

ہم بھی چلتے ہیں۔" ہانیاس کے ساتھ چل پڑی، كيارات ببت خراب موجكا تما، جكه جكه كرهول میں یالی بھر چکا تھا، جہازیب بدی مہارت سے چل رہا تھا، جبکہ اس سے اپنا توازن برقرار رکھنا مشكل موريا تها، أيك جكه جواس كاياؤن كيسلا تو ال نے بے افتیار کرنے سے بیچے کے لئے

"بياً الجمع جازيب في سب ما ديا ب انشاء الله مين اس يح كوكل شرك ميتال بمجوا

جازیب کی شرف باتھ میں دبورج کی، جہازیب

نے بے اختیار ہانیہ کو ہاتھوں سے پکڑ کرسمارا دیا،

اس کے اس طرح ہاتھ پکڑنے سے بانے شیٹا گئ،

"مضبوطی سے یاؤں جما کر چلو۔" خفت

مٹانے کو وہ اسے بدایتی دیے لگا، مانیہ چھوتے

چوٹے قدم اٹھائی احتیاط سے چلتی گئ، آگے

یانی کھڑا تھا، جہازیب اے پھلا تک کیا، اس

کے لئے ایما کرنا مشکل تھا،وہ پریشان ہوگئ کر کیا

كرے تب عي اوا مك جهازيب في ايا اتھ

آگے بڑھا دیا، وہ چند کمح تذبذب کا شکار رہی

يكارا، بانيە نے آہتہ آہتدا پنا نرم و نازك باتھ

آعے برهایا جے جازیب نے این مضوط

باتعين تقام كراساني جانب في ليا، باندب

اختیار میج کراس کے ساتھ جا طرانی اور فوراً الگ

یدا، بانداس کے سیمے چکے چل رہی می معودی

در بعد حویلی آگئ وہ جہازیب کے ساتھ اعدر

داخل مونی توسلمی تازواورنوشی البیس او بر شرس بر

نظرة مين، جهازيب اندرلاؤنج كي طرف بده

الما جكه بانيداي كرك كاجاب بزهافي ال

کا کمرہ اوپر کی منزل پر تھا، وہ سٹرھیاں چھ ک

اینے کرے میں چلی گئی، نازواسے کھور لی رہی۔

بابا سامي نے اسے بلايا تھا، وہ كيرے

'' آؤیٹی آؤ۔'' بابا سائیں اے دیکھتے ہی

بدل كروبال بيجي تؤوبال داؤر كيو مياا درمنصورتايا

"چلو۔" جہازیب نے کہا اور آمے جل

" كم آن مانيه" جهازيب ملى آواز مين

كه باته تفاع ييل-

جازیب نے فوران کے ہاتھ چھوڑ دیئے۔

" فی بابا سائیں۔" اس نے سر جما کر

'' بیٹا اب ہم اپنے ہیتال کے منصوبے ہر كام شروع كرد بي من تي تيمار على محويها کونقشہ بنانے کی ہدایت کر دی ہے تین سال کا منصوبہ ہے جب تک تم مجمی ڈاکٹر بن جاؤ کی، انثاء الله ميتال تم في عي سنجالنا ہے۔ "ان كا چرہ خوش ہے تمتمار ہاتھا، ہانیان کی خوش سے خود جى خوش بوڭى-

"تم لوگ كل كهال ره محية تنهيج" ملكي نے ہانیے سے پوچھا وہ لوگ اسکے دن لان میں بيقي وائ لارع تفي

"جم .....وو دراصل ..... 'انياجي جواب دیے بھی تیں یائی تھی کہنازو بول اتھی۔ "ساون انجوائے کرری میں؟" سبنے اس کی طرف دیکھا وہ محبرانی کی، تب بی نے

"بال تو اور كيا؟" نازوان كى تكامول كى يرواه كي بغير بولى-

"مِن نے خود اکیل جہازیب کے ساتھ جاتے دیکھا تھا۔" ہانیہ خاموی سے اینے لب

''کم آن ہانیہ'' یشفا و نے اس کے ہاتھ يربكا سادياؤ والا

"نازو کو عادت ہے اول فول مجنے کی متم

"جي جين بعاجي، جھے عادت ہے كمرى اور كى بات كينى، يوجيئة آب ان ع، كديد

20/4 بون (123)

کہاں رہیں تقر باایک گھنٹہ، جب ہم آنے گھاتو کہاں تمیں ہے؟ کنا ڈھوشا سب نے کر بیدہ ہا ہوتی تو ملتیں نہ۔' نازونجائے اس سے کس بات کابدلہ لے رہی تھی، اس کو بخت ہزیمت کا احساس ہوا، سے بیش کی میں اس کو بخت ہزیمت کا احساس ہوا، اس کی آنکموں سے آنسو بہنے گئے، یشفاء نے مور تھال تبییر دیکھی تو نازو کو ڈائٹے گئی، تب بی اچا تک باہر کا دروازہ کھلا اور مالی بابا کی بیوی اندر واصل ہوئی، اس کے ہاتھ میں پیولوں کا بڑا سا گلدستہ تھا، اس نے لان میں ساری لڑکوں کو ہینے دیکھا تو دہاں آگئی اور متلاثی نظروں سے ہینے دیکھا تو دہاں آگئی اور متلاثی نظروں سے مانب برجی۔ جانب برجی۔

"لی لی صیب!" اس نے گلدستہ اس کی رف بوحایا۔

"بيآب كراسطام في بنايا ب-" بانيا في گلدسته تمام ليا اور دوسرے باتھ سے اپنے آنوماف كرتے ہوئے يوچھا۔

"ابتمبارابیا کیاہے؟"
"الله کاشکر ہے لی لی صیب اب وہ بالکل فیک ہے، اس کا بابا اسے آج ہیںتال لے کیا فیاد دوا کھلا دی ہے لی لی صیب کل سے اسے بخار میں نہیں ہوا، ریسب آپ کی وجہ سے ہوا ہے آپ لی خدمت کی ہے لی لی میب اس کی خدمت کی ہے لی لی میب اس کا بدلہ نہیں اٹار سکیا۔" وہ غریب عورت اس کا بدلہ نہیں اٹار سکیا۔" وہ غریب عورت اس کا شکر یہ ادا کرنے آئی تھی۔

روت میں ہے۔ "ارے نیس میں میں نے تو کھی بھی نیس کیا۔" ہانے شرمندہ ہوگئ۔

" نیس کی بی صیب ،آپ تو سرک واسطی آیا تما اور امارے کمر میں امارے بچ کی خدمت کرتی رہیں، ام بہت شرمندہ ہے کی کی صیب اماری وجہ سے آپ کی سیر بھی خراب ہوگی۔" وہ

کتی عابری سے بات کرری تھی کہ ہانیہ کی مجھ شن بیل آرہا تھا کراسے کیا جواب دے۔ "اچھا سنو، نیچے کا خیال رکھا کرو، اسے مجھروں سے اور کھیوں ہے بچاؤ، برسات کے دن شروع ہو چکے ہیں پانی ابال کر پیوادر جوڈ اکٹر صاحب کہیں ای طرح کرو۔" اس نے اسے

" حی بی بی صیب " وہ ہاتھ جوڑے کھڑی تھی، تعوری در بعد وہ رخصت ہوگئ، سب خاموش بیٹی تھیں۔

"یشفاوآنی میں اپنے کمرے میں جارہی ہوں۔" اس نے یشفاوکو مخاطب کیا اور خاموثی سے اٹھ کرائد رآگئی۔

" ہوگئ تہاری تملی نازو؟" نوشی نے پرامنہ بناتے ہوئے نازوکو<sup>ن</sup> ڈا۔

"کیا ملا ہے حمیس ہانیہ کو دکھ دے کر۔" کرن بھی ہولی۔

''وہ کتنی انہی ہے سب کا خیال رکھتی ہے۔''مکنی نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ ''اب بھی کیا کم ہے کہ ہم سیر وتفری میں معروف رہے اور وہ ایک بچے کی مسیحاتی میں گمن تھی اور تبہاری سوچ کتنی گھٹیا ہے نجانے تم نے کیا کیا سوچ لیا تھا۔'' یشفا ہ تا سف سے ناز و کو د کم کے

ربی می ، نازوخاموتی سےسب کی باتی س ری

"ویے نازو پراہم کیا ہے۔" معناء نے جمعی لیا۔

''کوکی پراہلم نہیں بھابھی۔'' اس نے انگلیاں مروڑنی شروع کردیں۔

"جھے تو بس اس بات کا دکھ ہے کہ اس نے آتے ہی بابا سائیں کونجانے کیا محول کر پلایا ہے کہ وہ ہروفت ہانیہ، ہانیہ کا درد کرتے رہے ہیں

اور تواور کل پاپا کو مہتال کا نقشہ بنانے کی ہدایت دی ہے، جسے ہانیہ سنجالے گی۔" اسے نجانے کیوں ملال تھا۔ "اربے اتنار نج ہے تو تم خودا تنار اچ لیتیں

"ارے اتنارنج ہے تو تم خودا تناپڑھ لیتیں کہتم ڈاکٹر بن کر سپتال سنجال لیتیں۔"سلمی نے اٹھتے ہوئے کہا۔

"اور ہاں ناز واب اگر ہائیہ سے تم نے کوئی الٹی سیدھی بکواس کی تو میں ای کوشکایت لگا دوں گی۔" کرن نے بھی اسے وار نظب دی اور سلمی کے ساتھ اعرر جلی گئی، ناز دو ہیں بیٹی رو گئی۔

مانيه كي آخري سال كي يره حاتي شروع مو چلي تحی جو بریشیکل بر مستل می وه بهت معروف مو چی تھی، وہ بڑی محنت سے اینے اسائمنٹ تیار كرتى مى،اب تو كمروالاس عات كورى کئے تھے، سارا دن کائے اور سیتال میں گزار کروہ مر پیرے قریب کمر آ کر کھانے سے فارخ ہوکر سو جاتی تھی، پھر شام کے کھانے پر وہ ڈائنگ تیل برنظر آنی اور پر رات سے سے کے کب برحق رئتی، وقار صاحب کی طبیعت محرسے ہلی ہلی خراب رہنے لگی تھی، وہ ہانیہ کی طرف سے قلرمند رہے لگے تھے،اب دواکٹر بابا ساتیں ہے بات چیت ش معروف رہے تھے سب کی نہ کی بدی جرے منظر تھے، مجرایک دن دھا کہ بی ہو گیا، جب اے بتایا گیا کہ اگلے جعے کو اس کا تکاح جازیب سے کیا جارہا ہے، اس کے اوسمان خطا ہو گئے ، وہ فورا وقارا حمر کے ماس چیل

" پایا میرا آخری سال ہے، میری بر حالی کتی اور و مالی کتی ہے۔ " کتی افت ہے میں کر محق۔ " وقار صاحب ہے جو میکھ بتایا وقار صاحب نے جو میکھ بتایا اسے جو میکھ بتایا اسے می کروہ میں ہوکررہ گئی۔

"بياً! يدابحى صرف تكاح ب، جب تمهارا

ہاؤی جاب مل ہوجائے گاتور حتی کردیں گے،
بیٹا بھے لگا ہے میرے پاس اتنا ٹائم نیس ہے،
میرے دل میں ہر وقت ہلکا بلکا درد دہتا ہے،
نجانے کب بلاوا آجائے، بیٹا اگر میرے سامنے
کم از کم نکاح ہوجائے تو میری روح مطمئن ہو
جائے گی۔ "انہوں نے اسے چپ کروادیا تھا، وہ
ان کے سینے ہے لگ کر گئی دیر تک روتی دی تھا،
پر اماں نی نے آکر اسے چپ کروایا، وہ اپنے
کرے میں آکر گئی دیر تک کم می بیٹی ری تھی، یہ
احساس می گئا تکلیف دہ تھا کہ خدانخواستہ اس
کر یا پا۔۔۔۔ "اللہ نہ کرے" اس نے جم جم میری

ا کلے دن سے وہ اٹی پڑھائی میں مشغول ہو گئی، اسے نہیں پہتہ تھا کہ تکان کے لئے کیا تیاریاں ہوری تھیں، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے؟ تکان والے دن بھی اس کا بہت ضروری پر کینیکل تھا، وہ تقریباً تمن بجے کمر آئی تو پہتہ جلا کے دونوں بھیمو اپنی فیملیوں کے ساتھ آ بھی تھے۔

" چلوا دُ ہائے مہندی لگا دول۔" سلمی اسے
اندر کمرے ش کے گئی، شام تک تو بی بقد تورس
چی تھی، تائی امال اس کے لئے بہت خوبصورت
جوڑا لائی تھیں، سہری اور سرخ رنگ کا حسین
احراج تھا، لینکے اور دو ہے پر چوڑا چوڑا کام تھا،
لینکے اور دو ہے پر گئے ذمر دجوڑے کی خوبصورت
میں چارچا تھ لگارے تھے، زیورات میں جی ذمرد
استعال کیا تھا، وہ دہن بن کر بہت خوبصورت
استعال کیا تھا، وہ دہن بن کر بہت خوبصورت
میں ہے چلا کہ کب نکاح ہوا ہے اور کب نوٹو
سیشن شروع ہوا ہے، جب جائزیب اس کے
رابر آ کر بیشا تو تمام کرنز کی توک جو تک بی

عنا (125 جون 20/4

حنا (124 جون 2014

کہ وہ رات کو جب تک جائی ہے تب تک جہازیب بھی جا گا رہتاہے جیے عی اس کے كمرے كى لائث آف ہونى ہے جہانزيب كے كمرے كى لائث بھى بند ہو جاتى تھى، بياحساس ی کتنا خو محلوار تھا کہ کوئی اس کی اتنی برواہ کرتا ہے كه اس ك ساتھ رات بحر جا كما يہنا ہے، اس رات وه اسائمنٹ تار کر ری می جو انسانی کھویری سے متعلقہ تھی، کھویری تو اے اس کا كلاس فيلوشهر ياروك كما تحاءكام شروع كرنے سے قبل اس نے ولید کو بلوا کر محوردی تیل بر ر کھوالی تھی، پہلے ایسے سارے کام وہ وقار صاحب ہے کروائی تھی ،اب ان کے بعد اکثر وہ بھی ولید تو بھی احدے سے کام کروانی تھی، اس دن وہ رات کے تین یے فارغ موٹی تو سوچے لی کہ اب اس محويدي كولفانے من كون والے، وہ سوچے سوچے دروازہ کھول کر ہا برآ گئی، راہداری سنسان بری می سب کے مروں کی بتیاں کل تھیں، صرف جہازیب کے کمرے کی روشی میں چھن کر ہاہر آ رہی تھی،اب جہازیب سے کیے کے، یکی سوچ کر اس نے خود بی کھویدی کو لفاقے میں ڈالنے کا ارادہ کیا، مرکھوروی کی طرف اٹھے ہوئے ہاتھ کھویڑی نہاٹھا سکے، ہمت ى اليس مونى ، خوف سامحسوس مورما تها، اس پینداینے مساموں سے پھوٹا محسوس موا، آخر فیصلہ کر بی لیا، جھکے سے درداز و کھول کروہ باہرآ گئی، آہتہ آہتہ چکتی ہوئی جہازیب کے

بلے گانی ریک کے شلوار میض میں ملوس شانوں ير ہم رنگ دويشہ مجلائے وہ كنفيورى كورى مى، بالوں كوسميث كر ليح اس طرح لكا موا تھا كه چرے کے دونوں طرف تیں لہرا ری تھیں، وہ ائے دویے کے کونے کوائی اللی کے کرد پلیٹ

"خریت؟" جازیب نے کویت سے اے دیکھتے ہوئے او جھاءاے اس کی نگاہوں کی تیش اسے چرے رکھوں ہوری می ، تب بی اس كى تكايي الحدى جيس يارى تعين، اس كى بمي ریمی بلیں حیا کے بوجھ سے بھی جاری سیں۔ "وو ..... دراصل .... میرے کرے

اس فرك رك كركهنا شروع كيا-" تى بال مجھے يعدے آپ كے كرے ش ایک عدد کھویڑی ہے اور اب آب جا جی جی کہ كولى آئے اوراے افعا كرلفانے ميں ۋالے اور آپ کی نظروں سے اسے دور کر دے کیونکہ آپ کو ڈر لگا ہے۔" اس نے عرب سے ساری حقيقت اسے بتانی۔

"آپ کو پہتے ہے؟"اس کی آنکھیں چرت ہے چیل لئیں، جہازیب کا دل طایا کدان جیل جيسي أعمول من دوب جائے۔

وصليے "اس في خود كوستىجالا اور خود كواس كر ع آزادكرنے كے لئے اس كے كرب کی جانب پڑھ گیا، وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چکتی ہوئی آئی، جہازیب نے احتیاط سے محوردی کو اٹھا کرلفانے میں منتقل کیا پھراسے ڈیے میں بك كرديا اوراك طرف ركوديا\_

" جی اور کوئی علم؟" اس نے ہانیہ کے سامنے م ہوتے ہوئے یو جھا،اس نے انکار میں

"ویے ڈرنے کی کوئی بات میں ہے۔"وہ

ساتھ سارے لڑ کے کھڑے تھے، دوتوں طرف سے دلچب فقرے بازی شروع ہو چی گی۔ "يارسب ل كر دعا كروسي جيز بارش مو جائے۔"مہران بولا۔

"كول كول؟"سارى لوكيال كورس ش

-2/2000

" تهين ويكفير" ال في ال محويت

سے دیکھتے ہوئے کہا، اس کی کمی بلیس خود بخود

جمك لئين، وه اس روب مين اتى بياري لك ربى

می کہ جہازیب کے دل کو چھے ہونے لگا، چند

کھے عجیب سا سکوت کرے می طاری رہا،

جازیب بے خود سا ہونے لگا وہ بے اختیار اس

کی جانب برها، بانی تحبرا کر پیچے ہی، جہازیب

اس نے بے جاری سے کہا، تب بی دروازے بیہ

وتملكني تفوز اسانائم اور .....

کے بعد ملکی اسے دیکھ کرم سرانے گی۔

بانيه بعي مسكرادي-

" كم آن مانيه، مارابتم ميري بوي مو-"

" چلیں جہازیب بمائی ملاقات کا وقت <sup>ح</sup>تم

"هر كر خبيل، چليل بابر، ورنه الجمي بابا

"بہت پیاری لگ رہی ہو، جہانزیب بھائی

وقار احمرتو جيسے بانيے كے تكاح كے انظار

یں تھے، نکاح کے ہفتے بعد بی وہ دردا تھا تو وہ

جانبرنہ ہو سکے اور اپنے خالق حیق سے جا لمے،

ہانیہ ان کے بعد مزید تنہا ہوگئ تھی، اگر چہ سب

ایں کا بہت خیال رکھتے تھے مگروہ اپنے آپ میں

کم رہے گئی تھی، مومنداور نوشی اس کی دلجونی کی

ہر ممکن کوشش کر تیں ، آخر آ ہستیہ آ ہستہ وہ اینے روز

مرہ معمول کی طرف لوٹے لگی، اس نے پھر

راتون كوجاك جاك كريز هناشروع كرديا تغابه

مجرایک دن اس برایک انوکھا انکشاف ہوا

سائس کویتا کرآئی ہوں۔"جہازیب کے جانے

ایے تی دیوائے جیس ہورہے تھے چلوچینج کرلو۔

\*\*\*

نے سرعت سے خود کوسنجال لیا۔

وستك مونى اور ملى اعرآ كى \_

" پھر میں بھی گاڑی بھگا تا ہوا سڑک برلے جاؤل گا شاید مجھے بھی کوئی دلہن مل جائے۔" سب نے زور دار قبتہ لگایا، سب ان دونوں کی مہل ملاقات کے سین سے واقف تھے جب جہازیب کاڑی بھگا تا ہوا لے جار ہا تھا اور رائے میں بانیول کئ می ، کافی در تک بنگامہ جاری رہا، پھر دونوں پھیموآ تیں اور انہوں نے ہانیہ کواس کے کمرے میں پہنچا رہا ، تھوڑی دہر بعد بھو بھا، مایا سائیں کے باس جل سی اندے پاس ملی می تب عی دروازے پر دستک ہوتی، مفنی نے دروازه كهولاتوجهانزيب تحار

"جی فرمایے کوئی کام تھا؟" سلنی نے مسكراتے ہوئے يوجھا۔

" فی باں بس اٹی بیلم سے ملتا تھا؟" اس نے بھی ای کی طرح مسکراتے ہوئے بتایا۔ " محربابا سائیں کی طرف سے اجازت جیس بالبدا سوری "ملکی نے دروازہ بند کرنا

جاباتو جہازیب نے دروازہ تمام لیا۔ « ملکی میری بهن صرف دس منٹ اور پھر

بایا سائیں کو پیہ بھی جیں چلے گا۔"اس نے منت مجرے اعداز میں کھا۔

"ا جِما تحب بصرف دي منك، من بابر کھڑی ہوں۔" مکنی باہر چکی گئی اور جہانزیب اعدا کیا، بانے ورینک میل کے سامنے کھڑی تھی،اسے دیکھ کر تھبرائی۔

"آب يهال كول آ گئے؟" الفاظ الن 20/4 05 (126)

دروازے يرآ كردك ئى۔ "اب وروازہ کیے کھے؟ کیے وستک

دون؟ لہيں كوئى غلط مطلب على شريحھ لے۔"اى مشش و پنج میں محلی کد آخر ہمت کر کے ہولیے ہے وستک دے عی دی، ذرا دیر بعد عی دروازه عل كيا، جهازيب اسے كفرا ديكه كر جران ره كيا،

2014 054 (127)

سامنے کھانا کھلاتیں،جس دن وہ آخری پیردے كرآني اس دن وه جوادي شي اثري مي اليك بوجه تما جوارِ چانخا، وه بللي چللي مو چي محي، مر اب اس کی مطن اس پر غالب آیری می، وه جب سے پیردے کرآنی می سوری می اس نے اسے دهیل کراغدر کیا، وہ رائنگ تیل پر سرر کے بیتی

"بانى ..... بانى -"اس نے اس كا شانه بلايا تو اس کا سر تھوڑا اور آگے چلا گیا، جہازیب نے

آتا، بانية بحي اب اس كارات كوا نظار كرتي، وو بانیہ کو سمجاتا کہ اتن محنت کے ساتھ آرام بھی ضروری ہے مربانیہ برایک بی دھن سوار ہوتی کہ مل كال سے يكھے ندرہ جاؤل، اس كے پير ثيروع ہو يك تھ، وہ ابنا كھانا بينا تك بحول في هی، نداس کودن کا ہوش تھا، ندرات کا، بس وہ ہوئی اوراس کی کتابیں، نوتی اور مومنہ دونوں ات کاحی الامکان خیال رکوری میں، کچھ دنوں ہے تواہے کھانا بھی تمریے میں بھجوا دیا جاتا تھا اور

لوش اورمومنداے ڈانٹ ڈیٹ کرایے

" بانيه!"اس نے يكارا كروه بين الحى\_

"او مائی گاؤ، اتنا تیز بخار۔"اس نے اے

جنتی ہوئی پیٹائی پر رکھ دی، مانی کی شنڈک محسوں كرتے عى وہ كسمسانى، جہازىب كانى ديرتك پیال کرتا رما، اس کا بخار کم موجکا تھا، جہازیب نثو سے اس کا چرہ ماف کررہا تھا تب اس نے آ تھیں کھولیں اور جہازیب کو خود سے اتنا تریب بیشاد مکھ کروہ کڑ بڑا گئی،اس نے مجبرا کر الفنا جاہا مر جہازیب نے اس کے شانوں پر بالهدكة كراس اتخ سددكا

"لیش رمو، کوئی بات تہیں۔" اس نے دهیرے سے کہا اور اٹھ کر باہر چلا گیا، ہانیے نے اطمینان سے آ تھیں موند لیں، تھوڑی در بعد جازيب باتعض ثرعقا عاعدآ كيا "چلوانفوتفوراسا چهکهالو مجردوا کمالیزا" وه اٹھ کر بیٹھ تی۔

"مِن آب كوبهت تك كرتي بول ند" " في بال اوراب الرم في مجه كا كردوانه

"توكيا.....آپ مجھے ڈانٹ ميں سكتے." وہ روہائی ہوئی۔

"مانی گاڈ۔"اس نے سرتھام لیا۔ " مِن دُانث مِين رہا احمق لڙي، پچھ ڪھاؤ اور دوالوتا کہ بخار اترے۔"

\*\*

ميتال بن كرتيار موجكا تفااور بائيه كاباؤس جاب جي شروع مو چکا تھا، اس کي ديوني ايك برے سرکاری میتال میں می، بایا ساعی اب ہپتال میں مشیری اور دوسرے آلات منکوارہے تے، دومنزلول برمشمثل ہپتال جدید ساز وسامان سے لیس ہو چکا تھا، بابا سامیں ہیتال بنوا کر مطمئن موسيك تصالبيل سكون حاصل موكميا تحا كرانبول في اين كاول من ايك بسيتال آخر كا قائم كرى ديا تها، سيتال من انبول في واكثر

مجی تعینات کر دیئے تھے، ہیتال کا نام انہوں في اين بين وقارا حدكم ام يرركما تقار

''وقار احمه (وقف) هپتال'' وه هپتال بنوا کر استے مطمئن ہوئے کہ ایک رات جب سوئے تو می جیس اٹھے، ان کے پیچے بین اہ یے وقعے سے امال لی جی ان سے ملنے روانہ ہو كني ، حو مل وران موكي حي ، يوا اي كا آص سنجالنے منصور تایا روانہ ہوئے ، جبکہ سنگا پور کا پرنس محود تایا نے سنجالا، حویلی پراپ طاہرہ تاتی اورمنزہ تالی کامل راج ہو کیا تھا، اب ان کے رویے بھی ہانیہ کے ساتھ بدلتے بطے گئے، ان كے سلوك سے بانيكوا عداز و لكانے ميں دير مين مونی کہ جہازیب کے ساتھای کے تکاح برتالی نے راضی خوتی ہائی میں بحری می بلکہ باباسا میں كے سامنے الكار كى جرأت بيل كى ، ورندو و نوتى كو بوبنانا عائم من مانيكم بلوساست س ببت خوفزدہ ہو گئ می اس نے جب جہازیب سے ایے دل کے خدشات بیان کیے تو اس نے اس کا وہم كردانا، جہازيب اے دل و جان سے جا ہتا تھا، وہ ای بات سے مطمئن تھی۔

ہانیے کی ڈیوٹی بہت سخت تھی، اکثر اسے نائك شفك مجى كرنى يدنى، أكر بهي شهر مين بنگامے یا فسادات ہوتے تو ڈاکٹروں کوفورا کال كرليا جاتا جاب وه الجي ديوني آف كرك آئ مول، اگر ہانے کو دوبارہ کال کیا جاتا تو طاہرہ فورا اعتراضات کی مجر مار کردیتی اوراسے بہانے بنا كرعيش كرنے كے طعنے ديتيں،ايسے بى ايك دن جب شريص اجا يك عي بم دها كه موا تو بانيه كوجي دوباره سيتال پنجنايزا\_

شریاراے لیے آیا تھا،اس کے جانے کے بعد منزہ اور طاہرہ نے شہریار کے حوالے سے

20/4 05 (129)

2014 05 (128)

"تم جب تك جاكن رئتي مو، يس بحى جاكما "آب کوں جا کے بیں؟"اس نے ہمت " كيونك منهين ورجولكاب "اس نے "آب کوس نے ہتایا؟" بداحماس اسے مرشاد کر حمیا کہوہ اس کی خاطر جا گیا رہنا تھا۔ "وقار بچانے-"اس نے انکشاف کیا۔ اكثروه كمانا بجول جاني محايه " يى بال، انقال سے دو دن يملے انہوں نے مجھے بلا کر کھ یا میں کی سیں، جن میں سے ایک بہ بھی می اور میں نے ان کوسلی دی می کہ

مونے دیا کیونکدسب جانے تھے کہ وہ کتنے دن اور راتوں سے ایل نیند بوری میں کریا ری می، رات کو جمازیب نے اس کے کرے پر دستک دی مر اس نے دروازہ جیس کھولاء وہ دروازہ

اسے سیدھا کیا اس کا چرہ بخار کی حدت سے سرخ

كفراكيا إورمارا دے كراس كے بسر تك لايا، اے لٹا کر مبل اوڑھا دیا اور روم ریفر بجر سے خندا یا فی باول میں وال کراس کے باس لے آیا، اینارومال اس نے یائی میں بھلوکر پٹی اس کی

طتے ہوئے اس کے یاس کھڑا ہوا۔

"ياياني؟"وه ديك ره كي-

جب تک ہانیہ سوئیس جایا کرے کی میں بھی جا گا

بنے لکے، جہازیب نے باقتیارائے ہاتھوں

ےال کے آنوماف کے۔

اور جہازیب مسکراتا ہوا چلا گیا۔

کی ضرورت میں ہے۔"

"یایا کومیرا کتنا خیال تھا۔"اس کے آنسو

" من بول نه، اب حميس كى سے درتے

" تخينك يوجهازيب، آئي يرامس اب مين

اس کی بردهانی این اختای مراحل کی

طرف بره ری کی، وه بهت دل لگا کر بره ه ری

می، اکثر وہ پڑھنے بیمتی تو جرکی اذا تیں اے

كتاب بندكرنے يرمجوركريس، جهازيب كابير

معمول بن چکا تھا کہ وہ ڈیڑھ بچے کے ٹائم اپنے

كرے ميں موجود الكثرك ليكل مي كانى بناتا

اورایک کب کائی ہانے کواس کے کمرے میں دے

بھی نہیں ڈرول کی۔"اس نے ممنونیت سے کہا

ر ہوں گا۔" ہانیہ کی آتھوں میں آنسو مرآئے۔

كركے يو چھ جي ليا۔

محراتي موع بتايا

# باك سوسائل فلف كام كى ويوش quising the bound = Willed I GA

💠 پیرای کِک کاڈائر یکٹ اور رژبوم ایبل کنک 💠 ڈاؤ نگوڈنگ ہے پہلے ای ٹیک کا پر نٹ پر یو بو ہر پوسٹ کے ساتھ المج پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نے کے

> 💠 مشہور مصنفین کی گت کی مکمل رینج بركتاب كاالك سيكشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ

المُن يركوني جهي لنك ويد تهين

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز 💠 ہرای ٹک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈانتجسٹ کی تین مُختلف سائزول میں ایلوڈنگ سپريم كوالتي ،نار مل كوالثي ، كمپرييله كوالتي ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم ادر ابن صفی کی مکمل رینج ♦ ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شر تک مہیں کیاجات

واحدویب سائث جال بر كتاب تورنث سے بھی ڈاؤ كمود كى جاسكتى ب

او ناو ناو نگ کے بعد پوسٹ پر تبسر وضر ور کریں وَ نَلُودُ نَگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت مہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتا۔

اہے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIEUDY.CON

Online Library for Pakistan





"بانيهاشة و نفيك طرح كراو-" "بس مومنه مو كميا دير مو چلى ہے ڈاكٹر ارش و سپلن کے سخت یا بند ہیں۔ "وہ جلدی جلدی بولی، اتنی در میں اس کا موبائل بول اٹھاء اس نے سنایہ " ال بال شهر يار الى رى مول، مجمع يد ے آج ڈاکٹر ارشد نے آپریش کرنا ہے۔" اس ئے موبائل آف کر کے بیک میں ڈالا اور سب کو خدا حافظ مجتى مولى بابركو مكل-

"د كي لئ اس ك محصن؟" انبول في جہازیب کو کھورتے ہوئے کہا۔

"يا اب بمي تحميم كي وكمائي تبيل ديتا" طاہرہ نے ہاتھ میں پاڑا گلاس زور سے سیل پر

"كيا او كيا إاى؟ يكس طرح موج كل میں آپ؟ "جہازیب کوامید میں می کہوہ سب کے درمیان اس مسئلہ کو چھیٹردیں گی۔

"میں سوچ مجمی کہیں عتی تھی کہ تو اتنا ہے غيرت مو جائے گا، تھے تظرمين آتا، وہ تيري ٹاک کے نیچے کیا تھیل تھیل رہی ہے؟ ہروقت ہر جكه شهريار، شهريار كرنى رئتى ہے۔" ان كى آواز بلندموني جارى كى -

"مما!"جهازيب طلاانعا-"آب بانيه برتبت لكارى بي مرين جانا ہوں کہ ایا چھیل ہے جیا آپ کہد کر

" كيامطلب بتيرا، من جموث بول ري مون؟ يا من اندهي مون تجھے تظر مين آتا كدوه كيا كرنى مررى ب-"ووغصے يا قابو مورى

"مما بس کر دیں، پھر بھی بات کریں ع ـ "اس فان ك غص كود بانا جايا ـ "كب بات كريس عي جب ياني سرت

یا تیں شروع کر دیں اور رات کو جب جہانزیب آیاتوانبول نے اس بات کوغلط رخ دے کراہے بانیہ سے برطن کرنا جاہا، مر جہازیب شہریار کو الچی طرح جانا تھا، اس کے طاہرہ کی دروخ کوئی کوس کر خاموش رہ کمیا طاہرہ مجھیں کہ جازیب ان کا ہم خیال بن چکا ہے، اس دن کے بعد بھی وہ گاہے بگاہے مانیہ کی غیرموجودگی میں جہازیب کے کانوں میں شھریار کے بارے میں زہر کھولتی رہتی تھیں تا کہ وہ ہانیہ سے بدھن ہو جائے مر جازیب مال کے سامنے تو فاموث رہتا تھا تا کہ کھر کی فضا خراب نہ ہو، وہ جانتا تھا كواكراجي اس في بانيد كى حمايت من ايك لفظ بھی کہا تو ماں اور چی دونوں چھے ہوجا میں گ، اس کے ساتھ ساتھ وہ مانیہ کی طرف سے بھی عاقل مبیں تھا جب بھی وہ طاہرہ کے بارے میں اے خدشات کا اظہار کرنی تووہ اٹی یاتوں سے اس کے دل سے سارے فدشات نکال دیا، اکثر وہ آفس سے اٹھ کراس کے ہیتال آ جاتا، ہانیہ کے ساتھی ڈاکٹروں کے ساتھ اس کی بہت اچھی سلام وعاصی، شہریار کے ساتھ تو خاص طور پر جہازیب کی کافی نے تعلقی تھی، اکثر وہ سیتال كے ايم ايس ارشد خان سے شارث كيو لے كر بانيكوني يركے جاتا تھا، جہازیب بمربوركوشش كررباتها كه كحريش موجوده حالات كاازاله موتا

جہازیب بہت بریثان تھا، طاہرہ نے شریار کا نام اس دن عل کر لیا تو اس سے برداشت نه موسكا، ووسب ناشيخ كا ميزير تي، مانيه جلدي جلدي ناشته كررى مى اس كودير موكى می، اس نے علت میں بیک اینا اوورآل اور التيمعتو سكوب اثفاياى تفاكيمومنه بول يزي-

2014 050 (130)



وہ دونوں سمندر کے کنارے چل رہے تھے، بارش بنیا ہو جائے گا تب بات کرے گا۔ 'جہازیب کا موسم تھا، جہازیب اس کے میتال بھی کیا اور ایم ایس ارشدخان سے اس کا باف ڈے کروا کر "مما جھے در ہوری ہے، آج میری اہم اس كالكمنع كرنے كے باوجودات مندري "بس بانی اب انظار تبیل ہوتا؟" اس نے "ہانیہ میری منکوحہ ہے میری بیوی ہے بانيكوشانول عقام كراي مقابل كمزاكرليا، بارش مورى تحى مندركا ساحل نسبتا سنسان تعا\_ "سوبانی میں نے فیصلہ کیاہے کہ میں سنگا پور چلا جاؤں اور یا یا کو یہاں والیں بھیج دوں۔"اس کے جانے کاس کر ہانیہ بے طرح پریشان ہوگی، حویلی میں حالات تو اس کے خلاف جارہے تھے "ورنه کیا کرے گاتو؟"وه کھڑی ہوکئیں، ایک جہانزیب کا سہارا تھا، اب بیجی جانے کی بات کررہا ہے۔ "لیکن جہازیب تم جاؤ گے تو میں بالکل "لیکن جہازیب تم جاؤ گے تو میں بالکل "ورندمما مي بانيكو لے كراس حو ملى سے الكيلى ره جاؤں كى كھرتائى امان تو بالكل بدل كئ میں۔" اس کا بس مبیں جل رہا تھا ورنہ وہ رونا شروع كرديق-وركم أن بانيه، كي منيس موتا، جيم عن تهارا آفس بھی کراس نے اینے بایا محود احمد کو باؤس جاب حتم موكا، من واليس آ جاؤل كا-"اس

We Are Anti Waiting WebSite

💠 مشہور مصنفین کی گت کی ٹکمل رینج

💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ

اسائك يركوني تجمى لنك ويدنهين

الكسيشن

باك روما في كان كام كا ويوش چالگاندای الاسلام =:UNUSUBLE

 پیرای کب کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل کنک 💠 ہائی کوالٹی فی ڈی ایف فائلز 💠 ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائٹجسٹ کی تین مُختلف 💠 پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے

سائزول میں ایلوڈنگ

سپريم كوالتي منارس كوالثي بمپرييلا كوالتي

مران سیریزازمظهر کلیم اور ابن صفی کی مکمل رینج

♦ ایڈ فری کنکس، کنکس کو پیسے کمانے

کے لئے شر تک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جهال بر كتاب تورنث سے بھی ڈاؤ ملوڈ كى جاسكتى ب

اؤ نلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھر وضر ور کریں

🗲 ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں جاری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتا

ا ہے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیمر متعارف کرائیں

## WW.PARSOCIETY COM

Online Library For Pakistan





بنگ ب،آپ ناشترین اور ممایان ..... وه اتے جاتے رکا،سباس کود میرے تھے۔ مزت ہے وہ میری، برائے مہر پانی آئندہ اس کی كردار لتى كى كوشش نه كرين تو بهتر ب، كيونكه جھاس پر پورا بحروسہ ہے شہر یارکو بھی اچھی طرح مانا ہوں، لبذا آئندہ مجھے بیدمئلداس کھر میں الى ندو بي تو بهتر ہے۔ "جهازيب كے ليج م چھپی دھمکی انہیں واضح سنائی دی۔ مومنه، نوشی ، سعد ، انجد اور شاه زیب بھی گھبرا کر کھڑے ہوگئے ،البتہ منزہ جیمی رہیں۔ ولا جاؤل گا۔" اس نے سرد کیج میں کہا اور ريف كيس الفاكر بابركي طرف بوه كيا-نون کرکے بہال کے حالات بتا کرمشورہ ما تگاء انہوں نے اے تی الفورسنگالورآنے کا کہا، ان کے خیال کے مطابق وہ طاہرہ کی نظروں سے دور

نے اس کے کیلے بالوں کو اس کی پیٹائی سے "اكريس مياتوباني كي يحيمي موسكاب، ہوگا تو وہ خاموش ہوجائیں گی، پھر چند ماہ کے پليز ٹرائي ٽوانڈراسينڈ" بعد ہانے کا ہاؤس جاب حتم ہوجائے گاتو وہ ان کی "لین جازیب" اس کے لب ر معنی کروا دیں گے، ان کے خیال کے مطابق كيليائے، اس كے ركے ہوئے آنواس كے صرف تھوڑے دنوں کی بات اور رہ گئی ہے لہذا

جہازیب نے سنگا پورجانے کا فیصلہ کرلیا۔ \*\*

" تہارے ہاؤس جاب حقم ہونے میں کتنا ارمه ره گیاہ؟" جازیب نے اس سے

"كيول بحتى؟ بي سيني كس بات كى بي؟"

عنا (131) جونا 20/4

آوازروئے جاری می۔

رخماروں پر بہہ گئے، یا یا کے بعد جہازیب کا عل

تو سارا ہاب کیا ہوگا، جہازیب نے اس کے

رخماروں پر بہتے کرم آنسو ای ہمیلیوں سے

صاف کے اور اسے خود سے قریب کر لیا، وہ بے

W

Ш

گانہ ہوچکی تھی، جباے ہوش آیا تواس نے خود كومالى باباك كمريش بإياء ووسخت شرمند وتمي بمر آفرین ہے ان دونوں میاں بوی نے ایک لفظ مجمی جیس یو چھا،اس کی بیوی کل باتوتے اس کے زخول يردوالكائى،اے كرم دودھ مي بلدى الماكر الیا، ج کاس کے درداورسوجن می واس کی مھی اس نے کچھ قیصلے کیے اور شیر خان اور قل با تو كواي يايا كے كم چل كردہے كے لئے راضى كرليا، حويلي في اس كا سارا سامان ره كيا تها، جس میں اس کا موبائل بھی تھا وقار احمہ کے کمر آ كراس في جهازيب برابطي ببت وسك ى مراس كاليل فون مسلسل بند تما، شام تك فيفل، مهران اور وليد بھي وقاراحمہ کے کھر آ ڪي تے فیمل نے بہت کوشش کی، کیہ بانیدان کے ساتھ علے مراس کی ایک ہی رہ می کداب جب تك جهازيب ليس آجاتا ، وه اس كمريس ي رے کی اور پھروہ الملی ہیں تھی،شیرخان، اور کل بالودولول اس كے ساتھ تھے۔

جس رات طاہرہ نے ہانیہ کو گھر سے نگالا اس رات کو جہازیب کا سنگا پور میں کارے حادثہ ہو گیا، جس میں اسے کافی چوٹیں آئیں اور اس کے حواس ساتھ چھوڑ گئے، وہ بے ہوش ہو چکا تھا، اسے جب دوبارہ ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک مہنال کے کمرے میں بایا، اس کے سامنے ایک ڈاکٹر اور دونرسیں کھڑی تھیں۔ ڈاکٹر اور دونرسیں کھڑی تھیں۔

یں پر چا۔ ''میں ٹھیک ہوں۔''اس نے بمشکل جواب دیا، تب اچا تک اے یا دآیا کہ وہ تو سنگا پورآیا ہوا ہے،اس نے اٹھنا جاہا گراس سے اٹھائیں گیا۔ ''لیٹے رہیں آپ،انجی آپ کا جسم الجمر مومنہ آئے بڑھی اس نے اسے چھڑانے کی کوشش کی گرانہوں نے زور دار دجکا دیا مومنہ دور جاکر گری، ہانیہ کورہ زیر دی تھیچی ہوئی نیچے لا رہی تھیں نوشی حق دق کھڑی بیسارا منظر دیکھری تھی، پھر جیسے ہانیہ کی چیخوں ہے اسے ہوش آیا وہ بے اختیار دوڑ کر آگے بڑھی گرمنزہ نے اسے داوج لیا۔

" الى امال جھوڑي مانى كو-" وه مال كى گرفت سے خودكوآزادكراتے ہوئے جينى۔ " كميے چھوڑوں اس بد ذات كو، آواه، فاحشہ....." وه مسلسل اسے ماررى تھيں، ان پر جنون طارى ہو چكا تھا۔

" تائی امان آپ میرا یعین کریں میں نے کے ختیں کیا۔" اس کے منہ سے آواز بھی بمشکل نکل رہی تھی، مومنہ دوبارہ ماں کی طرف کیکی گر طاہرہ اسے تھیٹتی ہوئی دروازے تک لے آئی۔ مائی امان مجھے نہ نکالیس، میں آپ کی بہو ہوں، تائی امان آپ جہازیب کو آئے دیں مجر جووہ فیصلہ کرے مجھے منظور ہوگا۔"

ہانیہ کے لئے کتنا مشکل ہوتا تھا ملینے کر جوار دے سے خود کورو کنا، وہ کوشش کرتی تھی کہ طاہر، ےاس کا سامنا کم از کم ہو، کرایک کمریس رے ہوئے میر بھی نامملن تھا، ایسے میں وہ خود کو برے بے بس محسول کرتی ، نوشی اور مومنہ ہر مملن کوسٹر كرتي ميس كه طاهره بيكم كي زياد يتول كا از اله بوتا چائے ، مگر طاہرہ بیکم جہانزیب کے نہ ہونے ہے کل کر ماہے آگئی تھیں، بانیے نے جیسے بی پہلا لقمہ منہ میں رکھا اس کے معدے میں کر ہیں ی يري اورات ايكانى آئى اس في مدير باته ركما اور واش روم کی طرف بیما کی، منزه اور طایره دونوں مکا یکا اے جاتا دیستی رہیں، طاہرہ کو قدرت نے اپنی مانی کا موقع دے دیا تھاان کی ری دراز کر دی کی، وه اسس اورآگ بولا مولی ہوئی اس کے پیچھے لئیں وہ اسے کمرے میں ما چې کې ، وه زينه چرختي بولي او پر چې کنيس اور دهز ہے درواز و کھول کرا تدر بھنج کئیں، وہ اینے بستر ر لیٹی ہوئی تھی، انہوں نے لیک کراہے بالوں ہے پرااورا تفادیا۔

" كيول رى حرافه! يد كيا كل كملايا بي تو نه "انهول نے اس كے مند پر زور دار تحيثر رسيد كيا۔

" بيكرتوت بين تيرے، ان كاموں كے كئے تو سيتال ميں جاتى ہے بول-" انہوں نے دوسراتھيٹراس كےرسيدكيا۔

" تأكی امال! یقین كریں ....." اس لے بولنا جا با كرانهوں نے بولنے ندد ما اورائے ملی تا ہوئى باہر لے آئیں۔ مولى باہر لے آئیں۔

و دو الله المجلى ميرے كمر سے، جہازيب كو پية چلاتو دو تو كمڑے كمڑے تجميے شوٹ كردے كا۔ " دو السے تينجى ہوئى باہركى جانب لے جارى تميں، نوشى ادر مومنہ دونوں ہكا بكا كمڑى تميں، رات دو بج ہانیے نے جہانزیب کا دروازہ بجایا، جہانزیب نے دروازہ کھولا اسے دیکھ کر پریشان ہوگیا۔ ''جہانزیب پھرتم نے کیاسوجا؟ کیاواقعی جا

بہاریب پرم سے میاسویا ایووا اس والی جا رہے ہو؟" وہ ابھی تک خوفز دہ گئی۔ "ہاں ہائی۔" اس نے اس کا بازو پکڑا اور اعدر کے کیا اور دروازہ بند کر دیا۔ "میں کل دو پیر کی قلائٹ سے جا رہا

"میں کل دوپہر کی فلائٹ سے جا رہا ال-"

"جازیب مت جاؤ، جھے ڈر لگ رہا ہے۔" وہ کی خوزدہ ہرنی کی طرح ڈری ہوئی تھی ہو اسے تبلی دینے گا، اچا تک لائٹ چلی گئی، جہازیب نے سائیڈ ٹیمل سے لائٹر اٹھا کر جلایا، الشرکے نئے سے شعلے میں اسے ہانہ روتی ہوئی الشرکے نئے سے شعلے میں اسے ہانہ روتی ہوئی الشرائی، اس کا دل کٹ گیا، اسے ہجھ ہیں آ ری افرائی کہ وہ ہانہ کو کسے سمجھائے کہ اس کا جانا کتنا ضروری ہے، اس نے اسے خود سے قریب کرلیا، مشروری ہے، اس نے اسے خود سے قریب کرلیا، پہنے کہ اس کے ایکٹر کا شعلہ بچھ گیا گراس نے بچھنے میں الیان ہانہ ہے۔ پہلے ان دونوں کو اپنی لیبٹ میں لے لیا، ہانہ رونا بھول بھی مگر جہازیب اسے تسلیاں دے رہا تھا۔

"جہازیب!" گہری تاریکی میں ہانیہ کی رکوشی کوشی۔ "اب کیا ہوگا؟" جہازیب بھی پریشان ہو

چکا تھا، یہ کیا ہو گیا تھا؟

\*\*

مب ڈائینگ عیل پر بیٹے کھانا کھا رہے تھ، جہازیب کو سنگاپور کئے کائی دن ہو کیے تھ، طاہرہ تائی جو پہلے تناط لفظوں میں اس پر طنز اور طعنوں کے تیر چلائی تعییں، اب جہازیب کے جانے سے کھل کر اس کے مان باپ کے ماضی کے حوالے سے زہرافشانی کرتی تعیں، ایسے میں

2014 دون 132

20/4 00 (133)

صاف کرتے ہوئے یو چھا۔ نے موبائل آف کردیا۔ وقاراحم كے كمر كے سامنے ليسى آكردكى، جہازیب نے اپنا سامان باہر تکالا اور کرار دے کرئیکسی کورخصت کیا، وہ گیٹ کے سامنے کھڑا تها، سب مجمد ملے جیسا تھا صرف ایک بورڈ کا اضافه موچکاتها، جس يربوب برے روف مي ''ڈاکٹر ہانیہ جہازیب احم'' لکھاتھا، ہانیہ کے نام كساتها بنانام جزاد كهكرايك انجانى ىمرت اس كرك وي يسال كاس فيل دى، تھوڑی دیر بعد کیٹ کھل گیا گیٹ کھولتے والاشیر خان تھا، وہ اسے یہاں وقار احمر کے کھر دیکھ کر جران رہ گیااس سے ل کروہ اندر کی طرف بوھا، دو ارکراس سے لیٹ گی۔

"بيلو ہائي!" جهازيب نے بمشكل كها،اس "جهانزيب!"وه چلاني-"تم جہازیب ہو۔" اس کی آواز میں کی

''بولتے کوں نہیں؟ بولو جہازیب بولو ند- "وه اب او کی آواز می روری می۔ "مل آ رہا ہول ہائی، میں ائیر بورث ہر

مول، تم كمال مو؟" الى في اين آنسوول كو

'' فيصل بماني مين جهانزيب مول-''جہانزیب تم ٹھیک تو ہونہ۔'' وہ بے اختیار "كمال تح ات عرص ، يار جم

کہاں کہاں میں ڈھوٹرا۔" جواب میں اس نے رك رك ركر كرماري بات بتادي

"فيمل بحاني ميس في بانيات كرني ے اس کا موبائل ٹایدآف ہے۔" ہانیے کے ذکر رفيل نے مري سالس لي۔

"ار بانيكا تبريتي بوچكا إلى كا موبائل وہیں حویل میں رہ کیا تھا۔

" كيا مطلب بانيه ويلي من بيس بي وه

" تواليا كريه بانيكا تبرلكه فحر تقعيل سے بات كرين ك\_" الى في اسے بال ديا، جهازيب يرى طرح يريثان موجكا تعاملين اس كالمسل كمشدك سے كهراكر بانيے نے عدالت سے خلع تو جیس لے کی ورنہ وہ حویلی کیوں چھوڑ تی ،اس نے کیکیاتے ہاتھوں سے ہانیکا تمبر ڈائل کیا، چومی تیل پر کال رسیو کر لی گئے۔

"مبلو-" ہانیہ کی مترنم آواز سنانی دی جہانزیب خاموش رہا۔

" بيلو-" بانيەنے دوباره كها۔ کی آوازاتی مرہم تھی کہوہ بمشکل من یائی۔

ے الگ کر کے اسے جمجھوڑ دیا۔ " كيول باني كيول؟" وه چلايا، بانيه جيس "من ایک محفظ تک سی رہا ہوں۔" اس موش میں آئی اور اے لے کرایے بیڈروم میں آ

كئى اور دهيرے دهيرے اينے او پر بيتنے والے علم کی داستان اینے آنسوؤں کے اضافے کے ساتھ سنائی جل گئی، جہاز بیب کی جالت عجیب ہو ری تھی، اس کی مختیاں سیجی ہوتی تھیں، ہانیا کے ساتھاتنا کھی وگیااوراہے پہ بھی مبیں چلا۔

"اس کی امال اتنابزاظلم کیسے کرسکتی ہیں؟" اس کا د ماغ میننے والا تھا،اس کی صحت ابھی و یسے مجى اس قابل سيس مى -

''جہازیب!''بانیے نے کھوئے کھوئے کیج

"مين الجي تك بل مراط ير كمرى مول، تمہارے بغیر میں اس پر سے میں کزر عتی۔ وہ المح كحرى موتى-

"جہازیب آؤ میرے ساتھ۔" اس نے جہازیب کا ہاتھ تھام کراہے کھڑا کیا، جہازیب ال كے يہے يہے چا ہوا دوسرے كرے مل آیا، یہاں جمولے میں چھوٹا سا بچہ لیٹا تھا، جازیب بافتیار آعے برها، اس نے ہاتھ برُ حا كراس نتم من وجود كوا ثقاليا وه سے ديكھا ر ہاوہ ہو بہو جہازیب کی تصویر تھا، جہازیب نے باختیارات سنے سے لگالیا، اس کی آتھوں ے آنو بم طے جارے تھے،اس نے ہاتھ بڑھا کر ہانیہ کوایے شانے سے لگالیا، وہ دونوں زاروقطارروري تق

" مجھے معاف کر دینا ہانیہ، تم پر اتناظم ہوا اور میں وہاں ہوتی وحواس سے بیکانہ سپتال میں برارہا، میں دس مینے تک بے ہوش رہا، عربانیہ اب مين آگيا مون،اب من مهين چيوز كركهين تہیں جاؤں گا،اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دیٹا<sup>۔</sup>

(134 عن 2014

سائز اور فزیوتھرانی سے حرکت کے قابل ہوگا؟"

زس نے کہا۔ "مرمی نے محراطلاع کرنی ہے۔"اس

"آب كمال رج بن؟" واكثر في

"من ياكتان من ربتا مون، من كب

سے یہاں ہوں میرے کھر والے پریشان ہوں

ك\_" وه فكرمند مو جا تها، سنكا يور الى في

ابھی تک اطلاع بھی مہیں دی تھی، ہانیہ ناراض ہو

جائے کی وہ میرے جانے سے لئی پریشان می۔

یں؟"زی نے ای کے سر پردھا کہ کیا۔

روتن ہو چکے تھے۔

آیا تھا۔"زی نے یو تھا۔

" آپ کو بہال دیں ماہ انیس دن ہو چکے

"دس ماہ الیس دن-"اس کے چودہ طبق

"آپ کو یاد ہے کہ آپ کی کارکوحاد شہیں

" کی بال، مجھے یاد ہے کہ میں کار جلاتا ہوا

جار ہاتھا کہ مخالف سمت سے ایک کارنے بے قابو

ہو کرمیری کار پر ت حالی کردی مر مجھے سے اس یاد

كه مجھے است ون ہو كئے ہيں۔" وہ حران

م کے چلنے پھرنے کے قابل ہونے کے لئے ، مر

آپ پریشان نه ہوں، آپ جلد تھیک ہو جا تیں

فيقل اين آفس مين بينا كوني فائل چيك

کر رہا تھا، جب اے ایک انجان کال موصول

ہوئی، تھوڑے بے تو قف کے بعد اس نے کال

موصول کر لی دوسری طرف جہازیب کی آوازین

كروه المحل يزار

گے۔" ڈاکٹرنے مسکراتے ہوئے کی دی۔

"ا بھی آپ کومز پد تقریباً تین ماہ اور لکیس

يرآمے مياس بانيظرآنى، بياس بانيے کہیں مختلف می جے وہ چھوڑ کر گیا تھا، اس قدر

كروراور لاغر، اس كے چرب بر زردى كھنڈى ہوئی تھی، ہانیہ کی نظر جہازیب پر پڑی وہ بے

اختیار اس کی جانب برطی، جہازیب نے اپنا سامان وہیں چھوڑا اور اس کی طرف بڑھا، ہانیہ

"تم كمال على محمَّ تق جهازيب مجمَّ اكلا چور كر؟" اس نے اے ايے مضبوط بازوؤل كے حصار من لے ليا۔

ودخمہیں بیتہ تھا نہ کہ مجھے ڈر لگتا ہے، تم مجر بھی طے گئے۔" وہ اس کے سینے سے کلی زارد قطارروئے جاری گی-

"جہازیب مجھ تائی امال نے حویل سے نكال ديا\_"جهازيب كوجه كالكا-

" بہ کیے ہوسکتا ہے۔" اس نے اسے خور

2014 مون 2014

اس کے آنسو تھنے میں نہیں آ رہے تھے، شدت فم پاس کی گیا۔ سے اس کا سینہ پھٹا جارہا تھا۔ سے اس کا سینہ پھٹا جارہا تھا۔ شہر کہ کہ انہ

بانيه كوسركاري سيتال من الازمت الم كي مھی اور جہانزیب نے اپنا پرنس دوبارہ سنبال لیا تھا، وہ حویلی جیل کیا تھا، ندائی مال سے ملاتھا، بس اس نے اور ہانیے نے فیصلہ کیا تھا کہاب وقار احم كے كم كوچھوڑ كركہيں جيس جائيں كے، وقار احمد کے کھر کے اور والے بورش میں انہوں نے ر ہائش اختیار کی اور تھلے بورش کو کلینک میں بدل دیا، جہاں ہانیہ شام میں محتی می ، جہاز یب نے اہے بیٹے کا نام اذان رکھا تھا اور اذان کا عقیقہ نہایت شاعدار کیا جس میں اس نے سب کو بلایا سوائے اپن مال کے، طاہرہ پہلے بیٹے کی کمشدگی ے بریشان رہی می مجر جب اس کے آنے کی جری تو دوبارہ جی اسی مرہے نے تواس سے منا ى كواره نه كيا، وه آسته آسته بيار بريلي كي،اب اسے ہانیہ پر کیے گئے علم یاد آ رہے تھے، کیے انہوں نے اسے رات کے وقت کھرسے مار مارکر فكالا تقاءاب اكثر ألبيل خواب من باني نظر آنے لى، ده بدحواس بوكر الحدكر بينه جاتين، بمي جازیب کو یکارتی تو بھی ہانیہ سے معالی اسیں، آخرايك رات أبيل قائح كازيردست افيك بوا اوران کا جسم مفلوج ہو گیا، وہ جاریاتی بریدی ربتيل ميں مومته دن رات ان كى خدمت كررى می مروہ ہوت وحواس سے برگانہ ہوتی جا رہی میں، ہانیہ نے جہازیب کومجور کیا کہ وہ تہاری والدہ ہیں لہذا مہیں ان کی خدمت کرتی جاہے جہازیب سے وشام ان کی خرکیری کے لئے جانے لگا،ایک بار جهانزیب جبان کے پاس بیٹا تھا تو ان کی آنگھیں ملیں اور انہوں نے اشارے ے اے چھ کہنا جا جہازیب اٹھ کران کے

جازیب بے چین تھا اس کا فیعلہ جانے کے گئے۔ گئے۔ "جہازیب!"وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بول۔ "موں۔" "میں نے سوچا ہے کہ یابا کا گھر فی الحال

میں ہوں۔ "میں نے سوچا ہے کہ پاپا کا گھر فی الحال کلیک کے لئے استعال کرتے ہیں اور ہم لوگ ویلی جلتے ہیں۔" دور مادہ کا استعال کرتے ہیں اور ہم لوگ

یں ہے میں۔ ''کیا؟'' جہازیب بےاختیار کھڑا ہو گیا۔ ''کیا کہ رہی ہو؟''

"میں تھیک کہ رہی ہوں، کونکہ تاتی امال کو اس وقت ہماری ضرورت ہے۔" جہانزیب نے محسوس کیااس کی آنکھوں میں تی ہے۔

دونہیں ہائی اگر تمہارا دل یہ فیصلہ مجوری می کررہا ہے تو میں تمہیں اس کا مصورہ نیس دول کا۔"

" " اس نے اپ لب

"میں نے اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت میں مجھوڑ دیا ہے اب جواس کی رضا ہواور جھے لگا ہے کہ ہم بیار تاکی امال کی خدمت کریں۔" وہ اس کی جانب مڑی۔

فدمت کریں۔" وہ اس کی جانب مڑی۔

دیں تم مہ افعال در میں جور میں مجمور ہو کریہ

"اورتم پریشان مت ہو، میں مجبور ہو کریے نیمانیس کر رہی بلکہ میں ہنی خوشی حو ملی جانا جاہتی ہوں۔" اس نے اسے مسکراتے ہوئے ملا

"جھے تم پر فخر ہے ہائی۔" جہانزیب نے بانیکا ہاتھ تھام کرجذب کے عالم میں کہا۔ مل ملہ ملہ

ہانیے نے اذان کو کود میں اٹھا رکھا تھا، جبکہ جہازیب کے ہاتھ میں بیک تھا، حویلی کے دروازے پر قدم رکھتے ہی اسے بے اختیار اپنا

بے جان جم زخوں سے چور، دروازے پر پڑاتھر آیا، اس نے جمر جمری لی، جہانزیب نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، اس نے چک کراسے دیکھا، جہانزیب نے اسے اندر چلنے کا اشارہ کیا، لان سے گزر کر وہ کھر کے اندر داخل ہوئے، سامنے سڑھیاں تھیں، اس نے خودکوان سڑھیوں سامنے سڑھیاں تھیں، اس نے خودکوان سڑھیوں کیس، بے اختیار اس نے اپنی آنکسیں مسل کر مانی کیں، سامنے نوشی اور مومنہ کھڑی تھیں، وہ بیک سمیت آئیں اندرا تا دکھے کر جران رہ کئیں، مومنہ خوشی کے مارے ہائیہ سے لیٹ گئی۔ مومنہ خوشی کے مارے ہائیہ سے لیٹ گئی۔

وسے پر پہا۔
"آیئے اندر کمرے میں ہیں۔" وہ خوشی
سے بے حال ہوری تھی، اندر کمرے میں اپنے
پاک پر تاکی امال کیٹی ہوئی تھیں، ان کی آنکھیں
بزشیں، ہانی امال کیٹی ہوئی تھیں، ان کی آنکھیں
بزشیں، ہانی ان کے سر ہانے بیٹھ گئا۔
"تاکی امال!" اس نے دمیرے سے پکارا،
آواز س کر انہوں نے آنکھیں کھول دیں۔
"ہانی!" ان کی بے حد کمرور آواز سنائی دی۔
"ہانی!" ان کی بے حد کمرور آواز سنائی دی۔
"ہانی!" ان کی بے حد کمرور آواز سنائی دی۔

"نورسی آسسائی" انہوں نے بہت مشکل سے جملہ پوراکیا۔ "نی تائی امال" ووبولی۔ "اور دیکھیں بیآپ کا پوتا۔" اس نے نتمے اذان کوان کے سامنے کیا،انہوں نے بے اختیار اذان کو دیکھا ان کی آٹکھیں آنسوؤں سے لبریز

"اورآپ کو پہ ہے کہ اذان اب آپ کے پاس رہے آیا ہے۔" وہ اس طرح بات کردی می جیسے کچر بھی نہ ہوا ہو، مگر جہانزیب جانیا تھا وہ ایک کرب سے گزر رہی ہے، تالی امال سخت

عنا (137) مون 2014

حقنا (136 مون 2014

" إل مما! كيا موا؟ يا في دول آب كو؟"اس تے یو جماانہوں نے انکار می سر بلا دیا۔ "بانيا" ان كى زبان سے برقت لكا، جهازیب من موکرره گیا، وه بھی ہانیہ کو مجبور میں - 生とこでしばとし "بميا من بماليمي كے ياس جلي جاتي ہوں۔" مومنہ نے اٹی آ مکموں کے آنوماف كرتے ہوئے كماءاس في مر بلاديا۔ \*\*\* " بِهَا بَعِي صرف إيك وفعه جلي چليس" مومنه زارو قطار رور بی می۔ "صرف ایک بارچل کردیچه لیس کهان کا کیا حال ہے؟"وہ بے کی کفور یک می۔ "آب ایک بارچل کران سے فل میں، و آب کوبلاری میں۔ "مومنهتم رودُ حبيل جن ضرور آوُل كي-" مومتہ کے جانے کے بعد وہ کافی دریاتک کم صم رى، جازيب آچا تا "كيا جوا؟ كمال كم بو؟"ال في اس جو موجوں میں کم دیکھا تو ہاتھاس کے آھے اہرایا۔ "آلال-"وه يوكل-"52TJ2" " بمنى جھے تو آئے كانى دير موكى ہے۔" "اجما-" ده گهري سالس كے كريولي-

"اس سے میں نے کہا ہے کہ میں ضرور آؤل گی اور اب ....."

"کیااب؟" جہازیب نے بے تابی سے بات کاٹی،وواٹھ کر کھڑی میں جا کر کھڑی ہوگئ،

شرمندہ تھیں، وہ اس سے نظر نہیں ملا پاری تھیں،
ان کے آنسو ہے چلے جارہے تھے، ہانیہ نے اپنی
انگیوں سے ان کے آنسو صاف کیے، مومنہ ان
کے لئے سوپ لے آئی، ہانیہ نے سوپ اپنے
ہاتھ بیں لے لیا اور اذان کو اسے تھا دیا اور چکچ
سے انہیں سوپ پلانے لگیں، محود تا یا کو اس کے
سے انہیں سوپ پلانے لگیں، محود تا یا کو اس کے
سے انہیں سوپ پلانے لگیں، محود تا یا کو اس کے
جواب بیں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی اور
جواب بیں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی اور
میٹھ ہوا تھا۔
کری تھیٹ کر بیٹھ گئے، ان کے برابر جہانزیب
میٹھ ہوا تھا۔

''بیٹا!''انہوں نے ہانیہ کو بخاطب کیا۔ ''جی تایا ابا۔'' ہانیہ نے طاہرہ کا مند ثثو ہے صاف کرتے ہوئے جواب دیا۔

"بیا! جو کھے ہوا، یقین جانو اگریں بہاں ہوتا تو نہیں ہوتا، گر جو کھے اس احتی عورت نے کیا، اس کا صلہ یہ بھکت رہی ہے، تہمارا جہازیب سے نکاح ہوا تھا اور چر بیٹا پھر غلطیاں ہماری بھی ہیں، جبکہ تم دونوں ایک بی گھر میں تھے تو ہمیں رحقی کر دیتے یا نکاح بی نہ کیا ہوتا، گر بیٹا اب تو جو ہوتا تھا وہ ہو چکا، تم نے جنتی اذبت پرداشت جو ہوتا تھا وہ ہو چکا، تم نے جنتی اذبت پرداشت کی اس کا مدادا تو بھی ہیں ہوسکا، لیکن بیٹا اگر تم اپنے دکھ بھلا کر بہاں آبی گئ ہوتو اب میری اپ ایک بات اور مان لو۔" انہوں نے بڑے مان

''تی تایا ابو! آپ بولیے۔''ہانیے نے کہا۔ ''بیٹا! اس عورت کو معاف کر دو، بین تہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔'' انہوں نے اس کے سامنے ہاتھ باندھے۔ ''یہ کیا کر دہے ہیں تایا ابو؟'' وہ تڑپ کر

"بیر کیا کررہے ہیں تایا ابد؟" وہ تڑپ کر آگے بڑھی اور ان کے بندھے ہوئے ہاتھ کھولے۔

"ميل كون موتى مول معاف كرف والى،

معاف کرنے والی ذات تو صرف خدا کی ہے، آپاس طرح کہہ کر جھے شرمندہ نہ کریں۔"ای نے ایک نظر تائی امال کو دیکھا، ان کے آنسو کمی آبٹار کی طرح بہدرہے تھے۔ "بانہ سیسیں مجھیں۔ معاف سیس کریں۔

"ہانیہ..... مجھے..... معاف..... کر..... دے۔"انہوں نے بمشکل کہا۔ دیے کہ اور ایس اس کے اور ان ک

" تائی امال الی بات نه کریں۔" ہانیہ کی آنکھیں بحرآ کیں۔

" ہانیہ!" جہازیب بولا، ہانیہ نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔

"ہانیہ! مرف ایک بار کہدو کہ تم نے مماکر معاف کردیا۔"اس کے لیج میں نجائے کیا تھا کہ ہانیہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی تائی اماں کے یاس آ کھڑی ہوئی۔

" تاکی امان!" اس کی آواز آنسوؤں سے رہنتی۔

" میں نے آپ کو اللہ کی رضا کی خاطر معاف کیا۔"

"جیتی رہومیری بی اللہ تہمیں خوش رکھے" محموداحمداس کے سر پر ہاتھ در کھتے ہوئے بولے۔ "اب اپنا میتال بھی تم نے سنجالنا ہے" تایا ابوئے کہا۔

"بابا سائیں کی بوی آرزو متنی کہ اس سپتال کوتم سنجالو۔"

" تایا ابو!" ہانیہ ان کے قدموں میں آگر بیٹھ گئی۔

''ہاں بیٹا بول۔'' انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ '' تایا ابو! کیا آپ کو جھے پر بھروںہ ہے۔'' اس نے نگامیں جھکائے جھکائے یو چھا۔

ا سے تاہیں بھاتے بھاتے ہوئے۔ "بیٹا جتنا مجروسہ وقار کو تھھ پر تھا اس سے کہیں زیادہ مجھے تھھ پر یقین ہے اور تھے ایک

بات بناؤں، ٹیری تائی بھی جائی تھی کہ جسی بات
وہ تھے ہے منسوب کررہی ہے الی کوئی بات ہیں
ہے گر بیٹا جب انسان حمد اور غرور کا شکار ہوکر
دوسرے برظام کرتا ہے تو بھر وہ ای طرح قدرت
کی گرفت میں آتا ہے، اسے ٹیرایہاں آتا بھر بابا
سائیں کا ٹیرے لئے بیار اور سب سے بوئی
بات ہیں کا ٹیرے لئے بیار اور سب سے بوئی
رہا تھا، گر بیٹا تو ساری تھیلی با ٹیس بھلا دے اور
میں جانبا ہوں کہ یہ بہت مشکل ہے گر بیٹا بھی
بہت ضروری ہے کہ تو نے اگر محاف کری دیا
ہون کے دل سے کر اور بابا سائیں کے اس
ہون کے ورا کرکہ اس ہیٹال کوتو سنیا لے۔"وہ
اس کے جھے دل سے کر اور بابا سائیں کے اس
خواب کو پورا کرکہ اس ہیٹال کوتو سنیا لے۔"وہ
خواب کو پورا کرکہ اس ہیٹال کوتو سنیا لے۔"وہ
اس کے جھے مر پردھیرے سے ہاتھ دکھے کہ درہے
خواب کو پورا کرکہ اس ہیٹال کوتو سنیا لے۔"وہ
اس کے جھے مر پردھیرے سے ہاتھ دکھے کہ درہے
شے، ہانیہ کی آٹھوں سے آنسو بہدرہے تھے۔
''اور ہانیہ!' جہانزیب بولا، ہانیہ نے سراٹھا

اور ہائے: جہاریب بولا ، ہائے ہے سر راسے دیکھا۔ ''هن مدن مید قدم مرتم ادام اتحد د

"میں ہوں نہ ہرقدم پر تمہارا ساتھ دیے کے لئے۔" مومندازان کے لئے اعدا چکی تھی اس کے ساتھ نوشی بھی تھی۔

"اور ہانیہ ہم لوگ بھی تمہارے ساتھ ہیں۔"نوشی نے اس کے ہاتھ پر ہلکا سا دباؤ ڈال کراہے اپنی محبت کا حساس دلایا۔

"اور بھی کوشش کرنا، ہیتال میں ہی ہم
اوگوں کوہی کہیں نہ کہیں ایڈ جسٹ کروالینا، کوئکہ
حویلی میں تو ہم بور ہوجا نیں گے۔" مومنہ نے
ہائیہ کے گلے میں آئی ہائیں ڈالتے ہوئے کہا۔
"ہاں ..... ہاں کیوں نہیں ہیتال میں
آیاؤں کی سیٹ بھی تو خالی ہوگی، مومنہ کو اس
سیٹ کے لئے کہ کر لیتے ہیں۔" جہانزیب نے
بر جتہ کہا، سب ہیں پڑے۔
بر جتہ کہا، سب ہیں پڑے۔
بر جائی!" مومنہ نے منہ بنایا۔
"کیا میں آیاگئی ہوں۔" وہ تھی سے بولی۔
"کیا میں آیاگئی ہوں۔" وہ تھی سے بولی۔

" دونیس بھی! ہاری مومنداب آئی بھی گئی
گزری نیس کہ آیا کی سیٹ آپ اسے دیں، اسے
آپ مویپر کی پوسٹ بھی دے سکتے ہیں۔ " اسجد
نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔
" اسجد بھائی!" اس نے غصے سے پاؤل
فیڈ ، ہائی مشرادی۔
" دونیس بھی مومنہ کو تک نہ کرو، مومنہ تم میرے آفس میں میرے ساتھ بیٹھنا، ٹھیک

میتال کی طرف چلے۔ ہیتال کی عمارت پر دقاراحہ کے نام کا لگا بورڈ دیکی کر ہانیے کی روح تک سرشار ہوگئی،ات لگا جیے صحرا میں چلتے چلتے کسی میربان بادل نے اسے اپنی پناہ میں لے لیا ہو،اسے محسوں ہوا جیسے وقار احمد میبیں کہیں اس کے آس پاس کھڑے مطمئن سے اسے دیکی رہے ہیں وہ بے افقیار مسکرا دی۔ ہے جہیں وہ بیا

بهاری مطبوعات من جی تدر شالد شدب یا خدا » « طیف نز و داکر سید مدالد طیف نزل « « « طیف اقبال « « « انتاب کلام میر مردی مبدالی قراعب کرد و « لا مهور اکبیر همیرالی

2014 مبون 139 مبون 2014 مبون

20/4 دون 20/4

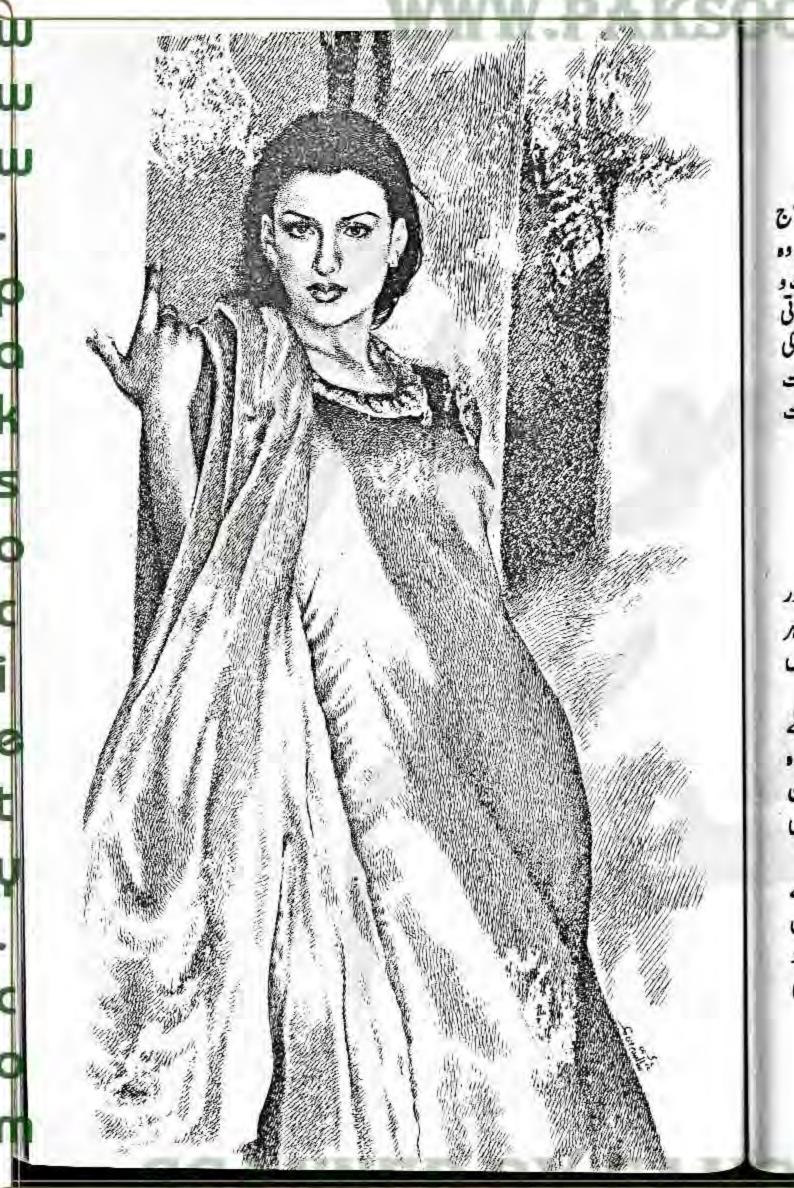



سارے بال میں کونے رہی تھی۔
''بنت حواکی کہائی ازل سے لے کر آج
شک ہر منفردا نداز میں بیان کی جاتی رہی ہے وہ
ہستی جو محبت اور وفاکی پیکر ہے جو سرایا ہمت و
موصلہ ہے جو قربائی دے کر طمانیت محسوں کرتی
ہے بیہ سارے اوصاف ہمیشہ سے می عورت کی
فطرت کا تعارف رہے ہیں، لیکن آج کی عورت
معوراور کامیابی کی جس منزل یہ کھڑی ہے عورت
کا بیر مقام ہم سب کے لئے باعث فخر ہے۔''

آئ آئے ماری خواتین کے عالی دن کے موقع پر انسانی حقوق کی ایک تنظیم نے خاص موقع پر انسانی حقوق کی ایک تنظیم نے خاص تقریب منعقد کی تھی جس شیں اسے مہمان خصوص کے طور پر مدعو کیا گیا تا کہ اسے دوسری عورتوں کے سامنے رول ماڈل کے طور پر چین کیا جائے۔

پر اہال رنگ و روشنیوں سے جگمگار ہا تھا کی چینلو کے نمائندے کیمرے منعکس کیے ایک چینلو کے نمائندے کیمرے منعکس کیے ایک طرف کھڑے تھے اور صحافی اینے کام جس طرف کھڑے تھے اور صحافی اینے کام جس معروف، پرکشش اعداز میں ہوتی میزیان کی آواز

### ناولٹ

"آن کا دن مورت کی اہمیت، عظمت اور حقوق کو تعلیم کرنے کا دن ہم حقوق کو تعلیم کرنے کا دن ہے آج کا دن ہم عورت ہر اور کی جی حقیت میں حورت ہر اور کی جی حقیت میں ہیں کرنے کا دن ہے۔ "
ہے، خراج تحسین بیش کرنے کا دن ہے۔ "
پھر مہمان خصوصی کو اسٹیج پر بلانے سے پہلے اس کے قابل ستائش عوال کا ذکر کیا گیا، وو اور تحقی اس کے قابل ستائش عوال کا ذکر کیا گیا، وو تعمیم اس کے علاوہ وہ کی رفاعی عوال میں اس کی خد مات قابل قدر تعمیں۔ خد مات قابل قدر تعمیں۔

میزبان نے نہایت مود با انداز میں اسے اسٹے پر آنے کی دوت دی، بلکے ہزر تک کے لہاں اسٹے پر آنے کی دوت دی، بلکے ہزر تک کے لہاں میں ملبوس، سرکو پیشانی تک ڈھانے وجود کے گرد چادر کیلئے وہ بڑے باوقار اغداز میں چلتی ہوئی ڈائس کے سامنے جا کھڑی ہوئی گئی کیمروں ڈائس کے سامنے جا کھڑی ہوئی گئی کیمروں

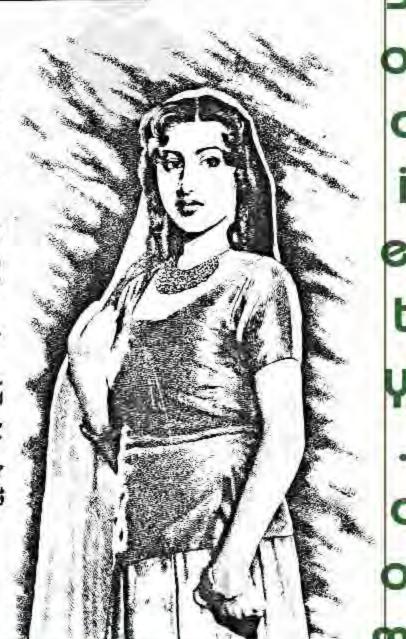

کی روشنیال اس پرمرکوز موکنی-'میڈم پہلے تو ہم آب سے یہ پوچمنا عایں کے کہ آپ جو ماشاء اللہ است قابل فخر مِقام یہ ہیں آپ خود کن لوگوں کوائی بیک یاور فتی ہیں؟"میز بان نے مبلاسوال کیا۔

"يبلية من آپ ك Orgnization کی انتہائی ممنون ہوں کہ آب لوگوں نے مجھے اتنی عزت ہے مرحو کیا۔"اس کا متاثر کن لب ولجہ پر اعمادنسوانی آواز بورے ہال میں کوئی۔

"آج ميں جس مقام يہ بھی ہوں اس ميں میری فیملی کا خاص کرمیرے والداور شوہر کا کردار نا قابل فراموش ہے جن کی سپورٹ نے مجھے ایک کامیاب اور پر اعماد عورت کے روب میں

اس کے باب کی آنکھوں میں جتنا فخر تعااس نے اتنا زند کی کے لئی مقام پر بھی محسوں مہیں کیا تھا اور شوہر کے چبرے پر توصیف و تفاخر مجری

" آج كدن كحوالے سے آب لوكوں کو کیا پیغام دیا جاہیں گی؟" میزبان لاک نے رائے طلب انداز میں یو جھا وہ مبھم ی مسراہث کے ساتھ حاضرین کی طرف متوجہ ہوئی۔

"آج كے دن كے حوالے سے ميں آب لوكوں كے سامنے نہ تو كوئى تقرير كرنا جا ہتى موں نه بي كوني تفيحت مي صرف آب لوكون، خاص كر مرد حفرات سے چھ یا تی عرض کرنا جائی

"لژیوں کو بوجھ مجھ کر احساس کمتری میں جملا مت ہونے ویں عورت کی جہلی طاقت اس ك كر كر مرد موت بن آب خواياب بن بعانى یں یا شوہر ہیں عورت کو پورا اعماد اور تحفظ فراہم كرين، چر ديليس كه بنت حوا كيے آپ كى

طاقت بن کرا بحرتی ہے۔" تالیوں کے شور کے سبب وه چند کمح خاموش ہولی۔

"ين آج ايك بات والتح كرنا عامق مول كه عورت كى ترتى كالمقصد مردول كونتيج كرنايا انہیں اپنا ماتحت کرنا ہر گزنہیں، ضرورت صرف تھوڑی میں وسیع النظری کی ہے، کھر کی او کیوں کو ایک جائز حد تک آ زادی ضرور دیں ایسا نه ہو کہ وہ بے جا یا بندیوں اور هنن کا شکار ہو کے کوئی غلط قدم الله ليس يا ان كي صلاطيتين زنك آلود مو جائیں۔" تالیوں کے شور نے تفتیکو میں تو قف

"ا کرعورت کو کھر اور معاشرے میں بورے حقوق کمنےلیں تو آپ یقین جاھئے ہمیں کسی این تی او کسی سیمینار کی ضرورت میں پڑے کی ہماری بچیاں اس ملک کی بٹیاں آپ کی عز تیں ہیں اگر آب البیں احر ام اور مقام کمیں دیں مے تو کون

سامعین کے ذہوں پرایک سوالیہ نظر حجوڑ کراس نے اپنی گفتگو کوا نفتام کیا اور میزبان سے منکر بیدومول کرنی استیج سے اتری۔

حاضرین کے درمیان میتھی اس کی مال کی آ تھوں میں خوتی کے آنسو جململا رہے تھے کویا آج اسے ایک کامیاب ماں ہونے کا فبوت مل

تقریب کے اختام کے بعد اس نے فرط جذبات ہے بئی کا ماتھا چوم کراہے گلے سے لگایا اور ڈھیرول دعاؤل سے توازا پھراسے شوہراور ہیٹے کے ساتھ گھر آگئ، راہتے بھر بھی وہ لوگ نقریب کے متعلق ہی یا تیں کرتے رہے کھر آ کےاس نے لیاس تبدیل کیا پھر نمازعشاء کے بعد مسرانے کے نوافل ادا کیے اور سینے ہاتھ میں لے کر بیڈیہ نیم دراز ہو کئ نینداس کی آنکھوں سے

اور كم رتب جس كا وجود زيروى مسلط كي جائے کوسوں دور بھی بھی بھی ایسا ہوتا ہے تال کہانسان كيسوا كي يسل واكروه ند جي موتى توكيافرق يدتا جب کی بہت بری خوش سے لوشا ہے تو اس یہ نتجاً المي سوچوں كى بنا پداسے يو محسوس موتا كروه زعر میں نہ بھی سراخا کے تی سے کی ندایے حقوق کے لئے بول تھے کی۔ دِل مِس کی یادیں ماضی کے بردوں سے جھا تھنے

ملائی کڑھائی میں دیجی کے باعث اس نے کم عمری میں بی سلائی مشین سنبیال کی تھی اور كانى مدتك ايناخرج خود الفافي مى في اب تک تعلیم حاصل کرنے کے بعداس نے وولیسٹل في يومه كياوه ساري ببنس بي كمريلوامور من طاق المعير اور مزاجاً با ادب اورشاكت معين جبكه حورب طبعًا كم كوحساس اور شاكر الطبع ہونے كے ساتھ شكل وصورت ميس بهي اسم بالمسمى محى\_

د چرے دھرے سب بیس اے کروں کی ہولئی لیکن حورب کی شادی نا جانے کیوں تاخير كاشكار مورى مى اول تو كونى دُ هنك كارشته آتا نداكرآتا بهي بات بنت بنت بكر جاتي ايك طرف ممر والول کی پریشانی دوسری طرف لوگول کی یا تیں الگ، آخر کار سب کی دعا تیں رنگ لاثنين اورحور ميكوا جها كحر ، اجها برق كميا ـ

حوربي برے يورے سرال من بيابي كئ چند بی دن می ای نے زم مزاتی اور شائنة اطوارے سب کا دل موہ لیا سب سے بڑھ کرتو عمران اس پیکرحور کے دامن الفت کا اسیر جوا۔ عمران کھر میں سب سے بوا تھا اس کی دو ليبنس حجوتي اورايك بحائي تخاوالدريثائزة زعدكي کزار رہے تھے معروفیت کے لئے چھوتی می دکان بنال می عمران سرکاری عبدے برفائز تھا۔

حوربيري شادي كوسال بمرجو جلا تعاليكن اس كى طرف سے البھى كوئى اميدندھى اب توساس مجی طعنے دیے لی تھی حوریہ کوطرح طرح کے

2014 05 (143)

كرومل يدخوب فيقي لكاتس وريدك جرب په ہلکی می خفت آمیز مسکرا ہٹ چھیل جاتی مجروفت ساتھ اس کے تحت الشعور میں بیاحساس شدت

حوربير كى بيدائش يه كمر من روت دهوت كا ایک کرام بریا ہوا بہیں اس لئے روس البیں بھانی کی خواہش تھی باہ عم وغصے سے بربراہا ہوا کھرسے باہر نکل کیا رشتہ داروں نے کڑوی کسیلی بالل كركے بعدردي كا اظهار كيا پھرسال بحر بعد منے کی پیدائش بیسب کی مرادیں برآ نیس سب کو د لي اطمينان اورخوشي ميسرآني -

ایک عجیب می ادای جھانے لکتی ہے۔

ای نے بیڈ کے کراؤن سے فیک لگا لی شہر

ماصى بھى انسان كے ايدر سے متاميس ب

بداہمیت جماتا رہتا ہے، بھی بھی خوشی اورمسرت

ے مرور کرتا ہے، تو بھی کی پر چھائی سے

مصطرب، واقعی ..... بیٹیاں اتنا مجھی بوجھ مہیں

ہوتیں جتنا الہیں مجھ لیا جاتا ہے، آج اس کے دل

و دماع نے بورے یقین کے ساتھ میہ بات تعلیم

تو ..... "اس كے اندر سے اك ہوك اللي، پرنا

جانے کب اس کا ذہن کتاب ماضی کے اوراق

کاش آج وہ مجی مارے ساتھ ہونی

حوربيرك بيدائش بدكمري جوسال بندهاتما اکثر بدی بیس بدے برمزاج اعداز میں اس کا تذكره حوربير كح سامنے كرغي اور خودسميت سب سے ابھرنے لگا کہ وہ اک ان جابی غیر ضروری

20/4 05? (142

w

واہمے ستانے گے اس نے علاج معالیے کے علاوہ عبادتوں کا بھی سمارا لیا، التجاؤں بھرے کے سعادہ عبادتی ہوئے کے سجدے لیے، دعاؤں کی شرف تعدیت کے نتیج میں اس کی امید بھر آئی، تب اماں بی کی طرف سے ایک اورانو کھی کی خواہش کا برطا اظہار ہوا کہ انہیں بوتا تی چاہیے، حوربیانے ان کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہ دی وہ تو اس خوش سے ہواؤں میں تھی کہ ماں کا درجہ پانے والی ہے خوش ہواؤں میں تھی بہت تھا، اس نے کسی خواہش کا اظہارتو نہ کیا، چاہتا بہر حال وہ بھی بیٹا تی تھا۔

ایک خوبصورت سنبری، چیکیلی می میم تقی جب حوربیاور عمران کے آگان ایک میم نورجیسی بری نے جنم لیا۔

"مبارک ہوآپ کے ہاں بٹی ہوئی ہے۔"

زس نے آ کے مسکراہٹ کے ساتھ بتایا عران
کے اغرد پرخوش کی لہر دوڑ گئی پدرانہ محبت سے
آشنائی ہر مایوی پہواؤی ہوگئی جبکہ اماں بی کے
جبرے پرزنجیدگی جبل گئی۔

" چلو تی ، پہلی تی بیٹی ، انجی تو میرے بیٹے کے سرسے بہنوں کے بیاہے کا بوجھ نداتر اتھا کہ بیٹی کا بوجھ آن پڑا، ہائے ہماری قسمت۔" اماں نے دمائی دی۔

کچوپھیاں فروااور فاریہ غیرمتوقع خبریا کے تھوڑی مایوس تو ہوئی لیکن اس کمج بیٹی کو دھیمنے کے لئے پر جوش ہوگئیں۔

بچی گود کھتے ہی سب مدتے واری ہونے گئیں شاید بیخون کی کشش کا اثر تھا کہ یاتی سب کے دلوں سے بھی ملال کی دھند جہت گئی ہی۔ کے کھٹے بعد حور بیہ بیتال سے ڈسچارج ہو

کھے کھنٹے بعد حور میہ سپتال سے ڈسچارتی ہو کے کھر آگئی ممتا کے احساس سے اس کی رگ رگ میں خوتی اور مرور اتر آیا تھا اس لے بچی کے وجود میں اپنی زندگی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی بچی کا نام

"ماه نور" رکھا گیا

"نی مرجانی تخفی یہ ہمارا گھر بی نظراآیا تا اترنے کے لئے ای گھریہ نظر تھی تیری کمجنت " اکثر امال بھی نور کو بیار کرتے ہوئے ایسے می الفاظ استعال کرتیں۔

"ارے اب می واپس جلی جا جہاں سے
اگی ہے۔" امال کے اس رویے سے حور میکا ول
بوطرح سے مسلا جاتا، اسے یوں لگا جیسے اس
کے دل پہ پھر پڑ رہے ہوں، لو بھلا بہ بھی کوئی
اعداز ہے لاڈ پیار بگارنے کا جس میں کوسنے اور
تحقیر ہو، جلتی کڑھتی حوریہ یہ سوچ کر رہ جاتی، کی
بارڈ ملکے جیسے الفاظ میں حوریہ کو بھی بٹی کی مال
ہونے کی بناء پر تفخیک کا نشانہ بنایا کیا لیکن اس کی
تمل کے لئے یہ حدیث یاک می کائی تھی۔
تمل کے لئے یہ حدیث یاک می کائی تھی۔
تالی کے لئے یہ حدیث یاک می کائی تھی۔
تالی کے لئے یہ حدیث یاک می کائی تھی۔
تالی کے لئے یہ حدیث یاک می کائی تھی۔
تالی کے لئے یہ حدیث یاک می کائی تھی۔
تالی کے اللہ میں پہلے لڑکی کا پیدا ہوتا مال باب

کے لئے خوش بختی ہے۔'' لیکن نا جانے کیوں معاشرے کا روبیاس

خوش بھی وہر بھی بنانے پہ طاہوا تھا۔
انہی دنوں حوربہ کی دونوں نفروں کا خرج شادیوں کی تاریخیں طے ہوئیں شادیوں کا خرج کا فرق اللہ انتہا اللہ بی توائی کا فرق بیا ہوا تھا۔
کانی حد بحک عمران کوئی اٹھا تا پڑا تھیا اللہ بی توائی بیا ہو کہ بی سر کھی ہوئی حد دری تھیں ورنہ میانہ روی افتیار کر کے بہی سب کھی ہوئی جوڑ اسلو کی سے ہوسکنا تھا حتی کہ حوربہ سے بھی بری میں دیا گیا، سیٹ اللہ بارعمران بی المال کوئی بات پہاعتدال میں ایک بارعمران بی المال کوئی بات پہاعتدال میں ایک بارعمران بی المال کوئی بات پہاعتدال میں مرہنے کی جوزیہ کی اللہ بیا گر پڑی ان کے در لیے ان کی عرضی میں جو ان کی عرضی میں جو ان کی عرضی میں جو ان کی عرضی میں مداخلت کر دی ہے۔

دودی تو بہیں ہیں تہاری، کون ساچہ چہ بیٹھیں ہیں جو دو جوڑوں رخصت کر دوں،

کٹالوں کی بیٹیوں کی طرح۔'' یہ تیر تاک کے حود یہ کی طرف اچھالا کیا تھا جوسیدھااس کے دل میں پیوست ہوا تھا دردآ نسو بن کے آلچل میں مذب ہونے گئے ہاں کا اشارہ کس طرف تھا یہ شہونے کے بعد عمران کوشرمندگی ہی ہوئی ،اس نے ایک چورنظر سامنے کئی میں کھڑی حور یہ کی پشت پہ ڈالی اور پھرانجان بن کے نظراع از کر گیا۔

پہ ڈالی اور پھرانجان بن کے نظراع از کر گیا۔
شادیوں کے موقع پہ تقریباً سارے بی گئروں کی سلائی حور یہ کے ذمہ تھی او پر سے کھر

" شادیوں کے موقع پہ تقریباً سارے ہی کپڑوں کی سلائی حوریہ کے ذمہ تھی اوپر سے گھر میں کاموں کی پر مار الکین وہ پاتنے پہ شکن لائے بغیر سب کچے سنجالے ہوئے تھی، نور روتی تو وہ اسے گود میں اٹھا کے کام نمٹاتی رہتی جس پہاماں تلملاکہ کھا تھیں۔

"اے اتاریمی دیا کرو بھی گود سے پیچینیں ہوجائے گا اے مرتبیں جائے گی ہیہ بھلالڑ کیوں سے بھی اشنے لاڈ پیار کرتا ہے کوئی۔"حوریہ کا دل گرے رنج میں ڈوب جانے لگا۔ بدید بد

نورکی پیدائش کے آیک سال بعد پھراس کی کوری ہوں کے بیالای کی پیدائش کے گئے جربے سے بہت کچھ سکھ چکی تھی البندا اب کی بار اس نے خدا کے حضور گزارا کے البندا اب کی بار اس نے خدا کے حضور گزارا کے کہیں ہے تعلق کی امال بی نے بھی البندا اب کی بار اس کے بیلے میں پہنا دیا۔ ایک خنگ سرگی کی شام تھی جب حوریہ کے اس میں اک شخرادہ اتر ا، جہال عمران کا سر خر سے بائد ہواہ ہال دادی اور پھو پھیاں بلا کیں گئی نہ دادا اور پچا کی خوتی بھی دیدتی تھی حوریہ و خوق نے بیدائش نے تصور کرنے گئی، دو بچول کی اور پر حفوظ خوریہ کو بیدائش نے تصور کردیا تھا اور پھر خوظ خوریہ کو بیدائش نے خوتی سے پیدائش نے خوبی دورکر دیا تھا اور پھر خوریہ کو بیدائش نے خوبی کی دورکر دیا تھا اور پھر خوریہ کو بیدائش نے خوبی کی دورکر دیا تھا اور پھر خوریہ کو بیدائش نے خوبی کی دورکر دیا تھا اور پھر کی دورکر دیا تھا دورکر دیا تھا دی کی دورکر دیا تھا دیا دیا تھا دیا تھا دیا دیا تھا دیا تھا دیا تھا دیا تھا دورکر دیا تھا دورکر دیا تھا دورکر دیا تھا دورک

بہن کی وفات کی خبر لمی جوالیک کم سن بیٹی کی مال
محر تھی ہے جبر اس کی روح تک کو دہلا گئی، وہ
مدے سے کی روز تک غرهال و بے حال رہی۔
کی شادی کی بات چیت ہونے گئی آج کل ان
ماں بیٹوں نے گھر گھر جا کر لڑکیاں دیکھنے کا نیا
خوب برائیاں کی جاتی اور بلند و با تک فیصے لگا کر
مخلوظ ہوا جاتا، کا موں میں معروف، بے وظل کی
حور سے کو ان کی جاہلانہ باتوں سے سخت کوفت

تیسری دفعہ حمل کے دوران وہ کائی ڈری ہوئی تھی نہ جانے اب کی بار قسمت کیا رنگ دکھائے؟ لیکن اماں بی تو جیسے دو پوتے خدا سے کنفرم کرا کے آئی تھیں انہیں جوڑی بنے کا پورا یقین تھا پھر وہی تعویذات اور عملیات کیے گئے حوریہ بھی اولا دنرینہ کے لئے قدرت کے آگے دست دراز کیے ہوئے تھی لیکن اس کی دعا تھی شرف تولیت نہ پاکیس بلکہ مصلحت کی بتا یہ محفوظ کر لی گئیں

شنق ی رنگین شام تاروں بحری رات کے دامن میں کم ہوری تھی جب حورید کی کود میں دو اجالوں جیسی ایکینے اتریں۔

زس نے جب آ کے دو چڑواں بچوں کی اطلاع دی تو عمران کا پورا وجود مجمد سا ہو کمیا اور امال بی کا چرہ دھوال دھوال، وہ بے وجہ بی ترس پریس پڑیں۔

"ارے کیسی منوں خرسا رہی ہوتم۔" جواباً زس نے بھی غصے سے کھری کھری سنادیں۔
"اے بڑھیا! سٹھیا گئی ہو گیا جو خدا کی
رحمت کونخوست کہد کے دھتکارری ہو۔" بمشکل صالحہ (حوریہ کی بہن) نے دونوں کو خاموش

عنا 145 عون 20/4

حدا (144 جون 2014

کروایا، نیکن امال کے ناشکرے کلمات کا سلسلہ خودکلامی کی صورت میں جاری رہا۔ ''نا جانے کیا تصور ہو گیا ہم سے اکشے ہی دو پھرآن پڑے ہمارے سرید۔''

ہوتی میں آنے کے بعد جب دریہ نے دو بچوں کا سنا تو اس کے چبرے پہ خوف، حسرت ادر ملال کے کئی رنگ آئے تھبر گئے۔

"کی خداان کی قسمت اچھی کرے۔" مسالحہ نے صدق دل سے دعا دی اور حوریہ کوتسلی دیے گئی پھر دونوں بچیوں کواس کے قریب لائی آئیس دیکھنے می حوریہ کے چرے پر ممتا بحری مسکرا ہے کہوٹ پڑی ایک جیسی صورت کی دو گڑیوں کے چرے ایک جیسی صورت کی دو گڑیوں کے چرے اجائے بھیررے متے ،اس نے ہاناختہ دونوں کوسنے سے لگالیا پھر باری باری جو ا۔

حوربہ کمر آگئ اس تے بچوں کے نام جی خود عی محجویز کیے" در شہوار" اور" دریایاب" کسی اور کے ان کے نامول میں دوچیل می جی مہیں دادی کوتو ابھی تک جرواں بوتیوں کی پیدائش یہ صبرنهآ رما تفاوه حسب عادت ناشكري اور تحقير بحرے کلمات بربرانی رہتی، حوریہ ملامتی ی خاموشی میں جلا ان کی باتوں کے تعیر سہتی رہتی، ماہ نور کے ساتھ بھی دادی کا روب پہلے سے بھی زيا ده تفحيك اميز ہو گيا تھاعمران بھی خاموش اور روکھا سارہے لگااس نے بھی بچیوں کو کود میں نہ الْعَالِيا تَمَا بَسِ نَكَاهِ شَفْقت وْالْ كَرِينَ اسْ كَي يدِرانه محبت كافرض يورا موتا ولحدروز بعد بانيدك بال سے بیٹا ہونے کی خو تجری آئی تو امال لی خوتی اور فخرے نہال ہو لئیں پھرائی دنوں عمران کے ایک دوست کے ہال سے بھی بیٹے کی خوشی میں مضائی وصول ہوتی۔

رات جب حوربيحسب معمول كام نمثاك

کرے میں آئی تو عمران بظاہر بچوں کے ساتھ بیڈ پہ نیم دراز تھالیکن اس کے چیرے پیدافسردگی کے سائے نمایاں تھاور دھیان کمی غیر مرکی نقطے پید مرکوز ، حتی اسے حور مید کے قریب آ کے جیٹھنے کی خبر تک نید ہوگی۔

"کیا بات ہے کوئی پریشانی ہے کیا؟" حوریہ کے لیجے کی زمامٹ اپنائیت بھری فکر مندی کا حساس تھا۔

"ہوں۔" وہ جونکا اور سامنے سے نظر ہٹا کر
اس کی طرف دیکھا مجسم وفا کی نگاہیں متفکر اور
جواب طلب تھیں تا جانے حوریہ کی ذات میں
اسی کیا تا فیرتھی کہ عمران بغیر کسی ہیں و پیش کے
اپنا ہراحساس اس کے سامنے کھل کے بیاں کر دیتا
گیجہ نحول بعد وہ زیر دی کی مسکرا ہٹ کے ساتھ
پولا۔

" ہر طرف سے بیٹوں کی پیدائش کی بی خوش خبریاں ال رہی ہیں ایک ہمارے گھر ہی دو اکٹھی بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں۔" اس نے پہلی بار برطلا اعدر کے احباس، ملال کا اظہار کیا تھا حوریہ کا دل گھرے رہے وقع میں ڈوب گیا وہ چھر کھے بے ایشنی سے اسے دیکھتی رہی شاید عمران پر بھی اس کے گھر والوں کے رویے کا اثر ہوئی گیا تھا۔

دونوں کے درمیان کچھ بل خاموتی کی نذر ہو گئے جوبھی تھا عمران کی مایوی ادر شکشگی ہے حوریہ بے چین ہوگئ تھی پھر بالآخروہ خودکوسنبال کے تیل آمیز کچے میں بولی۔

" بہتو خداکی مرضی ہے بیٹے اگر دنیاکی فریب دنیا کی فریب دنیا کی فریب ہے بیٹے اگر دنیا کی فریب دنیا ہیں۔ " کے لئے ڈھال اور قرب رسول کی منانت ہیں۔ " اس میہ بات تو ہے۔ " وہ بوے مان محر بھر سے بولا اس کا دل مطمئن ہوگیا۔ محر بھر ان کی اس رات کی جانے ک

والی باتوں اور رویے کے سبب کی روز تک افسر دہ ربی ویسے بھی لڑکیوں کی ماں ہونے کی بنا پر وہ خود کو بھاری ذمہ دار یوں میں جکڑا ہوا محسوں کرتی ، ساس کے رویے نے تو وہ پہلے بی بہت مناسف تھی ، لیکن اب اس کا ذہن تجیب الجھاؤ سلجھاؤ کا شکار ہونے لگا۔

"کیالؤکیاں واقعی عی کمتر محلوق اور بھاری بوجہ ہوتی ہیں۔" اس کے اعرسوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا غور وفکر نے سوچ کے کئی دروا کے۔

''خداعورتوں پہمردوں سے زیادہ مہر ہان ہے۔'' کسی وقت کی پڑھی صدیث پاک نور بن کے ہروقت اس کے ذہن میں جگمگائی طمانیت خود بخو ددل میں اتر تی گئی۔

نوراب اسکول جانے گی تھی دادی کے اور غیر مشفقانہ رویے کو بڑی شدت سے محسوں کرتی تھی یہ سب دیکھ کے حوریہ کا اضطراب مزید بڑھنے لگا۔

مسی بی کے ساتھ ناروااور تحقیرا میزسلوک اس کی شخصی نفسیات پی ضرر رسال تابت ہوتا ہے یہ بات حوریہ کے ذاتی تجربے میں تھی وہ اس معالمے میں چپ نہیں رہ سکی ایک روز باتوں باتوں میں امال فی کوان کے غلط رویے کا احساس دلا می تھی، نینجیا امال نے اسے آڑے ہاتھوں لیا اسے سلح کلامی کا نشانہ بنا بڑا۔

وہ اکثریہ بات سوچتی کہاس کی بیٹیوں کی تحقیراگراہے اتنا دکھ پہنچاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہے

NOTE BY REPORT OF THE PARTY OF THE PARTY OF

وہ رات کا کھانا تیبل پدلگانے بیل معروف تھی جب ایک طرف در شہوار اور در نایاب جھولے میں لیٹیں رور ہی تھیں تورجھولا جھلاتے ہوئے انہیں جب کروانے کی کوشش کر رہی تھی دوسری طرف علی اس کے دویے کا بلو پکڑے ضدی بنا کشرؤ کھانے کی فرمائش کر رہا تھا۔ ضدی بنا کشرؤ کھانے کی فرمائش کر رہا تھا۔ دمما کشرؤ دو۔"وہ چلایا۔

''دونہیں''دین'' کہتے ہیں۔'' حوریہ نے سمجھایا لیکن خلاف عادت ڈپٹ کر، جواباً وہ اور زور سے رو کے شور مچانے لگا افراد خانہ کا خیال کرتے ہوئے وریہ نے اسے بیار سے بہلایا۔ کرتے ہوئے حوریہ نے اسے بیار سے بہلایا۔ ''دیکھو بیٹا! بہنیں رور بی ہیں انہیں بھوک لگی ہے پہلے میں ان کے لئے دودھ بنالوں پھر آپ کو کسٹرڈ بنادی ہول۔''

" بچے ہے جارہ کب سے کمٹر ڈیے گئے رو رہا ہے اور تمہیں ان مجنوں کے لاڈ اٹھانے کی پڑی ہے مرتبیں جائیں گی ان میں سے کوئی ،اگر ذرا دیر کو دودہ نہ ملاتو ، ہر دفت رونے چلانے کا شور پر پا کیے رکھتیں ہیں ،سکون تبیں رہنے دیا ان منحوسوں نے گھر میں۔" اماں بی بے تکان ہولئے گئے حسب معمول۔

"موت بھی نہیں آتی انہیں۔" وہ پولئے ہوئے آپے سے باہر ہو پھی سیں ، عمران نے ایک بے بس می نگاہ اہاں پہ ڈالی جبکہ حوریہ کا دل جسے کسی نے آئی اوزار سے کاٹ کے رکھ دیا ہو ، سکتی ترقی ممتاجرات مندی بے ساختہ بول آئی۔ "اماں لی! آپ میری بیٹیوں کے بارے میں ایسے مت بولا کریں جھ سے پرداشت جیں ہوتا۔" حوریہ کے لیج میں دکھ کے ساتھ پر ہمی

2014 ديم (147)

2014 657 (146

مجي المرآئي-

وہاں موجود تمام حضرات نے جرت سے اس کی طرف دیکھیا کیکن بولا کوئی مہیں ببرحال امال لي تع يا موجل ميل-

وه هر طرح کی لعنت ملامت اور طعنول تفنول کے وارسیق کی آتھوں سے درد کا مانی پرستار ہا، یہ تفحیک وحقارت تو شاید بیٹیوں کی تقذیر ہولی ہے امل، بے لیک، میرے اغداز بغاوت سے بیریت حتم تعور ی ہوجائے گا۔

وه آنسوصاف کرنی کام مین معروف محی علی اورنور جرت كم افسردكي اور دكه سے مال كود يكھتے رے اس نے در جوار اور درنایاب کے لئے دوده بنایا علی کو مشرد بنا کر دیا اور باقی مشرد فريزر طي ركوديا-

وہ جب بچول کے کمرے میں آئی تو علی کے سامنے کسٹرڈ کا پیالہ جوں کا توں پڑا تھاوہ خود ب نیازی سے ایک طرف بیٹھا تھا حوربہ کو جرت

"علی بینا! آپ نے مشرو تبیں کمایا۔" حوربیانے شفقت سے اس کے چرے کو تھام کے

"دبس ..... مما ميرا دل تيس جايتا، نور آيي مجی جیں کھاری، آپ رو کیوں ری میں مما۔' آخرى بات كہتے ہوئے على كى معصوم آتھوں ميں باختيارا تسوالمآئے۔

"آپ کودادی جی نے ڈائا ہاں، میں اور نور آئی ہم دونوں جی دادی سے بات بیں كريں مے \_"اس كى آتھوں ميں مال كے لئے خاموش سادلاسا تغاب

"ايمالمين كت بينا، وه آب كي دادي بن اور مجھے ہو مجھ جی جس ہوا۔" اینے خوش ہونے کا یقین دلانے کے لئے وہ کھل کے محرائی اور علی کو

سینے سے لگالیا اور دوسرے باز و کے حصار میں تور كوليا مال كے لاؤ بحرے بہلاوئے سے پچے دير من عي وه سب بحول بحال محية حوريد كا مود بمي خاصا بهتر ہو گیا۔

دوبارہ مین میں آ کے اس نے فریزرے مشرة كا ذونكه نكالا اور ڈائنینگ روم کی طرف یدھے لگی جہال قاران کے علاوہ یاتی سب لوگ کھانے کے بعد میز کے گرد بیٹے یا <del>تی</del>ں کردہے تع کھے" آوازون" بہاس کے قدم مے اے لگا جیے موضوع گفتگو وہی ہے اہا جی (سسر) کی آوازماف سنائی دے رہی تھی۔

"ارے فاخرہ بیلم! مجھے تو لگتا ہے ہم نے رشتہ کیلتے وقت عی بڑی بے وقوئی کا فہوت دیا ب، بھی ملے بہتو سوجے کیدہ خود جر بیس میں لو کیوں سے اس کی ماں کا آئٹن مجرا پڑا ہے، وہ (حورمه) بھی تو ای عورت کی بنی ہے اولاد میں نیادہ اڑکیاں می پیدا کرے کی نال، مجھے تو بیہ مورونی اثر لکتاہے۔" ابائی یوں بات کررہے تے جے بری حقیق کے بعد کی مرض کی وجہ دریافت کر کی ہو۔

"بال يه بات توجم في سو في عي شكل-" امان تا تدى انداز يس تحورى يدانقي ركه كربولى\_ " لیکن اس کی باتی سب بہنوں کے ہاں تو مرف منے ہیں بلکرسب کے دو تین منے تو مرور ہیں، ارے ایک بھی مجنت ماری بیٹھی رو گئی وہاں مارے کر کے لئے۔" امال اوٹ پٹا تک اعراز مل وحے ہوئے بولے جاری میں۔

"اگر ہمیں پہلے یہ بات معلوم ہوتی کہ حورب پر اولاد کے معاملے میں اس کی ماں کا موروتی اثر ہو گا تو ہم اس کا رشتہ بھی نہ لیتے۔" حوريه مرتابير يقركي مانند موجلي محي كوني جهالت جہالت محل جس کا مظاہرہ اس وقت اس کے

كمراتسى موتى تحس إدحرأدهرك باعلى كرت ہوئے حوریہ نے اٹی ساس کے رویے اور اٹی يريشاني كاذكركرديا، جواباس كى آيامبير بوليس جوخاصي شوخ اور شكفته مزاج ميس-"حورية م ايك بالول كودل بدمت ليا كرو،

میری بهن بید مسئلے مسائل تو ساری عمر میں جلتے رہتے ہیں مورت کے ساتھ، جب پدا ہولی ہے تو شایدی کونی کھر الیا ہو جہاں اس کی آمدیہ خوتی منائی جائے ورنہ تو سب کی یوں جیب لگ جالی ے جیے زیردی کا بوجھ لا دیا گیا ہواور جوان ہونے بیا کرشادی میں ذرا تا جر ہوجائے تو تب لوكوں كى زبانوں كو قرار ميس آتا اور خدا خدا كر كے شادى كے لئے بھى كونى أل جائے تو شادى كے دوسرے عى مينے عے كى موقع آم كے بارے میں تشویتی موالات ہونے لکتے ہیں جیسے يح ريدى ميد من مون اكر بحول كى بدائش كا سلسله شروع ہو جائے تو ایک نیا اعتراض کہ الوكيال كول بيدا مورى بين لركا كول بيل؟" مبیحہ آیا کا دلچیب بجزیان کرسب بہول کے

فيقي چيوث كئے۔ "حورية تمبارك معالم من تو بالكل ايما ى بواب " سعديد نے مخفوظ سے اعداز مل چور پہے کہا، حور پہ بہت دنوں بعد دل ہے اسی می جنہوں کی باتوں سے خاصی بللی مسللی می مو

公公公

پچے دنوں بعد حور بیکوا دراک ہوا کہ وہ ایک بار پر کلی کمل ے گزرری ہاب کی بارات وہ پہلے سے بھی زیادہ خائف تھی جب اس نے اس بات کا ذکر عمران سے کیا تو وہ بدک کے

"جھاور بے بیں جا ہے جاری کالی ہیں

کانی میتوں کے بعدوہ سب جیس مال کے 2014 05 (149)

غلاف ہور ہاتھا اس نے ذراسا آئے جمک کے عران کے تارات دیکھے اس کے چرے یہ اضطراب اور تحيركي كيفيت والتح محى جتنا غصه اے عمران کے مال باب یہ تھا اس سے مہیں زياده غصه عمران بهآيا جو پيرها لكها مو كے حقيقت عانے کے باوجود منہ میں منگھیاں ڈالے بیٹا تناوہ بول مجمی کیوں؟ اول تو ماں باب کے سامنے اس موضوع بدكوني بات كيني كي جهت ندهي دوسرا اس وقت سارا الزام حوربياوراس كى مال بيرآ رما تفاده كيول خوانخواه اين سركيتا-

حوربد کا شدت سے کی جایا کہ وہ آگے بزه كے أبيل فرجي اور سائنسي ہر كاظ سے مستعبد حقیقت بتائے کہ "اولاد کی جس کا تعین مرد کی طرف سے ہوتا ہے عورت کی طرف سے میلن، عورت اس معالم میں بے بس اور بے قصور

و فوديد كالزام كى ترديد كرنا جائتي تحى، وہ کھ کمچ سوچی رہی چرناجانے کیوں وہ ہمت تہیں کر بانی کچھ کیے بغیری جلتے وجود کے ساتھ واليس مليك لي مشرة كا ذوتكه فريزز من يخا اور كري من آئي-

" كيم منوارول سے بالا برا ہے-" وہ

عمران کے کمرے میں آنے کے بعدوہ اس سے خود یہ لکے بے معنی سے الزام اور اس کی غاموشی کا تھکوہ کیے بغیر نہ روسکی ، اس کا جواب حب توقع تها كه "وه امال في اورابا جي كواس معالم من "حقيق نقط نظر" كے مطابق قائل بين كرسكما تفالبذااس في خاموش ربناي مناسب

2014 657 (148)

W

میں مزید بھول کوسیورٹ میں کرسکا،تم کل بی ڈاکٹرے بات کرکے حتم کرواؤیدس۔"اے یوں حتی اور بے لیک اعداز میں کہا کہ جوایا حور سے کے کچیے جی کہنے کی گنجائش نہ رہی وہ اندر ہی اندر كانب كئي وه مزيد بي سي مبين در حقيقت "بيني" کی بیدائش سے خانف تھا حوریہ نے ایکے روز جب امال في سے بيات كى تؤوہ بحرك الحيل\_ "توبر ..... توبد" امال لي في في وولون كانول كوچھوا\_

"خدا كا خوف كرو كي شرع تبيل آتى تم دونوں کو کفران تعت کرتے ہوئے۔" اماں کی کی آواز بلند ہونے لگی چھٹی کا دن تھا عمران بھی کمر یہ می تماشیر بناتے ہوئے اس کے ہاتھ کھے لیے رے چر کری سائس جرے دوبارہ ایا کام كرنے لگا امال في يرجي سے بولتي جاري سي روئے محن عمران اور حوربیہ دونوں بی تھے۔ " مجھے تو خود ڈر لگتا ہے لیکن عمران ....." سر

جمائے می حوربدد مرے سے منالی۔ "من بات كرنى مول الى سے كمر من رزق حمم ہو گیا ہے جو غربت اور تنکدی کے ڈر سے اولاد کو مارنے بہتلا ہوا ہے آنے والا اپنا رزق ساتھ لے كرآ تا ہے اور اب كى بارار كائى مو كالمجھے إدراليتين ہے۔"الال في كي آخرى بات ير حوربيكا دل وبلاكى\_

کمر میں اجا تک فاران کی شادی کی پریکنگ نیوز چل پڑی وہ جی جلداز جلد ہونا قرار یائی اس نے لڑی پند کردھی تھی اب رشتہ لے جانے کا علم جاری کردیا تھا جس بیامال اور بہنس يرجم موسيس ايك تو فاران كي من ماني البيس ايك آ تھے نہ بھائی، دوسرا ان کی "بر" ڈھوٹھ نے کی اسم نه بعان ارم کوشش دهری کی دهری رو گئی۔

"اگریہلے ی کہیں عشق لڑا رکھا تو ہمیں پیر ديا ہوتا ہم خوائواہ جل خوار ہوتے رہے تہارے رفتے کے لئے۔"فاریدا بروچ ھاکے بولی۔ "من نے تو پہلے على امال كو يتا دما تماك میں شادی ائی مرضی سے کروں گا اب آپ لوكوں اكرائے شوق سے رشتے كے لئے كموتى رى بي اواس من ميراكيا تصور-"اس في كاس

بن کے کھر میں آئی وہ کائے میں پیجرار می اور اك كمات يية فاندان يالعلق ركمتي مين طبعاً وه شوخ اورخوش مزاج لز کی می چندی دلوں میں ال کی حوربہ کے ساتھ گاڑھی چھنے گی۔

قاربه کے کھر ایک بیٹا اور بین می جبکہ فروا کے ہاں ہنوز اولاد کا کوئی امکان نہ تھا امال کی وطائف كرني رہيں\_

اكسنبرك سددن سيح اور دويير كالتقم تفا جب نازک کلاب ی ایک اور بری حور مد کی گود میں اتری وہ ویکھنے میں واقعی اتنی بیاری می جیسے رو ملے جائد کا اجالا ، اس کے معصوم اور نازک وجود من سمك آيا مو، زكى كى اطلاع سنته عي امال لى كارتك عم وغصے سے لال بيلا موكيا۔

"الح اع ارے ایھا بی موتا اگر ونیا می آنے سے پہلے بی اس بد بخت کا کام تمام ہو جا تا میرای د ماغ چل گیا تھا جو میں منع کر بیٹھی ۔'' وہ مدے کے مارے سر پکڑ کے بین کرنے لکیں مجیلہ بوی جرت اور نا کواری سے ساس کا رومل د مکھ ربی تھی جو لاشعوری طوریہ اس کے اعر تفر

جواب دیا۔ چٹ منگنی بیٹ بیا کے مصداق بجیلہ بیم بہد

ا كثر اس كى كود ہرى ہونے كے لئے وعا عن اور

公公公

اور بيزاري بيدا كررباتقا\_

مجه محض بعد حوريه كمر آ كئ محى امال كا

یری اس کے معموم چرے اور آتھوں میں بے بى كا دردرقم تما ده نكابيل جراكيا ليكن حوريدكى ماعتوں میں اس کے زہر ملے الفاظ کی باز مشت

اشتعال اور د که الجمي بھي كم جيس مواتھا وہ يرجي

"خوانخواه ميتال كاخرجه كيابه مخوس توادهر

محرك فضا من اك عجيب ي سكواريت

گر میں جی پیدا ہو جاتی ، پہلے تین کیا کم تھیں جو

رچ کئی عمران بھی تھے سے چرے کے ساتھ

انروہ بیٹا تھاجب فاران نے کمرآ کے بیجری

زوہ سب ردمل یہ جیلہ کے ناخوشکوار تا ٹرات بھی

بھانے گیا تھا وہ ہیں جا ہتا تھا کہ جیلہ اس کے کمر

والول كے بارے من كولى حقى بات سوتے، للذا

اس نے وانستہ ماحول پر جھائی ادای کو کم کرنے

کی کوشش کی وہ امال کے قریب بیٹھ کے منصوعی

"المال فير ع كر من لاك آئى ہے كى تو

ميں جو يوں سوك منايا جارہا ہے بس صف ماتم

بچانے کی عی مردہ کی ہے۔"اس کے اعداز میں

کھاایا تھا کہ جیلہ کی بے ساختہ می کھنگ احمی

اسے کرے میں لیٹی انسو بہا رس می سب کا

ردمل تووه جانتي عي مي اوراب روي جي ديم يجي

میں لینے وجود کو ویلھے بغیری آگے بڑھ گیا نے

بدے باراور اثنیاق برے جوٹ کے ساتھاس

فرق رمینا خوانخواہ، پہلے ہی احساسات کے

لمح اس كى نظر ۋر يىنك روم سى نفتى حورىيدى

كروبيتے هى بين كود كھدے تھے۔

تحت "اس كمنه عيالفاظ تظ-

حوربه مجر مانداور ملامتى ى خاموتى من دولي

ولي العد عمران كرے من آيا اور كاك

"اگریہ بی نہ جی اس دنیا ش آئی تو کیا

"Undesirable baby"

امال اور عمران بھی بس بڑے۔

میں بولے جاری سیں۔

اك اورآ كى سوعات-"

سجيد کی سے بولا۔

م کے در بعد جیلہ جوریہ کے لئے موب لے كر كر م ين داخل مولى-

"ماشاء الله اتن پیاری ہے میہ اتنی نرم و نازک يسجيله باراورر شک كئ تازه دهملي مولي رونی جیسے وجود کود علمے جاری می-

"عران بماني! آپ بنائي نال سيمس جیسی ہے ہیں۔"اس نے ای مرور کیفیت میں عمران کومخاطب کرکے یو چھا،عمران کے دل میں پدرانہ محبت کی لہری پیدا ہوئی تو اس نے رنگ و تورسے دیکتے وجود پہلطر ڈالی جو فرشتوں جیسی معصومیت سموئے ہوئے تھی اس معے، وہ اجالا بلميرتا چره اے اے وجود كا مكرا لگا كوكى بہت

"بيرتوسب بچول سے زیادہ باري ہے۔" عمران کے منہ ہے ہاختہ لکلاء اس نے اے كود ميں اٹھا ليا اور اس كے نازك سے كلاني رخمار کوچھوا تو اس نے سما کے آسمیں کھولیں غلافی پردول سے مزین نیلی آئیسیں۔

''اس کی آنھوں کا رنگ کتنا ڈیفرنٹ ے۔" عمران نے سرورمطرابث کے ساتھ حوربير كى طرف د كيير كماعمران كويول محسوس موا جیسے چند کھوں میں اس کی جان اس سونے جا مجتے وجود میں مقید ہوئی ہے کھ در پہلے والی ستكدلى كے سبب اس كا دل شرمندكى كى زد من تيا بى كو و کھے کراس کے اغر جوالوی می خوتی الری می اس ہے اس کا چرہ جماع اٹھا تھا حوریہ جرت اور بے مین سے بل میں ولد بل میں ماشہ موتے اس انسان کود کھے رہی تھی۔

2014 05- (151)

پځی اب تقریباً چه ماه کی بوچک می وه خاصی صحت منداور پہلے سے زیادہ پیاری ہوگئ تھی ہمہ وقت مسكراتا چېره مال باپ اور بېن بھائي كي آنگھ كا تارا تھاعمران کھر آ کے سب سے پہلے اسے دیکھا وہ بھی باپ کود میصتے ہی خوشی سے قلقاری مار کے ہنتی تو دیکھنے والوں کواس یہ بے ساختہ پیارا تا۔ حوربيمعمول كے كامول سے فارع ہوك

جب رات کو کمرے میں آئی تو عمران کی کو گود میں اٹھائے باتی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کچھ در پہلےاہے بی کے رونے کی آواز آری تھی وہ جلدی سے کام نمٹا کر کمرے میں آگئی لیکن اب تك عمران اے بہلا كے جب كرواچكا تھا حوربيكو اب عران کی جی سے گری انسیت پہ جرت ہیں

"اس کا فیڈرجلدی سے تیار کرکے لے آؤ بھی بہت رور بی تھی ہے، شاید بھوک تھی ہے اسے یاتی کام بیشک ادھورے چھوڑ دیا کرو، لیکن میری بنی کورولایا مت کرو۔ "حوربہ کو ہدایت کرتے ہوئے عمران کا لہجہ بدرانہ محبت سے لبریز تھا حورسين بي كواني كوديس لياوه مال كوديكهة عي

""اس كے تام كے يارے ميں ولي كفرم ہوا۔"عمران نے دیجی سے بوچھا کیونکہان کے اور بول کے درمیان کی روز سے یکی بات موضوع گفتگو چل رہی تھی بچی کوسب ہنوز کڑیا كهدك على يكارت تق

"جی ہاں میرے خیال میں" ایہا" ٹھیک ہے۔" حوریہ نے اپنا تجویز کردہ نام بتا کے جواب طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ "ليها!"عمران نے زيركب دہرايا۔ "'ہوں" نام تو اچھاہے معنی کیا ہے اس کا۔"

وہ تکیے سے فیک لگا کے نیم دراز ہوا۔ "جنت کی جڑیا۔" خور پیانے مسکرا کرایک نظر بی کی طرف دیکھا جوآ تھیں بند کے گہری نينديس الرچلي هي-

" پھر تو بہت ہی خوبصورت اور سوٹ ایمل نام ہے ہاری کڑیا کے لئے" پید جنت کی جڑیا عی تو ب جو مارے آئل میں ار آئی ہے۔ عمران نے پیار بحری نظر سے ایہا کی طرف

''اچھا، اب بيآپ كو پياري لکنے لكى ہے آب تو اسے دنیا میں لانے یہ راضی عی مہیں تھے۔" آری بات وہ دانستہ منبط کر کئ اس کے انداز میں خفکی بمراطیز تھااور لیجہ شکوہ کناں۔

"عظمی ہوگئی تھی جنابِ!"عمران نے فور**آ** اعتراف كرتے ہوئے جر پور مكرا بث كے ساتھ حوربه كى طرف ديكھااس كے ليج كا خمار حوربيكو جوتكا كيا تفااس كا مزاج آج كل مجهدزياده عي لطیف و گداز ہو گیا تھا حور سے نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اس کی نگاہوں کی وارنگی محسوں كرتے ہوئے وريد كے جرك يديل جريل شفق جیےرنگ بھر کئے اور لیوں یہ چیلی شریکی ک مكرابث نے اس كے روب كو دو آتف كر ديا عمران اس کی کیفیت و انداز سے محظوظ ہوتے ہوئے مل کے ہنیا، بہت دنوں بعد دونوں کے ورمیان محبت کے رنگ وخوشبو کا مانوس سااحساس بلھرا، چند محول بعد دروازے بیدوستک کی آوازیہ

" کون ہے؟ آ جا کیں۔"عمران کے کہنے یه دروازه کھلا ایا اورامال دونوں کواندرآتے و مکھ كروه حران موئے حوربیانے ایما كوبیڈیالاك جلدی سے صوفے یہ بھرے بچوں کے معلونے اوردوسرى چري ميس

20/4 05. (152)

عمران ایک طرف تو والدین کی نارافتکی سے تھبرار یا تھا دوسری طرف اولا دکوخود سے جدا كرنے كا تحمل جيس تفاوہ، ايبا كوتو ہر كر جيس، موچوں کی مشکش کی کیفیت میں اس نے کیٹی پر الكان ركزي-

"ا مال بي، ميں آپ کوموچ کر بتاؤں گا۔" عمران كالهجه كمزوراور ندامت سے مجرا تفاوہ بات ٹالنا جاہ رہا تھا، بیچ کے دائے گراتے ایا تی نے ایک کمے کو گفتک کے اسے دیکھالیکن بولے کچھ

"اس میں سوینے والی کون ک بات ہے میں کون ساتم ہے رشتہ مانگنے آئی ہوں ویسے بھی ان تین الرکیوں کی پریشانیاں بی بہت ہیں مہیں الجھانے کے لئے، چوتھی کی فکرسے بے نیاز ہو جاؤ کے بیم ہے کیا؟" اس کی حیل و حجت امال لى كوغصەدلارى كى كى-

حوریہ کے چرے کا رنگ متغیر ہوا، کہیں عمران امال کے دلائل س کے یا دیاؤ میں آ کے جی وینے برصا مندی نہ ہو جائے عمران نے رائے طلب اعداز میں حورب کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں التجاتھی اولا دکوجدانہ کرنے گی۔ "المال في الجمي صرف جاريا مج سال عي تو ہوئے ہیں فروا کی شادی کو بیا کوئی زیادہ عرصہ تو نہیں، انشاء اللہ خدا ضرور کرم کرے گا اس ہے ہم ب دعا كري كاس كے لئے۔" حوريہ نے تىلى دىنے كى كوشش كى-

"ارے بس بھی کرو بہو بیکم تم کیا جانو میری جي ي محروي كرب كو-"امال في جلالتي -"تم جواب دوعمران مجركيا كتبتے ہو؟" ابا جی نے عمران کو خاطب کیاوہ شاید عمران کی کیفیت کھ کمے فاموتی ہے سرکتے گئے سب بی

2014 05 (153)

"أوهر آئيس امال في، بيتيس اباتي-وربه کی جرت خوشی میں بدل کئی ساس سسر کو اے کمرے میں دیکھ کر، پہلے تو دونوں اِدھراُ دھر کی بائیں کرتے رہے چراماں کے اشارے برایا جی نے اصل بات شروع کی۔

"ويكمو بھئ عمران بياا بم تم سے ايك ضروری بات کرنے آئیں ہیں۔" اتنا کھمرابا خاموش ہو گئے تو امال بولیں۔

''عمران بٹا!تم جانے ہو کے ای فروا کے کر جار سال سے اولاد میں ہے، یوی بحد گیاں پدا ہوری بن اس دجہ سے اس کی زندی یں، تہاری ترے جاراؤ کیاں ہیں اگرتم ائی چھوٹی بئی فروا کو دے وو تو ..... " وہ بردی منانت اور شفقت سے آس مجرے انداز میں

''میں اپنی بٹی نہیں دے سکتی۔'' حوربیانے رّ ہے کے باس کیٹی ایہا کو اٹھا کے اپنے ساتھ لگایا عمران کے چرے پہتذبذب کے تاثرات

"ارے بیصرف تہاری بی "بین" تہیں ہے یوتی ہے ہماری بھی اور کینے والی اس کی بھیمو ے۔"الال في كالبحة بس ائي عي در زم رہ سكتا تھا مچرے وی مخصوص کی اور پر جمی درآلی تھی۔ "بال تم بات كرو جھ سے عمران حيب كيول بیٹے ہو۔" وہ عمران کی طرف رح موڑ کے متوجہ

" بہلے تین بیٹیوں کا بوجھ کیا کم تھا جو چو گلی تے پاڑا اور بھاری کر دیا ایک اگر بہن کودے دو کے تو اس کا بھی بھلا ہو جائے گا، تہاری قدو مزلت بھی بڑھ جائے اور ذمہ داری بھی کم ہو جائے گا۔" امال فی نے ایک ایک کر کے سارے فائدے گوائے حورمہ کا سالس اعلے لگا۔

ا پی اپی سوچوں میں گم تھے جبکہ حوریہ کا ول خدا کے سامنے گریہ زاری میں معروف تھا۔ ''اماں میں اپنی پچی کسی کو پول نہیں وے سکتا فروا کے ہاں اولاد نہ ہونے کا دکھ جھے بھی ہے خدا بہتر کرے گا لیکن .....'' امال کی اس کی بات کاٹ کر بھڑک کے پولیس۔

"ارے بہن کوسلھی ٹیس دیکھ سکتے تم ہمارا ہمی بان نہیں رکھاتم نے خود چل کے آت میں ہیں تہرارے پاس کیس کی بندھی ہے تہراری آگھوں تہراری کا رقی برابر بھی احساس نہیں ،کل کلاں کو تہراری بٹیاں بھی اپنے بھائی کو ایسا تی بے مروت یا تیں گی، ہاں دیکھ لیتا تم \_"اماں بی نے جذباتی دباؤ مزید بردھا دیا۔

'' آپ بھلا میری بیٹیوں کو کیوں بددعا کیں دے دی ہیں۔''حور میہ کے دل پہکاری ضرب کلی عمران کوایاں بی کا کوسنا خاصا برا لگا۔

''اکٹیں تی چلیں یہاں سے اب اور کیا رہ گیا ہے سننے کور'' حور میر کی بات پر دھیان دیے بغیر انہوں نے ابا کواشخنے کا اشارہ کیا اور دونوں کمرے سے نکل گئے۔

حوریہ نے خدا کا شکرادا کیا، لیکن تا جانے
کیوں؟ امال بی کے رویے ہے آج اس کا دل بحر
آیا تھا اندر کے کئی زخم کھل اٹھے تھے ضبط کے
باد جود اس کی آخھوں میں برسات اٹر آئی تھی،
عمران نے بغور اس کی طرف دیکھا ہے چارگ
سے روتی ہوئی حوریہ کو دیکھ کراس کا دل مضطرب
ہونے لگا، اس کے اندراحساس محبت پوری قوت
سے بیدار ہوا، یہ بچ تھا کہ حوریہ نے بھی اس اماں
بی کے رویے کی شکایت نہیں کی تھی لیکن وہ بے خرصلے
بی کے رویے کی شکایت نہیں کی تھی لیکن وہ بے خرصلے
بی کے رویے کی شکایت نہیں کی تھی لیکن وہ بے خرصلے
بیر کر نہیں تھا وہ دل بی دل میں حوریہ کے حوصلے
اور مبر کا قدر دان تھا۔

اس نے بے اختیار حوریہ کے گردنری سے جاگ گئی تھی۔ 2014 جین 2014

بازوحائل کیا حصار میں وہ بے جان می ہو کے اس کی طرف لڑھک گئی حور ریہ کا سراس کے سینے سے ٹک گیا وہ ہنوز سسک رہی تھی اور عمران کی سمجھ میں ہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیا کہد کے تسلی دے وہ خاموثی سے اس کا کندھاسہلا تارہا۔ بس اوقات خاموثی خود ہی لفظوں کو اسے

بس اوقات خاموثی خود بی لفظوں کو اپنے اندرجذب کر کے مسیحائی کی تا ثیر دل میں اتار لیٹی ہے اور وہ تا ٹیرلفظوں سے کہیں بڑھ کے اثر انگیز ہوتی ہے۔

#### 公公公

امال کا رویہ بچوں کے ساتھ پہلے سے ذیادہ سخت بلکہ رقابت امیز ہو گیا تھا نور اور علی براے ہو گیا تھا نور اور علی براے ہور ہے وادی کی بے جا ڈانٹ ڈیٹ اور روک ٹوک سے برظن ہو کے اکثر ان کے سامنے بول بڑتے آج بھی دادی نے انہیں کسی بات یہ بری تحق ہے وجہ ڈانٹا تھا کہ علی بول برا۔

"آپ ہروقت ہماری مما کواور ہمیں ڈانٹی کیوں رہتی ہیں آپ گھرکی میڈم (کلاس ٹیچر) ہیں کیا؟"علی نے کچھ بے زاری اور معصومیت سے کہا۔

یہ مات من کے کئن میں سبزی کافتی حوریہ اور ماس میکی جیلہ دونوں کے ہونٹوں پیمسکراہث درآئی۔

روں درا اسلامی برتمیز ہو گئے ہوتم دونوں درا بھی تمیز نہیں سکھائی تمہاری مال نے تمہیں، ایسی مار لگاؤں گی کہ یا در کھو گئے تم۔ " دادی نے جوتا اٹھا کے تاک کرنشانہ لگایا جو خطا گیا نوراورعلی ہنتے ہوئے آگے ہیں تھی تھی ہوئے آگے ہیں تھی تھی اسلامی کا خصہ آسانوں کو چھونے لگا است میں امال کا خصہ آسانوں کو چھونے لگا است میں اسلامی کا جہا کے مارونے کی آداز آئی وہ شور کی وجہ سے حاک گؤ تھی۔

"لواب بيدلا دُوراني الحقائي ہے شور مجانے کواے نور کود بين اٹھا کے چپ کروا اسے ورنہ چپ نہيں ہوگی بيہ منحوں ہاتھوں ميں اٹھائے رکھنے کی عادت جو ڈال رکھی ہے اسے اور تو اور باپ من لا ڈاٹھائے نہيں تھکنا جيسے بڑی منتوں مرادوں والی اولا د ہو، بھلا چوتھی بنی ہے بھی کوئی ایسا ڈلا بیار کرتا ہے۔" امال لی اپنی انوکھی منتظفیں بیان بیار کرتا ہے۔" امال لی اپنی انوکھی منتظفیں بیان

مجیلہ جب سے اس تھر میں آئی تھی اس نے اماں لی کے اس منفی رویے کو بڑی شدت ہے محسوں کیا تھا۔

"ویے حوریہ بھابھی آپ کی ہمت ہے کہ

پر سب برداشت کر لیتی ہیں اگر میری کوئی ہی 
ہوتی اور امال بی نے اس کے لئے ایسا جاہلانہ

رویہ اختیار کیا تو میں ایک لفظ بھی برداشت ہیں 
کروں گی اگر امال بی کو پوتیوں پہ بیار نہیں آتا تو 
نہ سمی ، لیکن ہروفت کو سنے کی کیا ضرورت ہے ،

اس میں ان بے جاری معصوموں کا کیا تصور ہے ،

اگر خدائے انہیں لڑکیاں بنا کے اس گھر میں پیدا 
گر دیا ہے تو۔ " جیلہ کی باتوں پہ حوریہ کے 
کر دیا ہے تو۔ " جیلہ کی باتوں پہ حوریہ کے 
چرے پہ ایک زخمی می مسکرا ہے ابھری جس کے 
چرے پر ایک زخمی مسکرا ہے ابھری جس کے 
چرے پر ایک زخمی مسکرا ہے ابھری جس کے 
چرے پر ایک زخمی مسکرا ہے ابھری جس کے 
چرے پر ایک زخمی مسکرا ہے ابھری جس کے 
پیچھے بر سوں کے کرب چھے تھے۔

"کیا ہوا ایہا کیوں رورتی ہے۔" عمران نے گھر میں داخل ہوتے ہی پوچھااور جلدی ہے اور کے ہاتھوں سے ایہا کو لے کر بازؤں میں جسلانے لگا ایہا باپ کی آواز پہچان کرمز بدزور سے رونے لگی جیسے وہ شکوہ کرتے ہوئے سب کی اور ای اور اپنی تاراضگی کا احساس دلا رہی ہو عمران ہولے ہوئے ہوئے سوئے صوبے کی صوفے بہ بیٹے گیا وہ اس کی کود میں حسب معمول موسے کے بہت موسے وہاس کی کود میں حسب معمول دیک کر جب ہوگئی جیسے اس کے کمس سے بہت دیک کر جب ہوگئی جیسے اس کے کمس سے بہت دیک کر جب ہوگئی جیسے اس کے کمس سے بہت دائیں میں انہ میں میں سے بہت دائیں میں انہ میں میں سے بہت دائیں میں سے بہتے ہوئی میں سے بہت دائیں میں سے بہت دائیں میں سے بہتے ہوئی میں سے بہت دائیں ہے بہتے ہوئے ہوئی ہے بہتے ہوئے ہوئی ہے ہوئے ہے ہوئے ہوئے ہے ہوئے ہوئے ہے ہوئے ہے

'' ایساروری تھی تمہاری ممانے اٹھایا کیوں نہیں اسے کدھر ہیں وہ'' عمران نے نور سے پوچھا تواماں بی بول پڑیں۔ دور جہا تواماں کی بول پڑیں۔

"وہ تو سیجن سے باہر تکلی ہی میں اور شہی کی کو دیکھا کہ کیوں رور بی ہے۔" امال کی نے محویا حور ریک کوتا ہی بیان کی۔

''میری تو ابھی نماز کا وقت ہورہا تھا درنہ میں بی اٹھاکتی بچی بیچاری کو۔'' امال کی نے کچھ شرمندہ می ہو کے جھوٹا عذر بیان کیا۔ شرمندہ میں ہوکے جھوٹا عذر بیان کیا۔

وراصل امال نے پچھ عرصے پہلے ہی ہیہ بات محسوس کی تھی کہ بچیوں کے ساتھ نارواسلوک یا سے سخت بات میں اور اسلوک یا سخت بات عمران کو خاصی نا کوار گر رتی ہے جا ہے وہ اس کی مال کی طرف سے ہی کیوں نہ ہو امال بیٹے کئے کوئی شکوہ نہیں اپنے لئے کوئی شکوہ نہیں آنے وینا جا ہی تھیں لہذا اس کی موجودگی میں خود ہے وریا جا ہی تھیں اور پھراپیما سے اس کی محبت اور انسیت کی تو بات بی نرائی تھی۔

ایہا جیسے بڑی ہو رہی تھی خاصی شرارتی ہوتی جارہی تھی اس کی حرکتیں بھی پہلے سے زیادہ دلچیپ ہوگئی تھیں وہ گیارہ ماہ کی ہو چکی تھی اسکلے مہینے اس کی پہلی سالگرہ تھی۔

رات آدھی ہے زیادہ گزر چکی تھی جب
اچا تک دیہا کی طبیعت خراب ہوئی وہ سالس
با قاعدہ تھیج کے زور زور سے لے رہی تھی اس
کے طلق سے عجیب تی آوازیں نکلنے لگیں اس کی
حالت پہور بیاور عمران حواس باختہ سے ہو گئے
وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا ارادہ کر بی
رہے ہے کہ گھر بلوٹوگوں کے اثر سے بی اس کی
طبیعت سنجل گئی تو دوٹوں نے سکون کا سالس

الكي منح عي وه دونول ايما كو لے كرشمركى

2014 05. 155

مشہور جائلڈ سپیشلٹ کے پاس مجھے ڈاکٹر کے آنے میں ابھی کانی دیر تھی۔

" ڈاکٹر تو ابھی نہیں آئی مجھے آفس میں بہت ضروری کام کے لئے ابھی پہنچنا ہے تم دوالے کر گھر چلی جانا۔ "عمران کی بات سے حور میہ کچھے جزیزی ہوئی۔

"تم صالحہ کونون کرکے بلالوایے ہاں۔" اس کی پریشانی بھانپ کر عمران اسے اس کی بہن کو ہاس بلانے کا مشورہ دیا جو بہاں قریب بن رہتی تھی حوریہ نے عمران کے موبائل سے صالحہ کو فون کیاوہ چندمنی ہپتال بہنچ گئی۔

ڈاکٹر آ چکی تھی دومریضوں کے بعد حوریہ کی باری تھی لیکن ہا ہاری تھی لیکن ہا جاری تھی لیکن ہا جاری تھی لیکن ہا جائے کیوں اس کے دل میں تھبرا ہے تھی اٹھ رہی تھی۔ تھی۔ تھی۔ تھی۔ تھی۔

اچا تک ایم کی سائیں پھر سے بری طرح سے اکھڑنے لیس وہ اور صالحہ بھاگ کرا سے زی کے یاس کے پاس کے باری خام کرتے ہوئے ڈاکٹر کواطلاع دی اور پیکی کوا پر جنسی میں لے گئی ڈاکٹر تقریباً بھاگتی ہوئی وہاں آئی ایک افراتفری کچے گئی۔

"سائس بہت ڈوب کرآ رہا ہے۔" ڈاکٹر نے ایتھوسکوپ سے معائد کرنے کے بعد جلدی سے آئیجن لگادی۔

حوریہ کو اپنی جان رکوں سے کھینجی ہوئی محسوس ہوئی حوریہ اور صالحہ کے ہونٹوں کی جنبش سے بے آواز دعا تیں نکل رہی تھیں۔

ڈاکٹر صاحت کے ساتھ عملے کے دوسرے لوگ بھی ایہا کے گردمعروف مل تنے، پچھی کوں بعد عی ڈاکٹر صاحت نے انتہائی مایوی اور بے بی سے نفی میں سر ہلایا ایک گہری می سائس بجر کے حوریہ کے قریب آئی از راہ ہمدردی اس کے

کندھے پہ ہاتھ رکھ کر ہوئی۔
''شاید خدانے اس بھی گڑیا کی زندگی عی
اتن کھی تھی، آپ جو صلے اور صبر سے کام لیں۔''
حور میہ بدحواس کی پہلے تھے نا سمجھنے کے عالم
میں پھٹی پھٹی نگا ہوں سے ڈاکٹر صیاحت کو دیکھتی
ربی اس کے اندر چین ممتا ہنوز نے لین کی کیفیت

اس نے پھرائی نظروں سے گفت مگری طرف دیکھا جومقدس اجالے کی مانٹرلگ ری تھی اسے یوں ہے حس وحرکت دیکھ کردیکھنے والے کا ول دہل جاتا ،اس کا دل تو پھر ماں کا دل تھا، نرس نے اس کے سرکے گروسفید پٹی با ندھ دی جے ویکھتے ہی حوریہ کے طلق سے فلک شگاف جیج تکلی۔

" دنہیں بہیں ہوسکتا۔" وہ حواس کھو بیٹھی تھی مالحہ بمشکل اسے سنجالے ہوئے تھی ورنہ شایدوہ زمین پیڈھے جاتی۔

عمران نے کمرے میں داخل ہوتے ہی جو دروزمنظرد یکھاوہ اس کی جان سلب کرنے کو کائی است صالحہ نے نون کیا تھا اسے الی آئی آئی ایسا الی ایسا آرہا تھا ابھی تو اپنی ایسا کو ہشتا کھیلا چھوڑ کے گیا تھا اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ دوبارہ اسے اس طرح دیکھنے کے میں بھی نہ تھا کہ دوبارہ اسے اس طرح دیکھنے کے لئے ایسا کی سالسیں و قانہ کریں گی ،حوریہ کا ذہن صدے سے مفلوج سا ہونے لگا۔

''بہلڑکیاں کہاں مرتی ہیں زعرہ رہتی ہیں بو جھ بن کر۔''اماں بی کی آوازگرم سلاخ کی طرح اس کے دیاغ میں ابھری۔

"Undesirable baby" امكل آواز كى جنور كى طرح برى مجر اوركى اضطراب كن آوازي پرده ماضى جاك كركالله آئين ـ

'' مب دسمن مصری بی کی جان لے لی سب نے اس کے لی سب نے اس کی۔' وہ مخبوط الحواسی میں چلائی۔ ابلی ہوا لا وا بھی ایک دن سنگلاخ بہاڑوں کا سنگلاخ بہاڑوں کا سبنہ چیر کے باہر آ نگلا ہے اس کے اندر کا آتش خیاں بھی آج بھٹ پڑا تھا۔

ہیں موجود لوگ عجیب می نظروں سے اسے دیکھنے گلے لیکن وہ جیسے ہوش خرد سے گانہ ہو چکی تھی۔

" دوصلے ہے کام لوحورید، پاگل مت بنو۔" سالحہ نے اس کے کندھے کو ذرا سا بلا کے کویا حواس بحال کرنے کی کوشش کی۔

"اپنوں کے دھتکارے اور برسمتی کے ارکارے اور برسمتی کے ارکار ہو جاتے ہیں۔" حوریہ سنجا لے نہیں منتجل ری تھی فاران اور بجیلہ بھی سنجا لے نہیں کو وہاں سے اٹھا کے مہدلنس میں ڈال دیا گیا تھا۔

مجیلہ اور صالحہ ، حوریہ کو بمشکل ہپتال ہے باہر لے جانے لگیں وہ بلکتی ہوئی بے جان قدموں سے چل رہی تھی۔

گھر میں اماں اور پھو پھیاں بین کرکے روتی ہو میں حور یہ کو دنیا کی میکارٹرین عور میں لگیس لیکن شاید وہ واقعی ہی آزردہ تھی۔

مران کا دل درد سے پیٹا جارہا تھالیہا کے بہن بھائی بھی زارہ قطاررور ہے متھا ور پھر حوربہ اور مران کے وجود کا حصہ، وہ معصوم پری جیشہ کے لئے مٹی میں جاسوئی لیکن دلوں میں انمٹ نقاش جھ ڈگئی ۔

公公公

وقت بڑے ہے بڑے گھاؤ کا بہترین مرہم ثابت ہوتا ہے، دھیرے دھیرے انسان کا مبر، بے چینی اور درد پہ حاوی ہوجا تا ہے لیکن ایسا موتا بہت مشکل سے ہے۔

حورب دوسرے بچوں میں خود کو بہلا کے اندر کے م کوترار میں بدلنے کی کوشش کرتی وہ کائی مد تک سنجل بھی گئی تھی لیکن اس کی ذات میں ایک غیر معمولی تبدیلی آپھی تھی۔

گھر کے درو دیوار پہ اک خاموتی اور سوگواریت می جھا گئی تھی اماں بی بھی اب بہت چپ رہنے لگیں تھیں انہیں ملال امیز اور بحر مانہ می خاموثی نے گھیر لیا تھا۔

حوریہ انہیں خود سے مخاطب نہ کرتی اگر وہ اس سے بات کرتی بھی تو وہ ''ہوں'' ''ہاں' لانعلق سے جواب دیتی اماں اس کے دل میں گی رجش کی گرہ جان گئی تھیں۔

حوریہ نے خیال میں اماں کی ضروریات اور ان کی خدمت کے لئے ہر وقت حاضر رہنا اس کے فرائض میں شامل نہ تھا پہلے خدمتیں کر کے اس نے کون می قدر کروالی تھی اپنی اور اپنی اولاد کی، حوریہ کے اندر کی کدورتوں نے اسے پچھے باغی سا بنا تھا۔

فاران اور بجیلہ اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو گئے تصان کے الگ رہنے کا فیصلہ تو دونوں کے درمیان شادی سے پہلے بی یطے تھا۔

میں بھی بھی امال خود کو گھر میں فالتو چیز کی مانز تصور کرنے لگتیں وہ بچوں سے بہت شفقت اور لا ڈیس میں ان کی زندگی کی اور لا ڈیس کرتی کیکن اس سے بھی حوریہ کی بے نیازی پیکوئی اثر نہ پڑا۔

\*\*

آج امال نے عمران اور حوریہ سے اپنے گزشتہ رو بے کی معافی طلب کی جووہ بچیوں کے ساتھ روا رکھنیں تھیں اور مزید حمرت انگیز بات سے کہ خود کو حوریہ کا مجرم تک کہہ دیا ان کی آ تھے سے نکلے ایک آنسو نے حوریہ کے دل سے تمام نکلے ایک آنسو نے حوریہ کے دل سے تمام

2014 050 (157)

2014 050 (156)

رنجنول كرداغ دهوديئ

معانی مانگنا ان کا منصب نہیں تھالیکن اس مقام تک انہیں ان کے اعمال بی لائے تھے۔ حوریہ اور عمران نے بڑے احترام اور عزب سے انہیں مظمئن کیا حالا تکہ عمران کا اپنا ول ہنوز عم سے چور تھا۔

حوربد کا روبہ عمران کے ساتھ بہت بے اعتما اور برگائی بھرا تھا جو اس کے لئے مزید سامان اذیت تھااس سانچ نے عمران کے دل یہ گہرااثر چھوڑا تھاوہ دھیرے دھیرے مجل تو رہا تھالیکن حوریہ کا رومل اور روبیاس کے مزید الجھانے لگا وه بيمجه رباتها كه ثمايد حوربيد د كهاورصد مع كي وجه ہے خاموش ہو کے خود میں سٹ کی ہے اور اے ملين كيفيت سے فكالنے كے لئے اس كے تسلیاں دیتا اس سے باتیں کرتا حالانکہ اسے خود . حوربه کی طرف سے جذبالی سہارے کی شدید طلب تھی، کیلن حوریہ کے چرے یہ بے اعتنائی ادر بیگا تی بھرے ایسے پھر ملے ناٹرات مجمد تھے جياس كے لئے عمران كى ہر بات بے معنى اور غیراہم ہے وہ اس کے اس عجیب رومل یہ کھائل اورسششدر ہو بےرہ گیا، اتن گہرای اتن پیجیدی؟ بہ جوریہ کے مزاج کا کون سارخ تھی۔

حوربیہ نے بیہ بات نوٹ کی تھی کہ عمران میں بہت واضح تبدیلیاں رونما ہوئی تھی وہ بچوں کے معالم معالمے میں خاصے حساس ہو گئے تھے اس سے بڑھ کر بید کہ وہ چپ چاپ رہنے گئے تھے بہت مسلمرب اور البھی ہوئی خاموثی، حوربیاس کی عم خواری کرنے ہے پہلو تھی کرری تھی کیونکہ وہ اس سے حد درجہ شاکی اور بدگان تھی اور شاید وہ تو خود سے بھی روشی ہوئی تھی، عمران کی بیش رفت بھی اس کے دل ہے جمی دھول کو مطانہ سکی، دونوں کے اس کے دل ہے جمی دھول کو مطانہ سکی، دونوں کے درمیان ان دیکھا سا فاصلہ درآیا تھا، عمران سے درمیان ان دیکھا سا فاصلہ درآیا تھا، عمران سے درمیان ان دیکھا سا فاصلہ درآیا تھا، عمران سے درمیان ان دیکھا سا فاصلہ درآیا تھا، عمران سے

حور میرکا میرو میرخاصا اجتبی اور پریشان کن تھا۔ جن لوگوں کو ہم نے ہمیشہ پیکر محبت ہی سمجی ہوہم جن کی نگاہ الفت کے عادی ہوں ابن کی بے رخی بڑی درد انگیز ہوتی ہے خاص کر اس وقت جب دل تشنیسلی بھی ہو۔

کوئی اضطراب تھا یا کسی ہے آواز رکار کا احساس، جواس کی نیند میں تھا اس نے کھے مران کمرے میں موجود نہیں تھا اس نے کھے دروازے سے باہر نظر دوڑائی توضی کی بتی روش کھی کئی لیے انظار ہے چینی، کشکش اور پچکیا ہے میں بیت گئے، اس نے درشہوارکو دھیرے سے میں بیت گئے، اس نے درشہوارکو دھیرے سے فرداٹھ کے باہر آئی عمران اکیلامی میں بیٹا تھا الگ کیا جواس کے ساتھ لیٹ کے سوری تھی اور خوداٹھ کے باہر آئی عمران اکیلامی میں بیٹا تھا تھا کری کے بیجھے ہاتھوں کی انگیوں کو ملاکران پرمر کری کے بیجھے ہاتھوں کی انگیوں کو ملاکران پرمر کری کے بیجھے ہاتھوں کی انگیوں کو ملاکران پرمر کری کے بیجھے ہاتھوں کی انگیوں کو ملاکران پرمر کری کے بیجھے ہاتھوں کی انگیوں کو ملاکران پرمر کری کے بیجھے ہاتھوں کی انگیوں کو ملاکران پرمر کری گئی ہوتھا۔

وہ ستاروں کو بول تک رہا تھا جیسے اس کا کوئی بہت اپناستاروں میں جاچھیا ہو، اماوس کے ادھورے بن کی ادای نے پورے آسان کواپے حصار میں لے رکھا تھا ہلکی ہوا کی سرسرا ہث رات کی خاموثی ہے ہم کلام تھی رات زینہ بہ زینہ دوسرے پہر میں اثر رہی تھی۔

" میال کیوں بیٹھے ہیں آپ " حوریہ کی آواز بیاس نے ہڑ بروا کردیکھا۔

ال وقت، آپ اس طرح كيول بينے بين يہال اس وقت، آپ ال طرح كيول بينے بين يہال اس وقت، آپ كي طبيعت تو تھيك ہے۔ "حورب كا انداز بين كافي حد تك يہلے والى اپنائيت اور فكر مندى ور آئى تھى حورب نے غور سے اس كى آئھول ميں ديكھا جہال غضب كا حزن و ملال تھا آئھوں ميں ديكھا جہال غضب كا حزن و ملال تھا آئھوں ميں تيرتى سرخى رت جگوں كا پتد دے رقى حق اس كى حالت آج سے پہلے حورب نے کھى رہى تھى اس كى حالت آج سے پہلے حورب نے کھى

20/4 65 (158)

الى نەدىكىمى تقى-

''کیاوہ بٹی کی جدائی کے فم میں اتنا ٹوٹ پکا تھا؟'' اس کے ذہن میں منکشف سوچوں کی ٹی ڈوری بندھنے لگی اس کی شکستہ حالی پیاس کمجے حربیکا دل موم کی طرح مجھلاتھا۔

"انسان کیا کرسکتاہ، سوائے حوصلے اور مہر کے، خدا آپ کومبر جمیل دے۔ "حوریہ کے دل سے نے اختیار دعا نکلی وہ اس کے بالکل تریب کری تھی کے بیٹھ کی اور ہاتھوں کے تمازت امیر کس سے اس کے سرد ہاتھوں کو ہکا سا دیا سکون امیر حرارت عمران کے ہاتھوں میں منتقل ہونے گئی۔

"جھے ہے اس کی جدائی کا صدمہ ہمائییں جا رہا حور ہے، اس سے بڑھ کر بیا حساس خطا میری رگوں کو زہر بن کے کاٹ رہا ہے کہ وہ میری وجو ہے، جھ سے اس کی ناقدری ناشکری ہوئی ہے جو قدرت نے مزا کے طور پہ اسے ہم سے چھین لیا۔" عمران کے لیج میں اضطراب بے چارگ اورخوف سے لیم بڑتھا۔

"اورتم .....تم بھی شاید میری ای خطاکے سبب مجھ سے بدگمان ہو کے نفرت کرنے گلی ہو۔" اس کی پریشان کن بات پہ حوریہ کے چرے کا رنگ ایک دم بدلا وہ بے ساختہ بول آئی۔

" د خبیں نہیں بھلا میں آپ سے ففرت کیے کر سے ہوں آپ نے میہ موج بھی کیے لیا کہ ..... اس کی بدول آپ کے میں کیے لیا کہ ..... اس کی بدول کی ساری ماری خارات کی ساری خارات کی مارے شکو سے بھول گئی تھی وہ اس کی جس بات کے سبب مرگان تھی وہ اس کی جو تھے تلے سلگ رہا تھا۔ مرگان تھی ہے کہ میں اس کی پیدائش کے حق میں اس کے بیدائش کے حق میں اس کی پیدائش کے حق میں اس کی پیدائش کے حق میں اس کے بیدائش کے حق میں اس کے بیدائش کے حق میں اس کی پیدائش کے حق میں اس کے بیدائش کے حق میں اس کی بیدائش کے حق میں اس کے بیدائش کے حق میں اس کے بیدائش کے حق میں اس کے بیدائش کے حق میں اس کی بیدائش کے حق میں اس کے بیدائش کے حق میں اس کے بیدائش کے حق میں اسے میں اس کے بیدائش کے حق اس کے بیدائش کی بیدائش کے حق اس کی بیدائش کے حق اس کے بیدائش کی بیدائش کے بیدائش کے حق اس کی بیدائش کی بیدائش کی بیدائش کے حق اس کی بیدائش کے حق اس کی بیدائش کی بیدائش کے حق اس کی بیدائش کی بیدائش کے حق اس کی بیدائش کے حق کی بیدائش کی بیدائش

"ناپندیدہ" کہنے کے کلمات کفر بھی میری ہی زبان سے نکلے تھے،لیکن تم بتاؤ حوربیہ۔" اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد سے اس کی زندگی کے آخری کھات تک ۔

''ایک کمے کوبھی میرا سائبان شفقت اس کے وجود سے ہٹا، بل مجر کوبھی میری والہانہ محبت میں کمی آئی؟ بتاؤ حوربی؟ تم تو اس سے میری بے بناہ انسیت کی چشم دید کواہ ہو۔''

انسان کس قدردلچیپ تفاوت کا مجموعہ ہے اس کے اغراکا خیر وشراہے کس وقت کس حالت میں منتف کرے یہ کوئی نہیں جانتا، شاید انسان کے اغراکا انسان بھی نہیں حوریہ کوا حساس ہوا وہ عمران کے کہے جن کلمات کے سبب بدگمان تھی وہ بدگمان تھی وہ بدگمان تھی وہ کھائی تو سراسر بے بنیادتھی وہ تو حوریہ سے زیادہ گھائل اور بھراہوا تھا چند کھے حوریہ کی تمجھ میں نہ آیا وہ کیسے اس کی دلجوائی کرے، کون سما فلفہ سمجھائے جو اس کے لئے حرف تسلی ہو کون می دلیل دے کے اسے مطمئن کرے۔

"آپ نے اسے مزائی کیوں تجھلیا ہے جبکہ اولا دتو ہوتی عی آزمائش ہے بھی خدا دے کر آزما تا تو بھی لے کراور رہا احساس خطا تو اسے مٹانے کے لئے انبیان کا ایک اٹک عرامت ہی کانی ہوتا اگر آپ نے خدائے رحیم سے معانی مانگ کی ہے تو وہ آپ کو ضرور بخش دے گا، مبر تو انسان کو وقت کے ساتھ عی آتا ہے۔" چند کھے خاموثی سنساتی رعی جسے اعدر باہر کو ساکت کر دیے والا سناٹا ساچھا گیا ہو۔

" " صرف گیارہ ماہ وہ ہمارے ساتھ اس دنیائے فانی میں گزار کے چل بسی بیاس کا آنا تھا بیتو اس کے جانے کی تمہیدتھی وہ تو شاید ہم پہ بیٹیوں کی اہمیت کاراز آشکار کرنے آئی تھی اور پھر وہ سوگئی۔ "عمران کا ذہن کسی گہری سوچ وادراک

2014 مون 2014

میں منہک تھا وہ آج اپنے اندر کی کیفیت شریک سفر سے بیال کرکے سینے پہ دھرا بوجھ ملکا کر دہا تھا۔

'' میں بھول گیا تھا حوریہ کہ خدا جب کسی انسان سے بہت خوش ہوتا ہے تو وہ اسے بیٹیوں کی نعمت سے نواز تا ہے اور جواباً انسان ٹا گواری اور ناشکری ہے اس کا استقبال کرتا ہے۔'' اس کے اندر پھراحساس خطا جاگا، ورد کی ٹیسیس آخیس کرب واضطراب بڑھنے لگا۔

"خدا نا جانے میری کس ادا پہ خوش تھا جو اس نے میرے آگلن کو تلیوں کا آشیانہ بنایا۔" حور یہ کو لگا جیسے وہ کسی اور بی جہان میں پہنچا ہوا

مرحی برگی خور کیا حور یہ برگ برگی تنگیا تنگیاں ہمیشہ پھولوں کی زم چھڑیوں پر بیٹھی ہیں خوشنما یاغوں ہمیں میں ان کا بسرا ہوتا ہے لیکن تنگی مرجاتی ہے جب وہ .... "اس سے آگے وہ بول نہیں سکا حور یہنے و یکھااس کی آنکھوں ہیں درد گہرا ہو گیا، وہ واقعی عی بہت بگھر چکا تھا اس کا ذہن بار بارا یک عی نقطے ہے آ کے شہر رہا تھا۔

د بن بار بارا یک عی نقطے ہے آ کے شہر رہا تھا۔

د بن بار بارا یک عی نقطے ہے آ کے شہر رہا تھا۔

د بن بار بارا یک عی نقطے ہے آ کے شہر دہا تھا۔

تمہارے ساتھ ہوتا تو۔''

اس کی بیاری موت کا پیغام لے آئی تھی،اس کی بیاری موت کا پیغام لے آئی تھی،اس کی زندگی بس اتن عی تھی۔'' آنسو حوریہ کے گال پہر تجسلنے لگے اس نے ہاتھ کی پشت سے چیرہ صاف کیا وہ کمزور نہیں پڑتا جا ہتی تھی اس وقت عمران کے سامنے کچھ لمحے ہے آواز سکتے رہے۔

لا يرواى كےسبب عى مواہد اگر اس روز ميں

''جوبھی ہوالیکن اس کے جائے کے بعد میراسکون ختم ہو گیا ہے، کوئی مجھے بتائے کہ مجھے سکون کیے ملے گا۔' وہ بہت بے بس ساہو گیا۔

"الوگ مجھے کہتے ہیں حوصلہ کرو، مبر سے
کام لو، لیکن نا جانے کیوں مجھے مبرنہیں آتا ایما کا
چرہ میری آتھوں کے سامنے سے بٹما عی نیل
میں اسے کہاں سے لاؤں۔ "حوریہ نے بے بی
اور ترحم سے اس کی طرف و یکھا اسے سنجالنا اس
کی مسجائی ، بیسب اسے اپ بس سے باہر لگ دا

کے لمح سوچے کے بعداجا تک حوریہ کے ذہن میں ایک خیال کوندا، شایدائ کمل سے عمران کے لئے تا خیر سیجائی ہو۔

"شایدا کواس وقت میری به بات عجیب کے لیکن میرے گمان میں ایک ایسا مل ہے جو شاید آپ کے اسلامال ہے جو شاید آپ کے اضطراب کو سکون میں بدلنے کا سبب بن جائے۔" اس نے دھیمے لیجے میں کہا عمران نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف ، کہا

"اگر آپ مناسب سمجيس تو ہم رقيہ آيا (حوريه كى بين جو پر عرصے پہلے وفات پاگئی حيس) كى بين مدرخ كو كھرلے آئيس وہ يتيم بكئ ہے مال كے بعد باپ كى حادثاتى موت نے الے بالكل بى بے سہارا كر دیا ہے وہ بہت بے چارگ اور كميسر كى كى حالت ميں جى ربى ہے آگر ہم كى بے سہارا بي كا سہارا بيس گے تو ہوسكا ہم كى بے سہارا بي كا سہارا بيس گے تو ہوسكا سكون بحرد ہے۔"

''ہاں ہات تو تمہاری ٹھیک ہے لیکن وہ ا اپنے بچا کے پاس نہیں رہتی، وہ مان جائے گا کیا؟'' عمران نے متوقع خدشہ ظاہر کیا حوریہ کی بات اس کے دل کو گئی تھی۔

'' کیوں نہیں مانے گا اس نے پکی کو جس حالت میں رکھا ہوا ہے وہ سب جانتے ہیں اور میں بکی کی سکی خالہ ہوں کوئی غیر تو نہیں آپ سے

اماں کی اور اہا تی سے بات کر کیجے گا وہ مان جائیں گے کیا؟"حوریہنے اپنا اندیشے کوزبان دی۔

وں۔ '' مجھے نہیں لگٹا انہیں کوئی اعتراض ہو اگر انہوں نے کوئی رویہ ظاہر کی بھی تو میں انہیں منا لوں گا۔'' عمران کو اپنے اندر جوسکون لہر اتر تی ہوئی محسوس ہوئی اس نے بل بھر میں اس سے نیصلہ کروا دیا تھا۔

''تو پھر تھیک ہے ہم صح بی ای کے گھر جائیں گے وہاں ان سے ملاح کرکے انہیں ساتھ لے کے گاؤں جائیں گے اور مدرخ کو لے آئیں گے اس کے پچا سے بات کرکے۔'' حوریہ کے لیجے میں خوش کی گفت تھی ابی اس بیٹیم جواریہ کی وگر میں اپنے پاس رکھنے کی خواہش ، حوریہ کی ویرینہ خواہش تھی جو کے اسے حسرت ہی نظر آئی تھی کیکن اسے حقیقت میں بدلنے کا شاید بی سبب بنیا تھا۔

444

حور میدمدرخ کوگھرلانے میں کامیاب ہوگئ عمران نے اس کے سرپہ دست شفقت رکھ کے اسے بیٹی کا درجہ دیا وہ ان کے بچوں کی ہم عمر ہی تھی لہذا بچوں میں جلدی گھل مل گئی۔

وقت کا دھارا اپنی رفار سے چلا رہا اہاں اورابا کے بعد دیگرے داغ، مفارقت دے گئے، حور بید دیگرے داغ، مفارقت دے گئے، حور بیداور عمران نے بچوں کی پرورش اور تربیت میں اپنی ذمہ داریاں نبھائے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی بینجنا آج ان کے سب بیچے نا صرف اعلی عہدوں پر فائز تھے بلکہ ہر کھا ظ سے کامیاب زندگ گرا در ہے تھے۔

مدرخ کی شادی علی کے ساتھ اس کی رضا مندی سے کر دی گئی وہ ان کی اور احسان مند ہو گئی۔

زندگی کے اس مقام پہ وہ خاصی مطمئن تھی کے جدائی کی جدائی کی محدار اگر اسے اپنی کم من بیٹی کی جدائی کی کیک محدوں ہوتی تو اگلے ہی لیمے وہ خدا کے بہاانعامات وثمرات پرسراپیشکر بن جاتی۔ قصہ ماضی ختم ہوا اسے اپنے چہرے پہرگرم آنسووں کی لڑیاں پھسلتی ہوئی محسوں ہو کی اس نے ہاتھوں سے آنکھوں کو مسلتے ہوئے چہرہ صاف کیا، خوشی اور تم زعر کی میں ہمیشہ ایک دوسرے کیا، خوشی اور تم زعر کی میں ہمیشہ ایک دوسرے ہیں۔

ایک ہی زادیے سے بیٹے رہنے کے سبب اس کا وجودین سا ہو گیا اس نے کمراور ٹاگوں کو حرکت دی تو دونوں گھنٹوں سے ایجدم اٹھتی درد ٹیمس کے باعث بے ساختہ اس کے منہ سے کراہ نگلی کچھ عرصے ہے اسے گھنٹوں میں درد کا مسئلہ رہنے لگا تھا۔

میرگی دوسری طرف لیٹے عمران کی آنگھیں داہوئی۔

مروں۔ "کیا بات ہے نینزئیں آ رہی کیا؟" اس نے نیندہے بوجل آواز میں پوچھا۔ "ہوں۔" حوریہ نے چونک کے اس کی طرف دیکھاوہ جاگ گیا تھا۔

سرف دیکھا وہ جات میا ھا۔ ''کوئی مسئلہ ہے کیا؟'' عمران نے بغور اے دیکھتے ہوئے پوچھا حوربہ ہاتھ مھٹوں پہ رکھے ہوئے تھی۔

رے اور ہے ہے۔ '' نہیں بس ویسے بی نیزنہیں آ ربی تھی۔'' حور میہ نے منہ پر ہاتھ رکھ کر جمائی روکی۔ '' سو جاؤ رات کائی ہوگئی ہے۔'' عمران نے اس کی کلائی کو ہلکا سا دبایا۔

ے بیں ماں وہا مار ہیں۔ حوریہ نے دراز ہو کے آٹکھیں موٹرھ لیں چند لحوں میں نیند کی پری نے اس کی ہر ممکن کو اینے دامن میں سمیٹ لیا۔

ተ ተ

خنا (161 جون 2014

عنا (160 جون 144.

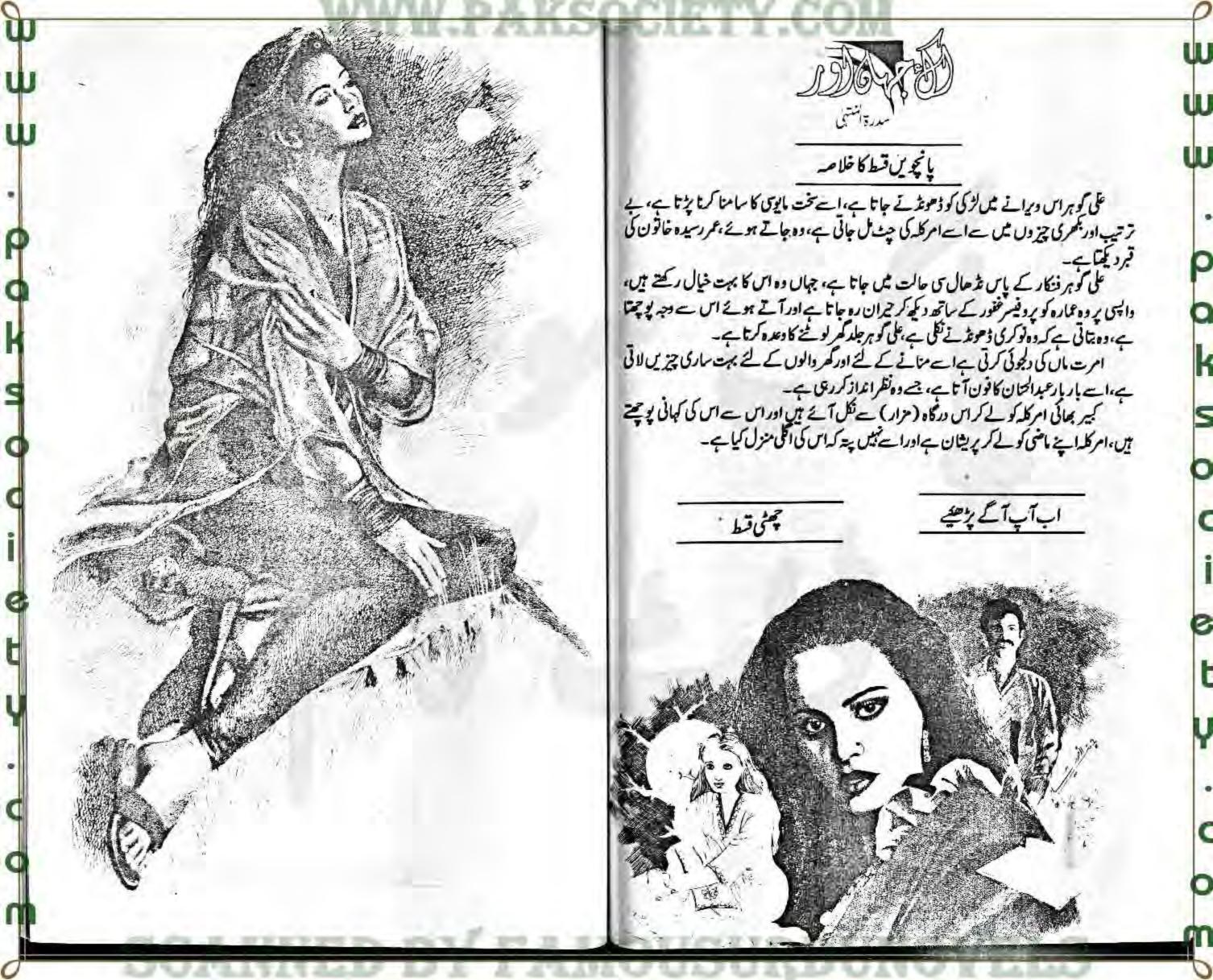

ے بیزار ہوتا ہے تو ..... تو کویا موت اس کا فضب ہے؟ "اگروہ دے تو عافیت ہے زئدگی سے عافیت، چھٹکارا سو پریشانیوں سے کمی پرسکون نیند، قیامت هَ كَي نيند، باوي ريسك، الرخود ما على جائے، يالى جائے تو دہمتی موئى آگ، پريشانى، بميشه كا جا كنا۔" وہ ابھی سالس لینے کور کے تھے۔ "ادر چھنہ کیے گا کبیر بھائی۔" "تم ال سے ڈرنی ہو ہے؟ " لگتاہے میرااس کے ساتھ کوئی گہراتعلق نہیں ہے، نہ ڈرنہ محبت کا۔" "اس کے ساتھ کوئی تو لنگ رکھوزینب، وہ ہمیشہ ساتھ ہونے کا احساس دیتارہے گا جوہریہ، وہ بڑا بربان ہے فتوم۔ ؟ ہے ہو ہے۔ ''وہ امر کلہ کے لئے کیا ہے کبیر بھائی ؟ کیا پھے نہیں ،اس کے سارے تعلق جویر بیر، کلثوم ، زینب کے "اس كاتعلق تو براس چيز كے ساتھ ہے جواس نے بنائى ہے جواس نے نہيں بھى بنائى محروسترس یں توسب ہے اس کے، وہ ان ساری چیزوں کا خدا ہے اور تم تو پھر بھی انسان ہو۔" "وہ جھ جیسی عام ی مجن گار بندی سے بھلا کیوں مجت رھیں گےاس کے پاس تو آپ جیسے ہونہار وجہیں امر، ہم سے کہیں زیادہ ہونہار ہے اس کے پاس، ہم تو راہوں سے ابھی الررہے ہیں ابھی رہے میں منزل کے متلاثی ہیں، پروہ سب سے محبت رکھتا ہے، وہ جا ہتا ہے ہم اسے یاد کریں، کسی نے کیا غوب کہاتھا کہوہ کہتا ہے، چلوا ہے بی ذکر کردوجیے این مال باپ کا کرتے ہو، جیے آبا و اجداد کا کرتے ہو، بس اس سے تھوڑا سازیادہ تا کہ لگے کہتم لوگ بھی جھے سے محبت کرتے ہو، وہ بھی جا ہتا ہے کہ ہم اس ہے مبت کریں ہم اگراس ہے کوئی رشتہ رکھنا جا ہوتو محبت کا رکھنا۔" '' میں بہت بری ہوں کبیر بھائی، میرے اندر ناشکری، شکوہ شکایات کا ڈھیر ہے آپ سیل گے تو آپ کا ایک اور ہفتہ نکل جائے گا۔'' "امرتم سارا وكهاي سنادو" "میں این کہانی کے سناؤں کبیر بھائی، ایک عام سے انسان کوسنانا جا ہتی ہوں جومیری بات کا جواب دے، میں رونے لکو ل تو میرے آنسو ہو تھے، مجھے سلی دے۔ " مهمیں کوئی اچھاسا دوست ضرور ملے گاتھہیں کسی اچھے ہے دوست کی ضرورت ہے امر کلہ۔" " تہیں کے گا کبیر بھائی اب لگتاہے کہ میں اسکیے رہوں گی۔" " كيي نبيس ملے كا بيچ، كيا حمد بين اتنى بريشانى ميں وہ مشكل نام والا حالار تبيس ملا تھا۔" وہ ب ساختكي من جونكادية تھے۔ " کیا پھرامرت نہیں کی جورتم کا جذبہ رکھتی تھی، کیا پھر میں نہیں ملا، پھر علی کو ہرنہیں ملا؟ خدانے بھی تہمیں جہانہیں کیا امرکلہ'' وہ جیسے من کھڑی تھی، کبیر بھائی ایک دفعہ پھراپنے کہے ہوئے نام دہرا میں۔ "ميں نے کھ غلط کہ دیا کیا؟" وہ الجھ گئے۔ 20/4 05. (165)

Ш

دیور ن پارٹر نے بعد جو بین روڈ بی می دلھانی دیں ہے، کھوڑا سا آئے جا کر سواری مکنا مشکل نہیں ہوگا، آج ایک ہفتے بعد وہ ملے تھے، ایک ہفتے بعد بھی سب کچھ ویسا تھااور وہ و کسی ہی ہا تیں کررہے تھے، پورا ہفتہ وہ نواز حسین کی منہ بولی بہن بن کراس کے گھر دی تھی اور اب ایک ہفتے بعد وہ اسے لینے آئے تھے۔

''تہمیں نواز حسین کے گھر کا ماحول پندئیں آیا ہوگا بھے اندازہ ہے۔''
''اس لئے آپ جمیے ہمیشہ وہاں رہنے کا مشورہ مت دیجئے گا، وہاں میری جگہ بھی نہیں ہے، اس چھوٹی می دو کروں کی کوئی میں خودان کا گزارہ مشکل ہے ہورہا ہے، اس کے بھائی بھا بھی ہر وقت آپس میں جھڑتے رہتے ہیں، اس کی ماں ہیچاری سارا دن باور ہی خانے میں گزاردیتی ہے اوراس کا ابا سارا دن کھانے اورائے بیٹون کو گالیاں دیتا ہے اوران کا بیٹا دن کھانے اورائے بیٹوں کو ہرا بھلا کہتے، وہ ہڑے مزے سے اپنے بیٹون کو گالیاں دیتا ہے اوران کا بیٹا اپنی ہوں کو گولیاں بگار ہتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو، ایک بھائی نواز بی ان سب میں بیچارہ ہے اپنی ماں مسیت سارا دن تا تکہ چلاتا ہے اور جب گھر لوٹنا ہے تو کوئی اسے کھانا پانی کا پوچھے نہ پوچھے بیپوں کا پوچھتا ہے،ساری جیب جھاڑنے کے بعد ہے گھوڑے کی گھاس کے لئے پھڑوہ گھر والوں سے ادھار بیپے پوچھتا ہے،ساری جیب جھاڑنے کے بعد ہے گھوڑے کی گھاس کے لئے پھڑوہ گھر والوں سے ادھار بیپے لیچ چھٹر کیاں کھا کر بھی جپ رہتا ہے، میں کہتی ہوں الی معھومیت خدا کی کونہ دے۔' ڈیوڑھی قریب تھی وہ سائس لینے کورکی۔

" تمہارے منہ سے خدا کانام من کر بہت بھلا لگتاہے امرکلہ" " میں نے سوچا آپ پھر بھے کلٹوم ، زینب بہیں کے گا۔" ان کا لہجہ یا سیت بھرا تھا۔ " آپ جاتے جاتے بھے سلوپورُن دے دے کر ماردیں گے۔" " آپ جاتے جاتے بھیر بھائی ہے؟" وہ فکوہ بھرے لہج میں اسے دیکھنے گا۔ " آپ نے کہا تھا آپ میری کہائی سنیں گے ، پرنہیں ٹی۔" " آپ نے کہا تھا آپ میری کہائی سنیں گے ، پرنہیں ٹی۔" " میرے پاس وقت کی بڑی قلت ہے امرکلہ۔" " میرے پاس وقت کی بڑی قلت ہے امرکلہ۔" " کس سے بھاگ رہی ہو، اپنے ماضی سے ، اپنے نام سے خود اپنے آپ سے یا پھر اپنے خدا

''اپ خدا ہے بھا گئی ہوتو من لودہ تمہاراا حاطہ کے ہوئے ہے، چاہے کیر بھائی چھوڑ دے، چاہے وہ مشکل نام والا چھوڑ دے، چاہے وہ مشکل نام والا چھوڑ دے، چاہے کا گوہر چھوڑ دے، گر خدا بھی نہیں چھوڑ ہے گا، وہ تمہیں زندہ رہنے کے لئے کچھنہ کچھوٹ نارے گا، کوئی نہ کوئی امید دیتا رہے گا، وہ تمہیں بیاری میں زندہ رکھے گا، بھوک میں کھانا کھلائے گا، بیاس میں منکا دکھائے گا صحرا میں رستہ دکھائے گا، جنگل میں خوراک دے گا۔'' کھانا کھلائے گا، بیاس میں منکا دکھائے گا صحرا میں رستہ دکھائے گا، جنگل میں خوراک دے گا۔'' اے چاہیے یا تو وہ ممل طور پر مہر بان ہوجائے کیر بھائی یا پھر ۔۔۔۔''

" بھی بھی اس سے اس کا غضب مت مانگنا بھول کر بھی نہیں امر کلہ۔" وہ اس کی بات کا ہے کر لے۔

"دوزخ کون مانگتا ہے کیر بھائی ہرکوئی جنت کی تمنا میں پھرتا ہے موت تو مانگتا ہے تا جب زعرگی

2014 050 164

ریقین مبیں آیا تھانہ می ہے جی پررخم-

سی طرح ہے اس نے نئ تر تیب دے کر ایک اضافی ورکر کی جگہ نکال عی لی تھی ، تینوں پر چوں کا

كام اس في ايك كمر عي سميط موا تقار ا کے طرف ہے من یا سمین تھیں، جواب بچوں کی میگ کی ذمدداری لئے ہوئے تھیں، ادبی پر بے میں امریت کی حد درجہ مداخلت نے انہیں پریشان کر رکھا تھا انہیں اندازہ تھا کہ بیاڑ کی اے ہارڈ ورکر بنا کر چوڑے کی اوراے لگ رہاتھا پہلی سارا ہارڈ ورک کرنے کے بعدوہ گھرے کی کام کے قابل شایدنہ رہیں، کیونکہ بہت زیادہ کام نہ بھی سریدلیا تھانہ ہی ا تناسیجیدگی سے دیاغ کھیانے کی عادت تھی، بس کام چل رہا تھاان کا بھی اور پر ہے کا بھی ، پھر کی پیٹی کہاں تھی اور کیوں تھی اس سے نہ انہیں فرق بڑتا تھا نہ

ى ادار كو\_

مربدامرت ان سب کے لئے سرورو کا سب ضرور بنی ہوئی تھی کچھ تو اپنی ہوشیاری کی بنا پر اس نے سکریزی کواپناہمنوا بنالیا تھااپنے کام کی وجہ ہے وہ اس کی ہربات پیرلبیک کیے بیٹھا تھا وجہ یہ بھی تھی کہ سب سمجھ رہے تھے کہ ابھی اس لؤکی کی اس سیٹ پر کتنی ضرورت ہے، اگر وہ اسلیے سارا کام سنجال رہی ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے اب تھوڑا سا سرور دو میرور کرکے لیے کیا جان عذاب کرنے کے متبادل بھی نبیں سوتھوڑا تھوڑا سر دروسب ہی نے لے رکھا تھا کہ بیلا کی کہیں نہیں کچھنہ کچھ تبدیل کرواتی رہے گی، بس بداهمینان تفاسب کو کہ نوکری کی ہے اس کی چیخ و نکار سے پر سے کی صحت پر اثر پرسکتا ہے مرکمی کی سیٹ خالی ہیں ہوسکتی، سب اپنی اپنی جگیہ پر فٹ تھے اور کسی نے ورکر کی کوئی مخبائش نہ تھی کہ دولو کوں کا کام ایک من امرت نے سنجال رکھا تھا، مگریہ چالاک لومڑی یہاں بھی ہوشیاری دکھا گئی، ابھی تک سب کو پہتہ تھا کہ لڑی کو کام سنجالنا خوب آتا ہے، مرجس خوبصورتی سے وہ کام کو پھیلا رہی تھی اس کا اندازہ

اب جا کہ ہوا تھا، جب پوری تیم سکر بٹری کے روم میں جمع تھی ا

اوروہ نے انگریزی میگ کے بارے میں ایڈوائس کر رہی تھی اور اس نے بہر حال میں ابت کر چھوڑا تھا کہا کیک نیا میگ نہ بلکہ شروع ہوسکتا ہے بلکہ چل بھی سکتا ہے جس کے لئے اعدازا دو ورکر جا ہمیں مگر پوری میم کو ملا کرتی الحال صرف ایٹریٹوریل کے لئے ایک بی کائی ہے باتی کے چھوٹے موٹے کام ای طرح بانث كر ہوتے رہیں مے دوسرے پر چوں كے ساتھ عى، سيريٹرى كو يچھ خاص اعتراض تو نہ تھا کیونکہ بیے اس کی جیب ہے نہیں جانے تھے مگر ورکرز نے کوئی گرم جوشی نہیں وکھائی تھی، سب کو یہی اعتراض تھا کہ وہ آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ لے کر بیٹھ جاتی ہے، ابھی کچھ دن پہلے اس نے رائٹرز کو پر چہ نہ مجیج پر اورهم مجایا ہوا تھا، حالت سے محی سندھی ادب کے برچوں کی کمستقل لکھاری جن کی وجہ سے یر ہے میں روشنی تھی وہی پر ہے کی شکل و مکھنے کوڑ سے ہوئے تھے، خود سے وی بی کرانے پر بھی پر چہ بھی کھارہضم کرلیا جاتا تھا ہوی مشکلوں سے اس نے ادارے کی شاپ برکئی دن چکرلگا کرا حقاج کیا تھا اور کی لکھاریوں کومفت پر چہ جاری کروایا تھااس کابس چلنا تو ایک اچھا اعز از پیجی جاری کروا دین مگر فی الحال بیاس کے بس کا کام نہ تھا، ابھی کئی ایشو تھے جنہیں باری باری بینڈل کرنا تھا، اسے بیکھی خدشہ تھا ك بھى بورڈ والے اگراس كى كاركرو كيوں سے جوں عى بيزارآ كرچلانے كے تواسے تكال باہركيا جائے گا

جانے ہں آب؟" "امركله!" وه سر پكڑكر كى سرك كے كنارے بين كئے تھے۔ " آپ مجھ ہے کتنے جھوٹ بولیں گے کہ آپ میرا یاضی نہیں جانتے ، یا آپ کو پیتائیں ہے، آر كون ہيں كبير بھائى ،كس تم كے بندے ہيں مجھے كي بي بتائيں آپكواس شرك تم جہاں جانے كے في آپ بے چین پھرتے ہیں۔"وہ ان کے برابر میں بیٹھ گئے۔ "أسشر يرميري جان قربان جمهيں مل كيا بتاؤں من خود كتنا بے بس موں امر كلة تمهيں كيا پية " " مجھے سب بتا میں، کبیر بھائی مجھے اپنی کہانی سا میں۔" "برسوں کی کہانی کمحوں میں کیے سناؤں گا امر کلہ، مجھے لگتا ہے تم نے مجھے باندھ دیا، مجرم بنا دیا، عل ا پنا کہا ہوا بہت بھگتا ہوں، ای لئے میں تمہیں علی کو ہر کے حوالے کر کے چلا گیا تھا کہ میں پھر کچھ کھی کم گڑ ہونہ کر دوں، مکراس کے جانے کے بعد مجھے بی تمہارے ساتھ رہنا تھا۔ "آپ كس ب چھيتے كمرتے إلى كبير بھائى لوگوں سے يا خود سے-"اس في خدا كا حوالہ نبيل ديا کیونکہا سے پیتہ تھا پیخف خدا ہے آشنائی رکھتا ہے، وہ اس بستی سے بھا گنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔ "من سيسب كرنائيس عابتا، كر مجه بوعاتا ب امركله، اب جب من تم سي بميشه كے خدا حافظ کہنے لگا ہوں تو میں تمہیں آئی پوری کہانی نہ سی مگر کھے کھ ضرور بتا سکتا ہوں، مجھے پتہ ہے گاڑی گھنٹہ لیٹ ہے، میرے پاس تھوڑا وقت ہے، میں چاہتا ہوں اس میں تم ابنی کہانی سادو۔'' "اور تمہیں جھے سنا ہے بتاؤ کیا کریں؟" " آپ کاویزالگ گیا؟" "و و علجة بين نبيل ، مرجم بية ب دودن من ميرى فلائث بكل مجهدا ئير پورث بنجنا ب جركى مجمی وقت میراطیاره پرواز پکڑے گا۔' ومين دعا كرتى مول آ ته كلف كاسفرآب كا جار كف مين طيهو، آپ جار كفف ميرے ساتھ

تم جار تھنے کہو گی تو آٹھ گھنٹے لگ ہی جا کیں گے۔''

كونى بات نبيں كبير بھائى جہاں پہنچنا آپ كا نصيب ہے وہاں آپ بھے كرر ہيں گے، مجھے بس كچھ بالمل آپ سے بوچھنی ہیں اور پھھ بتاتی ہیں۔"

تم بری حالاک ہوامرکلہ! مجھے بار بار باندھ دیتی ہو، میں بھی کہوں پچھلے کئی سالوں سے میرے جانے کا پروگرام کیوں نہیں بن پاتا، اس روز بھی جانے لگا تھا کہ ٹرین میں ایک فنکار مل گیا، پھر جانے لگا تھا کہتم نے روک لیا، بڑی بی کی وجہ سے رکارہا، وہ بھی گزر گئیں، مگر اللہ نے تمہارے لئے مجھے یہیں رویے رکھااب اگرآٹھ گھنٹے اور جا ہمیں تو تمنا ہے کہ خدا تمہاری دعا قبول کرے گا اور میں آٹھ گھنٹے کا سفر جار كھنٹوں میں كرياؤں گا۔''

"تو آپ بتارے تھے کھانے بارے میں، بینائیں آپ غائب کیے ہوجاتے ہیں؟" "من من الله جاناً" وو ممل بي بي كرماته الله كي طرف و يكور بي تصر والانكه اس ال كي بات

2014 35 (166)

2014 جون 2014

' بیرتو تم خوب انچھی طرح جانتی ہو کہ کس چیز کا بہانہ، میں روز فون کرتا ہوں یا تمبریزی ملتا ہے یا بند يااتفايا عن بيس جاتا ـ' ''حتان میں اکثر بیل نون کھر بھول جاتی ہوں۔'' "میں رات کے وقت کرتا ہوں اکثر۔" " مل سورى بولى بول-" ' جب تهمیں خود پیۃ ہے کہتم جھوٹ مہارت سے ہیں بول یا تیں تو بہتر ہیں کہ بیر کوشش ترک کی جا '' حتان! او کے تم کہو، تمہارے شکوے بجا ہیں ، تمریس پچھلے کئی مہینوں سے بہت برے حالات سے گزری ہوں ایسے میں بات کرنے کا دل جیس کرتا کسی ہے بھی ، کیا بتاؤں میں تہمیں۔'' '' دفتر میں کوئلی ہو کر بیٹھتی ہو کیا یا گھر آ کر زبان بند ہو جالی ہے۔'' "دفتر والول كولو ميرے بولنے ير عى اعتراض ب وه تو ميري زبان بندى كى دعائيں مانكتے ہو تھے۔"اس نے محراتے ہوئے ماحول کوخوش کوار کرنے کی کوشش کی تھی۔ ''تم سارے جہان کوڈیل کر رہی ہو، مل ملاری ہوسوائے میرے، پوچھنا چا ہتا ہوں اس کی وجہ کیا "تم خودسوچواس کی کیاوجہ ہے، مرابیا مجھتے ہوتو۔" ''صرف ایک وجہ ہے کہ تہمیں میری ضرورت نہیں ہے، جب تھی تب میں پورے جہان کے آگے تمہارے لئے اہم تھا اور جب نہیں ہوں تو پورے جہان میں میری جگہ کہیں نہیں، ہررشتے کے ساتھ یہ مجھے کیم کھیلنانہیں آتا حتان، اگر کھیلنا جا ہوں تو بہت برا پر فارم کروں گی، اس سے بہتر ہے کہ "فی الحال تو صرف مسائل عل کرنے دور کرائسس سے نطلنے کی کوشش کرری موں حتان۔" "ا يك بات بتادو مجھ صرف، شادى كروكي بھى يا مجھے ہميشہ لئكائے ركھو كى تم-" "تم مجھتے ہو میں تم سے شادی ہیں کروں گی؟" وہ اس کے منہ سے سنا جاہ رہی تھی۔ '' جھے سیلی جواب دے دو،تم کیا جا ہتی ہو۔'' "في الحال نہيں حنان، کچھ مسائل عل ہوجانے دوپليز-" "تہارے سائل زندگی بھر کا روگ ہیں، مسائل سے شروع ہو کرمسائل پر حتم ہوتی ہے تہاری "تومت ان مسائل ميں الجھوتم۔" ''اچھا، بہت خوب انکار کا عجیب جواز، بندوق میرے کندھے پر رکھ کر چلانا جا ہتی ہو۔'' "بندوق چلانے والوں کے سخت خلاف ہوں عبدالحتان۔" " بجھے غیر ضروری باتوں میں مت الجھاؤ امرت، ایک بات س لومیری آسانی سے تمہاری زِعد کی ہے ہیں نکلوں گامیں، بہت وقت لیا ہے تم نے میرا، استعال کیا ہے جھے، میرےا حساس کومیری فیلنگو کا

2014 05. (169)

مرتی الحال ایساممکن نه بیما که پر ہے اس پر پوری طرح ڈپینڈز سے اور ایک ڈیڑھ سال تک اس کے يبال جانے كے چانسز تاممكن تھے، اى كئے دو بھى پورى طرح اپنى موجودكى كا فائدہ المارى مى اور جار مھنے کی مغز ماری کے بعد سکر پٹری نے پر سے کی منظوری چیئر مین یے سرد کر دی تھی، ہفتے کو چیئر مین کا بلا کرکوئی حتی فیصلہ کرنا تھا،اس ممن میں چھوتی می میٹیگ بھی رکھی گئی تھی اور وہ پوری طرح سے پرامید می كدوه الى بات منوائے مي نوے فيصد كامياب رہے كى ، باتى كدرى فيصد كود كيوليا جائے گا۔ آج تو انہونی علی ہوگئ وہ شام میں گھر پیچی تو دروازہ کھولتے على سب سے پہلے عبدالحتان کو پایا ایک قدم دروازے کے اعداق دوسرابا برتھا۔ " آكئيل آب؟ "وه الحد كفر ابوا تقا\_ "السلام عليم، كيے ہو؟" وہ دوسرے على لمحالي حيرت پر قابويا كئي تكى۔ ، جمہیں یو چھنے کا خیال آگیا جب سریہ آگھڑا ہوا ہوں تب۔'' وہ واقعی اس کے سریہ آگھڑا ہوا تھا۔ "كب آئے تم يتاياليس-"وه دوقدم ليجھے بن محى آستى سے-" نتا كراً تا تا كه تم كمرى نه لوثتين \_" وه طنز بيم مكرار با تعا\_ "ايباتو چھيل ہے جتان تم بيھو، بيھونا، كھڑے كيوں ہو۔" " بجھے تم سے بات کر لی ہے امرت وابھی ای وقت، رہی بات بیٹھنے کی تو سواتین کھنے سے میں بیٹا يى موا تقااب بور موكيا مول ، الجها مواتم آكني مين بس تكلنے بى والا تقا\_" "تو کھانا وغیرہ کھالیا ہوگا آپ لوگوں نے۔" وہ اس کی طرف اور پھر پچھ فاصلے پر کھڑی ماں کی " بنیس تبهاراا رطار کررے تھے، تم بیٹو میں کھانا لگاتی ہوں۔" "ای مجھے تو بالکل بھوک تہیں ہے آپ حتان کو کھلا دیں، میں بیددوائیاںِ انگل کودے آؤں ذرااور چینے کرلوں پھر بات کرتے ہیں ،تم کھانا کھاؤنا حنان۔ 'اس کے لیج سے پچھ تھبراہٹ ظاہر ہوئی گئی۔ " بھوک تو میری بھی اڑگئی ہے، چائے پی کر بیٹا ہوں، تم دومنٹ بیٹے کر بات کرلو پھر جانا ہے "جب اتنا انظار كيا ہے تو دومن بين جاؤيس بن انكل كودوائى دے كرآتى موں -"وه دوائيوں كا تقيلا لئے كمرے ميں چلي كى اور جب ان كودوائى كھلاكر باہر آئى تو وہ جوں كا تو ب كھر انہل رہا تھا۔ "میں ذرافریش ہوکرآتی ہوں۔"وہ بغیرر کے کہتی ہوئی اینے کرے کی طرف چلی تی،اب ای بلا تیزی ہے کیڑے نکال کرواش روم میں تھس گئ اور جب باہر آئی تو وہ کرے میں کھڑااس کی وال يرتك ايك التج كود مكيرها تفايه " بيت الله المراسية المحاسبة الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموسطة وتم سمجھ رہے ہویں بہانہ کردی ہوں، کس چز کا بہانہ۔"

2014 0 (168)

آواز ہے وہ رک گئی، تجوری جام ہوگئی تھی جس کی درزوں میں زنگ لگ گیا تھا، اس نے سرخ کوٹ پر باتھ مارا تو کسی اور کپڑے کی گھڑی کا احساس ہواا بھی وہ اٹھانے ہی لگی تھی کو ہر کی طرف دیکھا تو وہ نینز کی حالت میں کر ڈئیں بدل رہا تھا، کو یا اٹھنے کی کوشش کر رہا ہو، تو کو یا تمہاری ٹیلی پیتھی کی آز ماکش ہے، وہ ہونٹوں ہی ہونٹوں میں مسکرائی تھی۔

گروہ چوری بی کیا جو پکڑی نہ جائے ، تجوری میں ہاتھ ڈالاتو دروازہ نورا کھلاتھا۔ ''عمارہ جانا نہیں بیٹاامرت کے دونون آتھے ہیں۔' وہ دروازے کے پیچوں پچ کھڑی تھیں۔ ''اوہ اماں بی بس جارہی ہوں۔'' شرمندگی سے ہاتھ تھینج لیا گیا، کو ہراب دوسری طرف کروٹ رہنیں آئی لیا ہتا

ے رائے ہے۔ رہا ہے۔ "اس کے کپڑے سوکھ گئے ہیں، پوراتھیلا گذا ہورہا تھا، ساری چیزیں نکال کر دھوکر رکھا ہے گر کپڑے بعد میں رکھ لینا تجوری صاف کرکے پہلے نگلنے کی کرو بچے۔"وہ اس کے سفری بیگ کے بارے میں بات کر دی تھیں۔

"جي بهتر -"اس نے ايك لمي سائس چيوڙي -

''تو چوری ادھوری اور پکوبھی ،شکر ہے اللہ کا ، زندگی کی پہلی چوری کرتے کرتے لوٹ آئی۔'' اس نے دل بی دل میں کہا تھاا ہے کمرے کی طرف جاتے ہوئے ، چینج کیا اور فائل اٹھائی ، وہی ڈگریوں والی اور بیک کندھے سے لگا کر کمرے میں جھا تک کر اللہ حافظ کہا اور گھرسے با ہر کی راہ کی ، رکھے والا تو پہلے سے بی آگر اس کا انتظار کر دہا تھا۔

ہے ہیں ہور سے بیچے اسکولوں کی طرف اور کاروباری کاروبار کی نوکریاں والے نوکری کو اور مزدوری کرنے والے مزدوری کو جارہے تھے، ہر کوئی اپنے اپنے کام سے لگا ہوا تھا۔ وہ فکر مندی ہے اردگر دیر نظر رکھے ہوئے بہت پچھسوچ رہی تھی اس کے بارے میں جوکروٹ لے

كرسويا ہوا تھا، بے فکرسا۔

''تو آپ بیر بیر لے جا کیں اور دیکھئے گا پہلے کی طرح غلطی نہیں ہونی جا ہے مثین کوفیشن لکھ دیتے میں۔'' و ہ اے تاکید کر کے اس کی طرف مڑی۔ ''کیا حال ہیں ممارہ گھر میں سب کیے ہیں؟''

''اللہ کاشکر ہے۔'' وہ بولے میں اس کا حال احوال بھی نہ پوچھ کی تھی، وہ اسے لے کرسکر میڑن کے روم میں آگئی، کچھ دیر بات چیت کے دوران سکر میڑی اس کے بیپرز چیک کرتا رہا اور پھر سرسری بات چیت کے بعد او کے کردیا گیا، اس کا ورک آج سے شروع تھا، گرآج تعارفی مراحل طے ہونے تھے، وہ جیت کے بعد او کے کردیا گیا، اس کا ورک آج سے شروع تھا، گرآج تعارفی مراحل طے ہونے تھے، وہ امرت کے ساتھ اپنے روم میں آئی جہاں اسے اس کی تعمل دکھائی گئی اور وہ اسے کام سمجھانے گئی۔ اس میں ہم نیا پرچہ شروع کر رہے ہیں، انگش میگ تم اگر جا ہوتو اس کے لئے کام کرد کے ویک انگریزی تو تمہاری بہت اچھی ہے گر میرا پرچہ ہمی تمہارے سانے ہے جا ہوتو اس کے لئے کام کرد کے ویک انگریزی تو تمہاری بہت اچھی ہے گر میرا پرچہ ہمی تمہارے سانے ہے جا ہوتو اس کے لئے کام کرد کیونکہ انگریزی تو تمہاری بہت اچھی ہے گر میرا پرچہ ہمی تمہارے سانے ہے جا ہوتو می کر کرلیں گے، لٹریخ کی

2014 000

فائدہ اٹھایا ہے تم نے وہ بھی ناجائز فائدہ، وہی حتان ہوں میں جس کے کندھے پرسرر کھ کرتم بھی روتی تھیں۔''

" وی حنان ہوں جولے لیے تمہارے ہر دکھ میں تمہاری ڈھال بن کررہا ہے، وی ہوں جس کے علاوہ تمہاری فظرابی جہیں کوئی نظر نہیں آتا تھا، کا نٹا بھی چیعتا تو بھیے آواز دین تھیں آم، وی ہوں جس نے تمہاری خاطرا پے بھین کی منگیتر چھوڑ دی، تم سے تعلق جوڑلیا اور اب تم اتی نگدل، مفاد پرست اور سلفیش ہوگئ ہو جو بھیے دودھ میں سے تمھی کی طرح نکال بھینک رہی ہو، ایک ہار پھران لو، انسانوں کے ساتھ کھیلنے والے بھی خوش نہیں رہے جھے دکھ دے کر تمہیں بھی بھی بھی بہیں ہے بی وفایا محبت نہیں ملے گی، جھے اگر اپنی زندگی سے نکالوگی تب بھی میرا ماضی اور میں تمہارا بیچھا کروں گا، زندگی میری حرام کی ہے تم نے تو تمہاری بھی حرام ہوکر رہے گی۔" وہ آ تکھیں بھاڑے اس کی طرف دہمی میرا ماضی اور میں تمہارا بیچھا کروں گا، زندگی میری حرام کی ہے تم نے تو تمہاری بھی

""اس بار جار ہا ہوں، اب آخری جواب جا ہے، اب یا تو بارات لے کرآؤں گا یا پھر جنازہ اپنایا تمہارا، مار دوں گا میں تمہیں بھی اور خود کو بھی ختم کر دوں گا۔"ووا پٹی بھڑاس نکالنے کے بعد دعمنا تا ہوا باہر نکل گا

ی جی داری میں اور کو بیٹا میری بات من لو۔" وہ اس کے بیچے داری تھیں مگروہ گیٹ یار کر گیا۔ "کہا تھا ایسا نہ کرو، ایک باراس سے نون پر بات کرلوگرتم اپنی ضد کے آگے کسی کی مانتی ہو۔" وہ اس کے جانے کے بعد فورا کمرے میں آئیں جہاں دہ مرکز کر بیٹھی ہوئی تھی۔ " کتنے دکھا در غصے میں گیا ہے وہ، اچھا نہیں کیا تم نے امرت۔"

" فی الحال جو کیکچروہ بلا گیا ہے وہ کافی ہے، آپ کا کے لئے رکھ لیس پید ملامت ایک وقت میں ڈبل ڈوزیوری ایکٹن کردے گا۔"

'' بہت اثر ہوا ہے یقین جانیں ،اپی موت اس کے اتحال کی بیٹے گئیں۔ '' بہت اثر ہوا ہے یقین جانیں ،اپی موت اس کے اتحول بقینی لگ رہی ہے۔'' '' امرت اسے شجیدگی ہے لینا شروع کرو ،کرلوشادگامت تنگ کرواسے۔'' '' ٹھیک ہے آپ کوئی برنس شروع کرلیں اپنے ادرائل کے لئے ، میں کرلیتی ہوں شادی میری طرف سے سب جائے بھاڑ میں۔'' امرت کے اندرآ گ گی ہوئی تھی جو وہ لگا گیا تھا اپنی زہر یلی باتوں اور لہج ہے، کوئی یا تھا اپنی زہر یلی باتوں اور لہج ہے، کوئی یا زہر سے بی تہیں۔

مرا جاتا کچھاور بھی ہوتا ہے اندر سے مارنے کے لئے، وہ حللوار جوانسان اپنے منہ میں لئے لئے پھرتا ہے اور خصوصہ عبدالحتان کی وہ حللوار بس اس کے ظاف کام کرتی تھی، جوابھی بھی کام دکھا گئی۔ میں جہ جہ

وہ پچھے بارہ گھنے سے سورہا تھا، اتی طویل نیندہوٹی سنجالنے کے بعد شاید پہلی مرتبہ لی تھی اس نے،
اس نے اس پر ایک سرسری نظر ڈالی پھر تجوری کے ادھ کھے فانے پر جس سے سرخ کوٹ کا کپڑا تجھا تک
رہا تھا، اس سرخ کوٹ کوشاید زبردی وہنسایا گیا تھا اس بوری میں، جیسے کی کتے بلی کے بیچ کو پنجرے
میں ڈالا جاتا ہے اور وہ باہر آنے کے لئے سلاخوں سے دہ پر مار رہا ہوتا ہے اسے لیے بھر کے لئے سرخ
کوٹ کے ساتھ کی گئی نا انصافی پر رحم سا آیا تھا اور اس نے جیسے تی سیف کی تجوری کا خانہ کھینچا چر ڈاٹ کی

20/4 در 170 المرن 20/4

وه آئی تو گوہرنے چیڑی تھام رکھی تھی اور جالے اتارر ہاتھا، وہ تھی میں بی تھہر کئی تھی۔ "اس طرف سے گزر کرا غرر جاؤ ادھر ڈسٹ ہے۔" اس نے رومال سے ناک تک چرہ ڈھانپ رکھا تھا اے سامنے دیکھ کررکا اور کہنے لگا۔

وہ دوسری طرف سے ہوتی اعد گئ اور کرے کی کھڑی سے برآمدے پر نگاہ کی تو مجھ تبدیلی کا احساس ہوا، وہ بھاری اسٹول اورلکڑی کی سیرهی جے برآمدے کے کونے پر اٹکا کروہ حجبت پر جاتے تھے اوراسٹول جو کھر کی مرمت کے دوران رکھا گیا تھا اور پھر وہیں رہ گیا تھا کہ استے بڑے اور بھاری لکڑی كاسٹول كا عمارہ كے باتھوں تو كيا ابا كے كمزور باتھوں سے سركنا دشوار تھا سو بېرحال ان لوكوں نے اس برآ مدے کی جھت کوچھوتے ہوئے اسٹول کو گھر کے فرد کی طرح قبول کرایا تھا، مگر آج وہ محن کے احاطے میں بالکل کونے پر رکھا تھا جہاں ہے دیوار کا پلستر اکھڑا ہوا تھا سووہ اکھڑی دیوار کوڈ ھانپنے کا کام دے گیا اور میز کی ایک جا در سے اچھی طرح سے اس اسٹول کے سرکوکور کیا گیا تھا، باتی کی کچھ چیزوں کی ترتیب بھی مختلف نظر آئی تھی، تیبل کودوکرسیوں کے ساتھ کن کے سامنے رکھا گیا تھا، ایک کری جوٹوئی ہوئی تھی ا ہے لو ہے کی پٹی اور کیلوں کی مدد ہے جوڑا گیا تھااس طرح کےوہ بیٹنے کے قابل بن کئی تھی۔ دروازول پرسفید چونے کارنگ کیا گیا تھا جوابھی تازہ تھا اوراب جالے اتارنے کا کام باتی تھا، کھر كجه كهلا دُهلا اورزياده عي صاف تقراسا لگ ر ہاتھا۔

وہ قدرے جران تھی اور اس خوتی گوار جرت نے باتی لوگوں کو بھی جکڑ رکھا تھا، وہ ایاں ابا کے کمرے میں گئی تو وہاں کا نقشہ اور تھا اور پچھے جہیں تو چیزوں کی ترتیب بدل دی گئی تھی الماری کی جگہ جار پائیاں دونوں ایک ساتھ سائیڈیر چھوٹی می میزجس پر اہا کی دوائیاں اور ڈائزی رکھی تھی، ترتیب بدلنے سے کھے نئے پن کا اصاس ہوا تھا اور کو ہرنے اپنے کرے کے پردے اٹارکر یہاں لگادیے بیے، اس سے خشہ دیواروں کا اکھڑا ہوا روعن ڈھک گیا تھا، وہ جیران جیران می ہراک چیز پر توجہ کر رہی تھی جب ابا کے قیقیے اور امال کی مطراب نے متوجہ کیا۔

'' كيمالگا عماره بيرسب بهارے كو ہرنے جو ہر دكھا عى ديئے۔'' ابابالاً خريانے كوتيار تھے۔ " میں سوچ رہی ہوں ابا کہ امال کے بیٹے میں سلھڑ بیٹیوں جیسی خصلت پیدائتی ہے یا بھری گئی، اگر بال تو کہاں ہے؟ اورا کر تھی تو عمر کے چھبیسویں سال کے بعد کیوں رونما ہوتی۔ " نیجے وہ مشہور کہاوت ہے تا کہا گرمنے کا بھولا شام کو گھر آئے تو اے بھولانہیں کہتے۔"

" پال تھیک ہے، بلکہ بھول عی جاتے ہیں، میں سوچ رہی ہوں اب کھر کے کا موں میں کوئی ہاتھ بٹا دےگا۔'' گھر آتے وقت اس کا موڈ بہت برا تھا مگر آنے کے بعد اس کا موڈ اچھا سا ہو گیا تھا۔

"تم بتاؤ نوكرى كاكيابنا، ويلمولزكون والى ذمه داريان جارى جى في فالمارى جي سيا" وه آج خاص ياميدنظر آرب تق

اسے مجھ میں آیا فوری طور پر کیا ہے، کہ ہاتھ پر دھری نوکری کولات مارکر جلی آئی۔ "ابا آج انٹرویودیا ہے ایکی امید تو ہے پھردیکھتے ہیں آ جائے گا ایک دودن میں جواب\_" "انشاالله اجها آئے گانچ، پریشان نه ہوناتم۔"

" والما بن بينهول كي مبين يروفيسر خفور في ايك اور جگه متعارف كروايا تها كل وبال جا كر بهي

2014 05 (173)

بك راه سكوان دنول تو اورجهي اچها موكا، اندازه تو موكاتمهارا خير كر ..... وه بولتے بولتے بچھ سوچے

و بجھے لگتا ہے میں بیکام نہیں کریاؤں گی۔''وہ بجیب سامحسوں کردی تھی اے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے بہاں ہونے کی وجدامرت ہے اور اس کی کوسٹیں شاید۔

(اباس ے مرام کرا کر بات کرنا پڑے گی ، بات بات برشکریدادا کرنا پڑے گا) وہ سوچ کررہ من اور بيسوچے ہوئے اس كى پيشانی برشكن ابحري مى۔

" تواگرتم جا ہوتو کل ہے کام شروع کردو۔"امرت اس کی بیزاری کومحسوں کر چکی تھی۔

" نہیں .... میں ابھی کرتی ہوں۔"اس نے بیل پر پڑے پیرز اٹھا گئے۔

"تم يدكهاني يره اوديكهواس مين كبين جهول توكيس ب-"اس نے ايك افسانداس كے سامنے ركھا

" بچھے نیس اندازہ ہوسکتا میں نے بھی کہانیاں نہیں پڑھیں، دیکھویہ بات مس یاسمین کے سامنے مت کہنا شکر ہے وہ ابھی یا ہر ہیں۔"

'' وی جو تیسری ٹیبل پر بیٹھتی ہیں سب ہے، سینئر ہیں یہاں پر۔'' ''میں .....جاری ہوں جھے بیدواقعی کا مہیں آئے گا، سوری۔'' وہ فوراً اٹھی تھی کری ہے۔

"عماره! بليخوكما كرري مو"

" تہیں سوری مجھے چلنا جا ہے یہ کام میرے بس کانہیں ہے، مجھے پہال نہیں آنا جا ہے تھا، تمہارا مشكرية بتم لوك محى اور كور كھلو۔ "وہ تيزى سے كہتى ہوئى كمرے سے باہر نكل كئى۔

" عمارہ رکوتوسی۔" وہ اس کے پیچے باہر آئی تھی مرسانے سے آتی مس یاسمین اور سیریٹری کو دیکھ

"بيكهان جارى بين؟" سيكريثرى في عماره كو نكلت موت و كهدايا تقار

" يكل سے كام يرآئيں كى آئ ويے بھى يرچه فكل كيا ہے، بس كھ چزيں رہتى ہيں جو ميں دكھ رى مول، ايك خطوط كاسلسله باور كن كا، ووغين ميك كے لئے جومس يامين كررى ہيں اور كمپوزر ہے تو میں بات کرآئی ہوں۔"

"بال بدتو تھیک ہے، پہلے بھلے وہ کام کچھ سکھ لیس ویے بھی ہم الکلے ماہ سے نے میگ کی تیاری شروع كريں گے۔" سيرفيري مطمئن موكر بابرنكل كيا تھا اور مس ياسمين كمرے ميں اصولاً تو اسے بھي كمرے ميں عى جانا تھا كرمس ياسمين كے سوالوں سے بيخ كے لئے اس نے كمپوزنگ ڈيمار شمن كى راہ لى ول من خد شے سرا تھارے تھے۔

" " کسی کومنہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑ نا عمارہ میڈم۔"اے رہ رہ کر ہول اٹھے رہے تھے، آج پہلی باروه بار بار کھڑی دیکھی کہ آف ہواور وہ قرار ہوجائے ،ادھرعمارہ رکٹے میں بیٹھی کیسی مطمئن تھی۔ (نداب بات كرنايد على ناشرىدادا كرنا موكام)

2014 000 (172)

''نگارہ! 'جین میں جب ٹی پھی غلط کرتا تھا تو تم مجھے تھٹر مار کر کہی تھیں میں تم سے آٹھ ماہ ہوی ہوں اور تمہاری بہن بھی میں ہوں ، بھائی بھی میں بوں ، دوست بھی میں ہوں ، خبر دار کسی کے ساتھ کھلنے کی ضرورت نہیں ، محلے کی لڑکیاں ہمیشہ مجھے مارتی تھیں اور تم میری طرف سے ہرایک کے ساتھ لڑآ تیں اور جھے بچوں کی طرح تحفظ ویتی تھیں ، ایسا کیا ہو گیا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ ہمارے درمیان اتنے فاصلے اتن اجنبیت آگئی ہے۔''

'' تہمہیں آئے بیاف صلے نظر آئے ہیں مجھے ہمیشہ سے نظر آئے تھے، تہمارے خواب، تہماری ترجیات ہمارے ماحول، ہمارے وہنوں سے بہت ترالی ہیں، تم نے خود ی عجیب رستوں برقدم رکھ دیئے اور بھی کسی کے بارے میں نہیں سوچا، میٹرک میں برے نمبر آئے کے بعد جھے تم نے بھی پڑھائی پر توجہ نہیں دی، تم نے پچھ بھی تھیک نہیں کرنا چاہا بلکہ رستہ بدل لیا، تب سے تہماری بعناوت تمہاری آوارہ گردی، تہماری لا بروای کا بھلکان بھگت رہے ہیں اور اب بھی جھے تو بھی لگتا ہے کہ تم چزیں بدل کراس کھر کوخود کے لئے پچھ قابل بنا رہے ہو، تم شاید زیادہ وہر تک بہاں تک نہ یاؤ، چارون میں دل پھر بھر جائے اور پھر کا سے بدل لو۔'' اس نے تو بے بر آخری روئی ڈالتے ہوئے جھے گفتگو کا اختیام کیا اس پر اپنی بریشنی بوری طرح آشکام کیا اس پر اپنی بریشنی بوری طرح آشکام کیا اس پر اپنی بریشنی

''سب چھوڑ دیا ہے جی نے لور لور پھر کے تھک گیا ہوں، اب سوج رہا ہوں مشقت کے معنی تبدیل ہونے جائیں، جو وقت ادھراُدھر دیا ہے وہ گھر والوں کو دوں گا، جن کا حق ہے نوکری ڈھونے والا عمارہ ، نہیں ہے گی تو مزدوری کروں گا اس قابل بھی نہ رہا، کی ہوئل کا ہیرا لگ جاؤں گا، پھر ڈھونے والا کام کروں گا، کسی کے گھر کا نوکر لگ جاؤں گا، ور کشر ڈرائیور بن جاؤں گا، گر بھوکا نہیں مروں کا نہ کسی کو مرنے دوں گا، و کھنا ایک دن تمہاری بڑے گھر میں دھوم دھام سے شادی کروں گا، ڈھول گا نہ کی کو مرنے دوں گا، و کھنا ایک دن تمہاری بڑوں گا تمارہ دوست میری ساتھ ایک سب رہتے تمہارے ساتھ ہیں سارے ساتھ ہیں سارے ساتھ ہیں سارے ساتھ ہیں، میری بہن، میرا بھائی، میری دوست میری ساتھی، سب رہتے تمہارے ساتھ ہیں سارے ساتھ ہیں ساتھ ہیں، میری بہن، میرا بھائی، میری دوست میری ساتھی، سب رہتے تمہارے ساتھ ہیں ساتھ ہیں ساتھ ہیں ہیں کہ کہنا آ واز بحر آئی سب رہتے تمہارے ساتھ ہیں ساتھ کے بین ہیں ایک جب آ نسوؤں کی شکل اختیار کر گیا اور گھرا ہی ہیں ہیں ایک جب بھی شکی اور دروازہ کھنا کہ سے بند ہو گیا ، جب انگل کر سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور دروازہ کھنا کہ سے بند ہو گیا ، جب انہ کی شکل اختیار کر گیا اور دروازہ کھنا کہ سے بند ہو گیا ، جب انہ کی انگل کھنا کھانا مشکل ہور ہا ہوگا۔

ادھر عمارہ نے دو ہے ہے چیرہ رگڑا، شونڈ نے پانی کے چھینٹے مارے اماں ابا کے سامنے روٹی رکھ کر اپنا حصدا ہے کمرے میں لے آئی جس کی ترتیب بھی کچھ نیا ہونے کا اعلان کر رہی تھی ایک طرف عمارہ آئی جس کی ترتیب بھی کچھ نیا ہونے کا اعلان کر رہی تھی ایک طرف عمارہ آئی جس کی کوشش کر رہی تھی اور دوسری طرف علی کو ہر کا حلق کڑوا ہو چکا تھا اور وہ کتنے دنوں بعد ویسے رور ہا تھا جیسے بچپن میں ضد کرتے وقت روتا اور موٹے موٹے نوالے ساتھ لیتا رہتا تھا تب امال کہتی تھیں روتے اور اب وہ سوچ رہا تھا اور کھا تے وقت نہیں روتے اور اب وہ سوچ رہا تھا اور کے دوت نہیں اور تے اور اب وہ سوچ رہا تھا اور وہ تے وقت نہیں کھاتے ، مگروہ کھا رہا تھا اور نوالہ بھی اٹک رہا تھا اور وہ تے وقت نہیں کہ دوتے وقت نہیں کھاتے ، مگروہ کھا رہا تھا اور نوالہ بھی اٹک رہا تھا اور وہ تے وقت نوالہ اٹک وہا تھا خود ہے۔۔۔

تام ہاں کاعلی کو ہراور کام ہاں کالورلور پھرنا، وہ خود پر جمیشہ سے ہنتا ہوا آیا تھا۔

2014 000 (175)

ديڪھول گي پھرو يکھتے ہيں۔"

"بیٹا پہلے ایک پر ہے کارزلٹ تو آنے دو پھر کہیں اور جاتا۔"

" ہاں تیر، کھے کھایا بیا ہے ہیکام بھی آپ کے عکمر بیٹے نے تونہیں کرلیا۔" (اسے بجیب ی جیلسی می در ہی تھی اس سے )۔

"بيكام تو تمهارا ہے، آٹا كوئدھ آئى ہوں میں چیاتی ڈالتی ہوں تم سالن بھون لو۔"

'' جہیں آمال بیٹے آپ، بیس دیکھ لیتی ہوں، پالک ابال لی ہوگی آپ نے صرف بھونتا ہی تو ہے، میں دیکھ لیتی ہوں۔'' وہ باہر آئی تو جھاڑو دے کر کو ہر سارا کچراایک ڈیے میں لے کر باہر جارہا تھا، اس کی ہنی چھوٹ گئی کچن کی طرف جاتے ہوئے۔

"بیدن بھی دیکھنا تھا، باہر کی آ دارہ گردیوں سے فرصت ملی تو کیا ذمہ داری مکلے میں ڈال دی۔"وہ اللہ علی اللہ علی ا

ہنڈیا چڑھا کر دوسری طرف آٹا نکالنے آئی۔ ''عمارہ پہلے سالن بھون لو پھر روٹی ڈالنا۔''اندر سے امال کی آواز آئی ، وہ بھی جانتی تھیں کہ دو کام

ساتھ کرتے ہوئے ہمیشہ ایک بھی نہیں دونوں کام خراب ہوتے ہیں۔ ساتھ کرتے ہوئے ہمیشہ ایک بھی نہیں دونوں کام خراب ہوتے ہیں۔ علامہ نہیں جبکل کر تا ہمایا ہی فی بیچ میں کہ ان سال میں درا استقار ہوا کا بھی دوگا۔

عمارہ نے سر جھٹک کرآٹا واپس فرتے میں رکھا اور سالن میں مسالے اور تیل ڈال کر بھونے گئی۔
''کوئی تو کام ڈھٹک سے کر عمارہ بی بی۔' وہ خود کو طامت کر رہی تھی کام کرتے ،اس کا سالن ممل ہوا تھا اور کو ہر نہا دھو کر فرلیش ہو کر باہر آیا تھا اور کئن سے کھانا پکانے کی خوشبوا سے اندر لے آئی۔ ''بڑی بھوک گئی ہے عمارہ جلدی سے دو چیاتیاں نکال دو۔'' وہ کف فولڈ کرتا ہوا فرج سے یانی کی

ہوتل نکال کر پینے لگا۔ "بیدی احساس ذمہ داری جاگ آتھی ہے۔" وہ طنز کرنے سے باز نہ آئی۔

" بنتهیں اس پر بھی اعتراض ہے کیا؟" وہ فرق کی بند کر کے اس کی طرف مزا۔

'' مجھے کیوں اغتراض ہوگا، انچھی تیدیلی ہے۔'' وہ اس کی طرف بغیر دیکھیے بات کر رہی تھی۔ ''میں نے سوچاتم باہر کے کام کرتی ہوتو میں اندر کے کام دیکے لوں۔'' وہ خودا بنی بنسی اڑانے لگا تھا۔ ''میں ان سے کیکام بھی دیکہ کئی میں تمہیں میں انداز سے انکیف سے نہیں ہے۔''

'' میں اندر کے کام بھی دیکھ لیتی ہول حمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔'' '' میں اندر کے کام بھی دیکھ لیتی ہول حمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔''

'' میں پریشان تو نہیں ہوں،تم سالوں ہے مشقت کرتی ہوئی آئی ہوسوچا تمہارا ہاتھ بٹالوں،کل ایسا کریں گے ہم دونوں مل کرنو کری ڈھونٹرنے جائیں گے، پھر واپسی پر گھر کے کام بھی ساتھ کرلیں گے اچھے بہن بھائیوں کی طرح۔'' بے ساختہ اس کے منہ سے نکلاتھا۔

چپاتی اتارتے ہوئے عمارہ کا ہاتھ تو ہے ہے مس ہو کرجلا تھا اس نے فورا انگلی منہ میں ڈال دی تو ا پوری طرح جل رہا تھا اور چیاتی آ دھی جلی ہوئی تھی۔

> گوہرنے ہاتھ بڑھا کر گیس ہلکی کی اورا سے چیاتی ڈالنے کا اشارہ کیا۔ دو مرکز کی کر بن

"میری کوئی بہن نہیں ہے تا، بس منہ سے نکل گیا،تم میری بہن نہیں مگر دوست تو ہو تا۔" وہ اپنی صفائی پیش کررہا تھا۔

" تم جو مجھوونی ہوں، جورشتہ رکھنا جا ہو، جا ہے تو کوئی رشتہ ندر کھو۔ "اس نے اوپری ول سے کہا

2014 00 174

"ابا خدا کے لئے عزت دینے کا کوئی ایک حربہ تو چھوڑ ویں۔" " هالار مجھے جدائی راس آ گئی ہے، مجھے بھوک راس آ گئی ہے، مجھے تنہائی راس آ جانی جا ہیے، میں منہیں اب نہیں تک کروں گا یہاں تک کہ آٹھ ماہ دی دن گزر جائیں کے اور مہیں ای فون سے کوئی انسوس ناک خبر ملے کی مجردوڑے دوڑے آنا ہے۔" " بچ ہے کہ اذیت کا کوئی حربہ میں چھوڑیں گے آپ، دل کرتا ہے سر دے ماروں دیوار پر، پیتین سال میں نے یہاں کیے گزارے ہیں اس کا مجھے بی پہتے ہے۔ ''اپیاسوچنا بھی مت درنہ وہ آٹھ ماہ آٹھ دنوں میں آجا میں گے۔'' "ابا! بھی تو دل خوش کرنے والی بات کیا کریں یار۔" " كيا دل خوش كرنے والى بات كروں، شادى كے لئے تو تہيں مانتا، جاؤں تو كہاں جاؤں ھالار " "ابا اس کےعلاوہ خوشیاں مرکئی ہیں کیا بھلا۔" " ایا کی جان .....لوث آؤ، فنکارٹوٹ چکا ہے۔" " توبلاليس نا، ايخ قائم مقام شفراد \_ كو-''حالارد مکیداب کوئی قیمتی چیز نہیں میرے پاس تو ڑنے کے لئے سوائے خود میرے اگروہ جا ہتا ہے '' أُف ابا! احِماحِهوڙو، چلونئ بات کرتے ہیں۔'' "فى بات كياب بعلا بمبيل الركى ال كى بتم في تكاح كرايا-" "أبا نكال سے يہلے اليئر جلايا جاتا ہے۔ "إب ايك افير ناكام ره چكا إب كيا چلنا إدر تكاب كے لئے سيدها رشتہ لے جانا پڑتا ہے لڑ کی کے گھر میاں، بیافیئر وں اور چکروں والی شادیاں کامیاب میس ہوتیں بچے، مجھے ہی دیکھ لے۔" "ایا ہر چزیرا بی مثال مت دیا کریں۔" "يار تيرلسي اور پر چينكنے كى بجائے خود برنشاندر كھنا چاہيے بچ تاكم پية چلے كدورد كيا موتا ہے اور ورد كاحماس كيابوتاب "روزنیا تیر مارتے ہی خودکو، حدے۔" " ال ياراب تو سودوك كا د هر بوكيا ب، وه كهاني يادب نا كمايك شخراد \_ كے بور \_ جسم ميں وئیاں چھی ہوئی تھیں کوئی شفرادی رستہ بھول کر آئی ہے یائی کی تلاش میں اور شفرادے کو بار کر کے ملکے تك جانا موتا ہے، محروہ بيجاري سوئيال تكالنے بيٹ جانى ہادرآخرى سوئى تكالنے كے بعد شفرادہ اٹھ كھرا اوتا ہے۔" کہانی ابھی رہے میں می کدوروازہ بری طرح بجا تھا۔ " كيا ہواابا كوئى خودكود بوار سے مارر ہاہے كيا۔" وہ جان بوجھ كرسرايا۔ " مبیں شنراوے کوئی خود کو دروازے سے مار رہاہے۔" "جا تيس ابا ديكه ليس شايد ياني كى تلاش ش كونى سوئيال نكافي والى شفرادى مو-"وه با قاعده بنسا

"بہت برابدمعاش ہے تو حالار، بالكل النے باب فنكار پر كيا ہے۔"

2014 05 (177)

" پارهالا راب میرے ساتھ مسئلہ میہ ہے کہ پہلے میں تمہیں ہی یا دکر کرکے رولیا کرتا تھااب اپنا قائم مقام شنرادہ برایاد آتا ہے بھے، کوئی دو تین سال چھوٹا ہوگاتم سے مرلکاسترہ سال کاشنرادہ ہے، بعتناوہ جانا ہے اتی معصومیت اور بے جری چھالی ہے اس کے چرے ہے۔" ''بہت ہو کئیں تعریقیں ابا جل جل گیا ہوں بخش دیں اب، مجھے دیکھنے کے لئے ترستے تھے اوراب مجوبہ بدل ڈالی آپ نے ، دیوار پر دے ماریں پر ٹیپلیٹ کیونکہ اب اس کی کوئی اہمیت مہیں رہی، میں آ تجھ رہاتھا آپ مجھے دیکھتے ہی فدا ہوجا تیں گے کہ کیما نٹ رکھا ہے خود کوکوئی عم نہیں لکنے دیا ہے مگراآپ كى تو نون عى بدلى مولى ہے۔ "وہ بہت زيادہ ناراض موكيا تھاان ہے۔ " پارمت خفا ہوا کر ھالار، مجھے دیکھ دیکھ کرتو جیتا ہوں پارمیرے۔" "ربخدي ابافكارى ندكري آب ش آف لائن مورمامون، يح كت بين جب كوني قريب آئ تو اس کی اہمیت جیس رہتی ،اب آٹھ سال انظار کرتے رہیں میرا،میری بلا ہے۔' وہ کہتا ہوا آف لائن ہوگیا اور فنکار نے جذباتی اور ضدی بچوں کی طرح ٹیبلیٹ اٹھا کر دیوار پر دے مارا، پھر اٹھایا، پھر مارا، یہاں تک کہوہ نازک سامیل پرزوں میں تبدیل نہ ہو گیا اور پھروہ فرش پر بیٹھ گئے یہ بھی تہیں سوچنا کہ كتن يمي لكت بوظ جرول ير-ا تفاكر ديواريرد المارا "عبدالحادي بھي يہ بيسة ترك ياس بيس كلے كا كونكہ تونے بھي اس روپے كى قدر بى نبيس كا-" اے کی کی کی گئیات یادآ گئے۔ " ترے كا تو كلے كلے كو-"اپ سكے بھائى كى دى موئى بد دعا جو كى\_ "میرے حالار کے پیے، کتنی محنت کرتا ہوگا وہ ، پڑھنے کے ساتھ ساتھ کما تا بھی ہے، سب پیے ضائع۔ ' وہ دکھ سے ٹوٹے شخشے کی کرچیاں پرزے اکٹھے کر کے ایک تھیلے میں بھرنے لگا اور تھیلی اپنی الماري كى تجورى ميں ركھ دى جہاں باقى كچھ توتى پھوتى نشانياں چھيا ركھي تھيں، ان ميں اب ايك اور كبازيه كااضافه بوكيا تقاءوبال بسابك مرخ كوث غائب تقااورا كبيل فورأاحساس سابوا مردوسرے بی کھے لیلی ہوئی قائم مقام شخرادے کے لوٹے کی، کیونکہ وہ امانتیں لوٹانے صحراؤں مين بحي نكل جاتا تحا\_ فنکار کو پہت تھا کہ کو ہرسرخ کوٹ کے بہانے عی آئے گا، یہی سوچ کر ذراتسلی ہوئی تھی کہ فون کی تھنی بجي تھي، دوڑ کرفون اٹھاليا جوائيے شنراده اول کا بي تھا جس ہے ابھي تکر ہوئي تھي، وہ پچھے بول نبيس رہا تھا۔ "صالار! من نيليك ديوار بردے مارا، وه برزے برزے موكيا، حالارا تنده محمد بر بيبه ضالح "اب جب میں لوٹوں گا تو مجھے بھی دیوار پر دے ماریے گا اباء جب تک میرے تکڑے تکڑے نہ ہو

جائیں؛ کونکہ خود آپ کے پیچے ضائع کرنے کا عہد تو کر بی چکا ہوں پھراس معمولی سے جمیلید کی کیا

" حالا راس سے پہلے میں خود کو نہ دیوار پر دے ماروں یہاں تک کہ گڑے ٹکڑے ہوجاؤں۔"

2014 05 (176)

" و بی جس کے بہت سارے نام ہوتے ہیں ہتم اس سے یقیناً ملنے گئے ہوگے۔" "مہیں کب میری باتوں کا یقین آنے لگا ہے ممارہ۔" "الجماؤ مت كوبر" وہ جائے كے سيب ليتى بوئى كفرى كے باي آ كفرى بيوئى -" آج سے پہلے جتنی غیر معمولی یا تیں گرتا رہتا تھا سب ڈرامہ میں جموث میں، یا پھرمن کھرت "ايالبس ہے كوہر-" وه كافى سنجيده كى-"تم تو یمی کہتی تھیں میرے بارے میں۔" وہ شکوہ کیے بنارہ نہ سکا۔ ''اس وجہ ہے جیس بتاؤ کے ، تو تھیک ہے ، ویسے ہرکوئی بھی کہتا اگر سنتا تو۔'' "اورول كى برداوتيل مى مجھے\_" "د یکھوتم جیشہ ادھوری اوپر سے جیران کر دینے والی بات کرتے ہو، پھر بھی مجھے تہاری لالینی باتوں ہے کوئی سروکارتو نہیں ہے، مراس لڑک کے لئے تم مجھ سنجیدہ تنے اس کئے یو چھر ہی تھی ہیں۔'' "تبهاري باتوب ، كياتم بتاسكتے ہو-" '' کچھ یا تیں الجھے دھا گوں کے لچھے اور ڈمیریاں ہوتی ہیں، انہیں سلجھانا چاہوتو اور الجھتے ہیں، لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں الجھے دھا گوں جیسے، وہ لڑکی عجیب تھی، اس کا ماضی عجیب تھا اور شاید حال کے ۔ ۔ مرین سر ساتھ منتقبل بھی عجیب ہو۔" "ببرحال الميديد ب كدوه في، وه ابنين، مجيداس كے حال يردم آتا تا -" "تم ضرورت سے زیادہ اس کے باریے میں سوچے ہو، تو بات کر لواس کے ساتھ، بلکہ مجھے طواد كرتے بيل چھے" وہ اميد كا دروازہ دكھارى كى۔ "وہ تا معلوم جگہ ہے آئی تھی، تامعلوم جگہ چلی تی ،صرف جارروز ہ ملاقات تھی ، یہ تھڑی ای کی ہے بھی لی زندگی میں تو دوں گا، ورنہ ساری غرنبیں کھولوں گا، کسی کا راز، راز رکھنا، خدا کو بید عادت پیند "آل ..... كوہر ميں جائى ہول كى ميں جا بتا ہول كہ تم اب جھ سے بھی اس كے بارے ميں نہ يوچهو-"وهاس كى بات كاك كيا-"كونكه عاره كى كے بارے من بات كرتے كرتے جب بم اس كے داز تك وينج بي اورخود ہے اندازے لگاتے ہیں تو بہت کھ بر جاتا ہے، میں اس کے بارے میں کوئی اعداز وہیں لگانا جا ہتا، کہ وہ کون می ، کہاں ہے آئی می اور کہاں چی گئی ہوگی۔" "تہارے پاس اس کی امانت کس بات کا اشارہ کرتی ہے گوہر۔" وہ پھر بھی تھی سلجھانے میں لگی "كهايا خداكومعلوم بي كيابم ال الم يكواى جائك كى بيالى من بين خم كريجة-" "اوك\_" وه يهيكا سامسرالي-"نونهم بابرچلیں۔"وہ پیالی خالی کرچکا تھا۔ عون 2014 عون 2014

''میرے منہ کی بات پھین لی ابا۔'' قبقیہ پھر بے ساختہ تھا۔ "تونے تو نوالہ چین رکھا ہے میرے منہ کا جب کھا تا ہوں تیری یاد آئی ہے پیتی کھایا ہوگا کھا تایا مؤليس نايتا ہوگا۔" ''اچھا جا کیں دروازہ نہ زخمی ہو جائے ابا۔'' اس نے اللہ حافظ کہتے ہوئے فون رکھا اور فنکار ہا میتا "كيا مصيبت ، بعائى مبركرو ذراء" "انكل بالى جائي-" دوجار يح ميدان سي كليت موك لوث تھے-" چلومیرے باپ چھا تایا مامول، یانی بلوادول-" وہ سب کواغدر لے آئے اور باری باری یانی بلوایا اور بح یانی منتے بی بھاک گئے۔ " پیرهالار ہمیشہ خواب دکھا تا رہے گا مجھے....اوں ہاں، سوئیاں نکالنے وال شمرادی آئی ہے۔" شام نے اپ پر پھیلائے تھے اور چھوٹا سا کھر جھگارہا تھا، کوہرنے برآمدے کی بیرون دیوار پر رنلين ثيوب لائتس نصب كي تعيل-" و یکھنا اس بار بچلی کا بلی زیادہ آئے گا، نیاڑ کا بھی نہ، اب کیا ضرورت تھی ہے لائٹس لگانے کی۔" البیں زندگی میں پہلی بار کو ہرکی کسی حرکت سے اختلاف ہوا تھا۔ ''ارے پی بی آ جا کیں گے پیسے تم بھی نا، بیجے نے خوشی سے لگائی ہیں اب ان دو لائٹوں کا کوئی ہزاررو بے بل تھوڑا بی آئے گا۔ "اوروہ پہلی باراس کی حمایت میں بولے تھے۔ "مروه بكهال؟" وه جائے بنا كرآني مي-"شایدان کرے میں ہوگا، بیٹا اے جائے دے آؤ۔" "جی اچھا۔" وہ جائے کا کپ لے کراس کے کمرے میں آئی، وہ ای تجوری کے سامنے کھڑا تھا جب اس نے دروازہ ناک کیا۔ "عاره آجاؤً" دروازے كاس ياركون بوگا اے انداز ه تھا۔ "دممہیں کیا ہوا ہے اس سے پہلے تو شریفوں کی طرح ناک کر کے نہیں آئیں۔" وہ جوری بند کر کے اس کی طرف مزاتھا۔ "پوچھ عتی ہوں اس میں کیاراز ہے؟"اس کا اشارہ تجوری کی طرف تھا۔ " ان يو چونو کچه بھي ليتي ہو پر بھي اجازت ما تگ ري ہو، کچھ زيادہ تميز دارنيس ہو کئيس تم -" " تميز دارينے كى عمرا كئى ہے على كو ہرصاحب-" "میں صاحب کب سے بننے لگاویے، سنواس میں کسی کا راز ہے جومیرے علم میں بھی تہیں ہے، سي كى امانت ب جولونانى باورسرخ كوك بھى كى امانت ب، واپس كرنے جاؤں كا تمرنى الحال "كون لؤكى؟" وه جائے كاكب كے كرمبرايا۔ 20/4 05 (178)



## قرآن شريف كى آيات كالكترام يبيع

قرآن یم کی مقدس با سادر مادیث فری می الدُعلہ و لم آپ کی دین معلیات می اصلانے اور قبلی کے دیے شاقع کی جاتی ہی ان الاحتدام آپ بروفوش بے ابْداجی منوات بریدآیات ورج بس ان کومیج اسلای طریعے کے مطابق ہے حصر متی سے مخوف کھی۔

"باں چلوہتم نے جو ثیویز نگائی ہیں وہ اچھی ہیں۔"

"جم-"وهاس كے ساتھ با برنكلا تھا۔

آن پیترنہیں کیوں وہ اتنا سنجیدہ ، اتنا صویر ، اتنا میچورلگ رہاتھا وہ کہنا چاہتی تھی کہ ایتھے لگ رہے ہو گر مجھے تو تمہارا دوسراروپ اچھا لگتا ہے ، جیسے ہم پہلا کہتے ہیں۔ سدید بد

" تو میں پوچوری تھی کبیر بھائی کہ آپ مائب کیے ہوجاتے ہیں۔"

" بہلے میں جھلے سوالوں کا جواب نہ دے دوں امر ، کہ میرے منہ سے مج کیے نکل جاتا ہے، اس کی وجہ و کھاور ہونہ ہو میری ماں ضرور ہے۔"

" وه کیسے کیبر بھائی کیا وہ نیک خاتون تھیں۔"

" بہم لئل در لئل فیض یاب ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، میرا دادا، جس نے کوئی چاہیں کاٹا، کوئی دھیے نہیں کاٹا، کوئی دھیے نہیں کیا گئا، کوئی دھیے نہیں کیا گئا ہوئے تھے، بچیب غریب دانتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آٹھ کھنٹے بہت کم ہیں، دوسرا مسئلہ یہ ہے تہ ہیں صرف میری کہائی سنی ہے اور تیسرا اور سب سے ہوا مسئلہ یہ ہے کہ کی کے داز جو لئل در لئل منتقل ہوتے ہوئے آئے ہیں ان کوصیفہ دراز میں رکھنا ہے، امانت میں خیانت خدا بہند نہیں کرتا۔"

"توكيير بعائى آپ عائب كول موجات بين، يدمت كيي كاكرين نيل جانا."

"من واقعی غائب ہوجا تا ہوں تا ہم کہیں میرے ساتھ نداق تونیس کرری امر کلہ"

" کبیر بھائی کسی چیز کی انتہا ہوتی ہے، گر....." وہ غصے میں آگئ۔ " او کہ

"واقعی کسی چیز کی انتها ہوتی ہے، یہ تو میں نے سوچا ہی جیسے"

"ابتداءارتقاء،انتا-"وه نقطے سے نقطے ملارے تھے۔

" مجھے میرے سوال کا جواب ل کیا امر کلہ۔" وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔

(باتى اكلياه)

عند 180 عون 2014

رات تاریک اور گری می مراس کے تعیب سے زیادہ تبیل ، جنوری کا اینڈ تھا اور آج ک رات جیشہ والی گزری راتوں سے زیادہ خوفناک اور ول دہلا دینے والی می، بارش برس ری تھی تیز سرد ہوا کا شور کانوں کے یردے بھاڑنے کو کائی تھاہے اس شورے شرمرارے تھے، ہوا کی اس شور بدہ سری نے اپنا کام کر دکھایا تھا، وہ بیڈی کھنول میں دونول سردیے آنے والے وقت سے خوفز دہ گی۔

ابھی تھوڑی دیر میں ان کے کمر کا دروازہ دھر دھر ایا جائے گا اور اے عی کھر کا دروازہ كهو لنے كواشمنا ہوگا كيونكه آيا جان تو نيندكي دوا كھا كاس وقت تك سوجاني بين ،آنے والا نشے ميں دھت کرتا پڑتا وجود کئے اسے ہراساں کرے گا اوروہ سانس روکے اس کی خدمت کرنے کو مجبور ہوگئی وہ لتنی دریر میں کھانا کھا کرجائے ماتے گا، یہ روز کامعمول ہونے کے باوجود بھی طے بیں ہوا تها، مرروز شيرول مختلف موتا إدور نائم يرير بحي، ای کئے وہ انداز وہیں لگایاتی می مجرجا ہے وقت یا ی من ہوتا یا ایک کھنے کااس کے لئے تو ایک ايك لحد صديول ير بماري كزرما تفا\_

رات گیارہ یے کامل تھا، شند سے زیادہ خوف و ہراس نے اس کی بڈیوں میں کودا جما دیا قيا، وه يلك يرايك عي اغداز مين ميتمي تعك كي مى، سب سے برا عذاب شايد خوف عي موتا ب، ماڑھے گیارہ یج اس نے تعک کر لٹنے کا فیملہ کرتے سوجا تھااس کے پاس آج سے ڈیڑھ ماه پہلے وقت کہاں ہوتا تھا مکر قسمت اس پر بھی بھی ہیشہ مہر بان ہیں رہی تھی،اے خوشیاں ہیشہ ہی بہت کم وقت کے لئے اور کڑے تر در کے ساتھ ملا کرتی تھیں، یادیں گرم سال کی مانند آنکھوں کی مرزمن سے بہانگی سے۔

م کھے یادیں بمیشہ ہی آگھ میں آنسولائی ہیں اوراس کی تو ہر یاد عی آنسوؤں سے عبارت می، بھی جو بھی ہونؤں نے جسی کا مزہ چکھا بھی تھا تو آج كل صرف أنسووك اور آبول كويدي زعركي بر کردی کی ، اوتے بارہ یے کمر کا دروازہ دعر دهر ایا جانے لگا، اس نے اسے حلق میں کانے المح محسوں کیے ہاتھوں میں واس کرزش و كيكيابث محل، جانے ڈورئيل كے باوجود بھي وہ دروازه كيول بحاتا تفا؟ وه بهي اس منطق كوسجه منس یانی اس نے بلاسک کی چیل پیروں میں اڑی، دویے کو اچھے سے شانوں یہ پھیلایا اور دروازے کی طرف برحی بھی اجا تک عی لائث ملی می تھی ایس کا سائس طلق میں اٹک کیا اپنے كمرے سے كمرك مركزى دروازے تك كاسز اس کے لئے بل مراط کی ماندمشکل ہوگیا۔ وو كرے كے بيوں في سالس روكے كوري ری مرآنے والے کو چین کہاں پڑتا تھا اس کی تو طبیعت میں یارہ بحرار بتا تھا۔

وحر وهر وحر مكرى كاسال خورده وروازه ثوثے کے قریب تھا، شفانے اپنے آنسوطق میں الله في اورخودكوبا برنطني يرآ ماده كيا-

فحک ٹھک ٹھک، اب وہ اپنی موٹر سائیل کی جانی دروازے یہ بحار ہا تھا یہ بھی اس کا روز کا معمول تحا چرشفاعادی کیون بین ہو یائی تھی۔ ال نے اعرفیرے کوٹو لئے کمر کا دروازہ

كمول ديا، وه اين موثر سائكل كي بيم لائث چلائے کھڑا تھا شفانے اینے جبرے پر سبری کرنوں کی جگ جیسی روشی پڑتی محسوں کرتے ہی آ تکھیں سی کی اس میز روشی نے اس کی آ تھوں کو چندهیادیاتها\_

ال کی اس بے ساختہ اور غیر ارا دی حرکت کوآنے والے نے اینے انداز میں بی دیکھا تھا۔

2014 050 (182)

حسن کو جائد جوانی کو کنول کہتے ہیں حیری صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں انتهائی عامیاند انداز می اس کی صورت ویلیتے می شعر برما کیا شفانے بے ساخت جرجمرى ى فى اورسامنے سے بث كى وہ اس كے تج جرے ير تكابل عائے اعد يو حال ال المحول مين شفاك لئ كيا ويحبين تعاشفاكث کے رو کی می ، عامیانہ بن کا مظاہرہ کر تیں حریص آ تھیں اس کے وجود کا المرے کرنے مل من تھیں، وہ آ ہستی سے پکن میں آ کئی اور آ کے برز چلا دیا ، تین مرلے کے اس کھر میں دو کمروں کے ساتھ کن کی اتنی می مخائش بنی تھی کہ جیت کو جاتی سیرهیوں کے نیجے عی ضرورت کا تمام سامان

اوراشائے خوردونوش رکھ کے اسے مجن کی مثل دے دی جائے ، ایک وقت میں ایک عی بندہ کن میں کھڑا ہوسکتا تھا دوسرے کی جکہ بنتی ہی نہمی اور اكروه زيردى جكه ينانے كى كوشش كرنا تو دولون كى آيس ميس مهديان كنده بازو آيس مي الرائے لکتے ، مراس بات کی مجھ شاید مشاق احمد کوئیس ہونی تھی وہ جان ہو چھ کرشفا کے ہوتے لچن میں کمتا، جیسے ابھی بھی وہ کھڑا تماشفا بلٹی تو بے ساختای کے کندھے سے مرانی سجل کرخود میں منتی وہ بحل سے سیھے ہی مشاق احر دل سے

وهاس كاضبط كيون آزمار ما تفا-"مثاق بماني! آب برآمه على علي یں کھانا کرم کر کے وہیں لا رہی ہوں۔"اس نے اینا تمام وصل جمع کرتے سجیدی سے ڈیٹا، مر مقابل كواثر كهال تقا-

مكراياس كى خافت زده مكان شفا كورلاكى،

تیری صورت کو دیکھنے والے ائی آتھوں سے پیار کرتے ہین بدى ادا سے نہاہت عاجرى كے ساتھ اس

کی طرف د کھی کے اینے ہاتھوں کو چوم کر اپنی آلمول سے لگاتے وہ اس کی حالت سے محطوظ ہورہا تھا، شفا کے چرے پر بھی کے تاثرات بوے واضح طور ہر امجرے مر اثر کس تے اور کیوں لینا تھا وہ تو شاید مجبور و بے س لوگوں کی مجوريوں سے فائدہ اٹھانے والوں میں سے تھا۔ "مشاق بماني!" شفائے غصے سے اس كى

"جي سالي صاحبه! جم تو جمد تن كوش سالس ساکن کیے آپ کی طرف متوجہ ہیں، آپ

فرما میں۔' وہ جان بوجھ کراہے زیج کررہا تھا بميشه ي كياكرنا تفا-

"میری مانوتو دوی کرلو جھ سے ، کی کو کھے ية بين علي كاتم ويكنا كسي عيش كراول كامن مہيں " اور وہ اے کئے عیش کرائے گا بہاتو ابے اچی طرح معلوم تماای کی آتھیں ہے بی كيملين يانى سےلبال بركس،اسےائى بين کی قسمت پر رونا آیا اگر اس کی بہن کو پہنے چل جائے کہاس کی فیرموجود کی میں اس کا شوہر کیے اس کی بہن یر یری نظر رکھتا ہے تووہ تو اس مدے سے بی مرجائے کی اور بین کی حالت کے بیش نظر تو وہ خاموش کی درنہ تو وہ کب کا پیکمر

اس نے جیے بی دروازہ کھولا سامنے بی کلوم آیا ہا گئ ہوئی کھڑی می شفانے خاموثی ہے ان کے ہاتھ سے مبزی کا تھیلا پکڑا اور اعرر مئن ش لا كركوديا ،كورش سے يائى كاشندا گاس لے کراس نے آیا کو پکڑایا تھا، جوانہوں نے ایک عی سالس میں فتم بھی کردیا تھا۔ "اور یانی جاہے آیا۔" وہ ان کی اکثری ساس کے پیش نظر ہو چھری گا۔

20/4 05. (183)

دونہیں بس ۔۔۔۔ کائی ہے۔ 'وہ دو پٹے کے پلو سے اپنا ہوگا چرہ صاف کرتے ہوئی تھیں ذراسا چلنا ہی انہیں اتنا تھکا دیتا تھا تھوڑی دور چلنے سے پھولنے والی سانس اتی دیر تک اکھڑی رہتی کہ شفا کوافسوس ہونے لگنا کہ انہیں ہاہر بھیجا ہی کیوں، نقابت و کمزوری ان کے زرد چرے پر صاف کھنڈی نظراتی تھی۔

" کری اتی نہیں آیا، آپ تھوڑا سا چلنے سے تھک جاتی ہیں، ذرا کڑ تک عی تو گئیں تھیں اور دیکھیں کیے ہانپ رہی ہیں۔"

"بال وزن بھی تو زیادہ ہو گیاہے میرا۔"وہ اس سے پوری طرح سے منق تھی۔

"اس كنديش من ايها بهى مو جاتا ہے وزن كا بردهنا تو معمولى مى بات ہے۔" وو دھيے سے مسكرانى متانت سے بولى تھى يوں كويا وہ ان سے برى اور مجھدار ہو۔

"چلو الله ساتھ خمریت کے جھے فارغ کرے تو میں روز صبح واک پر جایا کروں گی۔" انہوں نے پالک کی ٹوکری اس کے ہاتھ سے لینے مستقبل کالانحمل تر تیب دیا۔

"اور بچہ کون سنجائے گا آپ کا، یا اسے ساتھ بی لے جا کیں گا۔" وہ ہتی ہوئی ان کے یا آپ آپ کا ان کے یا آپ آپ کی اور ساتھ بی یا لک چن کرکائے گئی اور ساتھ بی یا لک چن کرکائے گئی موجود گی میں یوں بی شکراتی رہتی تھیں کھی کھی کی موجود گی میں یوں بی شکراتی رہتی تھیں کھی کھی کی رہتی تھیں، کلثوم آ یا کا شوہران کے لئے ایک بخت مزاج شوہر تھا جو خال خال بی ان کے وجود سے خواں خال بی ان کے وجود سے خواں مشکل تھا اس کا بے تکلفانہ کرنا حد سے زیادہ مشکل تھا اس کا بے تکلفانہ انداز حریصانہ نگاہیں، عامیانہ اب و لہجہ اس کی جان پر بن آتی تھی۔ جان پر بن آتی تھی۔ جان پر بن آتی تھی۔

اس كى-"وه مزے ہے كہتى يا لك كى صاف كذى اسے كائے كے لئے كمراتى بوليس تو شفائے آئليس نكال كرائيس ديكھا۔

"كيا مطلب بآپكا، من بالكا بحى الله من بالكا بحى الله من بالكا بحى الله الله والى آپكا بحد، مجھے الله كر والي الله جانا ہے۔ "وولو جلد از جلد اس قيد خانے سے لكلا جاتا تھى اور آيا تو آگے تك كا سوتے ہوئے من اللہ اللہ اللہ تعلیمات

"ارے بیبی تو تہارای گر ہے اپنی بہن کا گرہ جیسے مرضی رہو پھر مجھے بھی تہارے وجود سے بہت آسرا رہتا ہے۔" وہ یالک چنتی نہایت افسردگی سے کہدی تھیں۔

"اوہ آیا، بہن کے گر زیادہ دن رہنا مناسب بیں لگا پرمشاق بھائی۔"

"ارے مشاق لو خود بہت خوش ہیں تہرارے مشاق لو خود بہت خوش ہیں تہرارے بہاں آنے ہے، بلکہ جھے تو وہ کہرہے سے کہ میری وجہ سے پہلے وہ سارا دن جو پریشان رہے تھے کہ میری وجہ سے انہیں کوئی پریشانی مہری وجہ سے انہیں کوئی پریشانی مہری وہ تھے اس تہراری وجہ سے انہا کام کر سکتے مہری ہوتی وہ سکون اور آرام سے انہا کام کر سکتے ہیں۔"

"اوہ میری بھولی آپا، کاش آپ جان سکیں۔"شفانے ان کے چرے کی طرف دیکھتے آہنگی سے سوچا ان کے سادہ بے ریا چرے پر عجیب شم کا بھولین بھیلا ہوا تھا۔

"اہال دہال اللی پریشان ہوتی ہیں ہاں، پھر میرا بھی دل اداس رہنے لگا ہے۔" انہاک سے پالک کا شخ اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا، کلوم آیااس کے چرے پر تھیلے شفق کے رکوں کو دیکھ کر کسٹراکر رہ گئیں۔

"امال کا تو بہانہ ہے تنی، اصل معاملہ کیا ہے میں جانتی ہوں اچھی طرح ہے۔" انہوں نے جان بوجھ کراہے تنی کہد کے پکاراجس نام

ے اسے ساتول پکارا کرنا تھا ساتول اس کے بچپن کا ساتھی اور منظیتر تھا، اس کے والدین نے بچپن سے بی اس کا رشتہ اس کے تایا کے گھر طے کر دیا تھا اب دونوں کی مرضی و منشا محبت میں برل گئی تھی، مبھی کوخبر تھی۔ برل گئی تھی، مبھی کوخبر تھی۔

'' تی تہیں، ایسی کوئی بات تہیں ہے جھے تج میں اماں کی ہی یاد آ رہی تھی۔'' اس نے اپنے چبرے کے رگوں کو چھپائے ان کے اغدازے کی نفی جی جان سے کی۔

''اماں تو اس اتو ارتک آجا ئیں گی تم کہوتو میں سانول کو بھی بلوا لوں۔'' وہ ابھی بھی اسے چھٹرری تھیں۔

"جب اے میری پارٹیس آئی تو مجھے بھی نہیں آئی اور کوئی ضرورت نہیں ہے اسے بلائے کی، مجھے بیں ملتا اس ہے۔" اس نے ناراضگی کا واضح اظہار کرتے سنری بتا کروہاں سے اٹھ گئی مگر کلثوم آیا کو اس کے دل کی خبر بڑی آسانی کے ساتھ ہوگئی تھی۔

\*\*\*

مشاق احمر آیا تو کلوم نے اس سے فون
کے کرا ماں کو کال کی تھی ، مشاق احمر کو قطعاً پند
خبیں تھا کہ کھر کی عورتوں کے پاس موبائل ہواس
کے خیال میں اگر کھر کی عورت کے پاس موبائل
فون ہوگا تو وہ یقیناً غیر مردوں سے رابطہ کرے
گی۔

ادر پیسباس کی غیرت کو گوارائیس تھا ہو کلوم اس کی بھیاج تھی اوراس بھیاجی کے عوض کی کئی دن وہ امال سے رابطہ نہیں کر پاتی تھی، مشاق احمہ کا اگر موڈ ہوتا تو وہ اس کی بات کروا دیا کرتا ور نہ ٹال جاتا اور کئی کئی دن ٹالیا بی رہتا۔ ویسے بھی کلوم جب سے دوسرے جی سے ہوئی تھی اس کی طبیعت عجیب تڈھال تڈھال ہی

رہا کرتی تھی شام کی دوالیتے ہی اس پر خنودگی ہی طاری ہو جایا کرتی تھی اور وہ خود سے اور گھر سے عُرهال ہو جایا کرتی تھی ، پھر جب وہ ایک ہاہ پہلے مشاق احمد کے ساتھ اماں سے ملنے فیصل آباد گئی تو امال نے اس کے ساتھ شفا کو تھیج دیا۔

شفااس سے سات سال چھوٹی تھی اور زمین وآسان جتنا فرق تھا دونوں کی شکل وصورت سے کے کر مزاج تک، کلثوم سانو کی سلونی رنگت کی پرکشش نقوش کی حال تھی جبکہ شفا پر جوانی کوہ نور ہیرے کی ماند جیکتے دکتے چڑھی تھی۔

مشاق احمد کی حریصانہ و ہوں پرست فطرت نے اسے نظروں میں تول کر بی اپنی ہوں کا نشانہ بنانے کا سوچ لیا تھا، وہ ہر ممکن طریقے سے اس کی کم عمری کا فائدہ اٹھا کے اسے اپنے ہاتھ کرنا چاہتا تھا تکر شاید شفا حدسے زیادہ مجھدار تھی، وہ آہتہ آہتہ اس کے گرد گھیرا تھ کر رہا

مروہ کی نہ کی طریقے سے نی جایا کرتی اس کے بی ایک ہوں ہے ہوں ہیں اس کے رہی تھی اور مشاق احمد کی نظرین اس کے خوبصورت معصوم چرے پر جمی ہوئی تھیں، جبکہ کلاؤم آیا فون پر امال سے کپ شپ کرتے الماؤم آیا فون پر امال سے کپ شپ کرتے الماؤم آیا کی طرف دیکھا، اس کے انداز میں محسوس کی جائے والی بے جبنی نظر آری تھی، مشاق احمد کے جانے والی بے جبنی نظر آری تھی، مشاق احمد کے اندرآ کی کا کوندالیکا تھا۔

"امان! سانول ہے آپ کے پاس؟ ذرا بات تو کروائی اس ہے۔" کلوم آپا کے لیج میں اگر شکفتگی تقی تو دلی ہی شکفتگی تھی نام کے احساس سے ہی شفا کے چبرے پر چکی تھی، مشاق احمد کو بے طرح خصر آیا، وہ اس کو اہمیت دیے کی بجائے ایک عام سے اور کے کو کیوں نہیں دیتی تھی

2014 05. (185)

2014 مون 2014

مراس وقت مير بات سوچے وہ اپنا اور اس كا مقدس رشته ضرور بعول حميا تغاب

" کیے ہوسانول! آیا کی خبر لینے کی مجی فرصت نہیں کیا، کتنے بی دن ہو گئے تم نے رابط ى نبيل كيا-" كلوم كے حكوے يرمشاق احمة بے ساختہ پہلو بدلا، اب وہ کیا بتاتے کہ وہ تو جانے کتنے قون کر چکا ہے مرانبوں نے خود عی بات مبیں کروائی، کہ مہیں شفا بات شاکرے اور والين جانے كااراده نه بائدھ لے۔

"مِن فِي فِون كِيا تَعَا، شايد مِناق بِماني كو بتانایاد بیل رہا ہوگا۔" حرت سے چند کھے سوچے اس نے بات بنا کے کلثوم کو بتائی تھی۔

"ہاں ہوسکا ہے کہ ایا عی ہو، ویے بھی مشاق بے جارے معروف بھی تو بہت رہے ہیں سارا دن وركشاب ككامول ش الجهر البيل تو ابنا خیال رکھنا بھی یاد میں رہتا۔" کلوم کے ہاتھوں میں فون تھا اور وہ کن اکھیوں سے شفا کو

"وه آياايك بات يوچيني حي؟" "بال بال يوچور" وه مكرات موي قدرے او کی آواز میں کہتے جان بوجھ کے شفا کو سنا ری تھیں مشاق اجد کے سرے پر نا کواری كتاثرات بزيدوا تح اعداز في د كحي

"شفا! شفا كب تك والهل آئ كى ميرا مطلب ہے جا تی جی اللی میں بہاں۔" وہ مكلات موئ دل كے باتقول مجورسا يو جيد بيشا، كلوم شرارت سے ہول ہول كرتے اسے چير ری میں وہ بے جارہ شرمندہ می ہو کیا او چھ کے۔ "ابحی تو وه آئے کی جیس، دو جار ماه اس كے بعد ديكھيں مے، ويے تم كبوتو تجاري بات كروا دول، شفا ..... شفا آؤ ادهر سانول ب

بات کرلو۔" وہ اے آوازیں دے رہی تھیں مر

اس سے پہلے عل موبائل مشاق احمدنے کلوم کے ہاتھ سے چین لیا تھا، کلوم آیانے جرت سے مشاق احمد كو ديكها چر برآمه على اين قدموں کوروکتے شفاکے چرے پر سیلے مایوی

" مرمشاق، وو بچين كا دوست ب شفاكا، أيك سأته مل كريميلي بين مقيتر والارشة تو ان دونوں کےدرمیان بھی رہائی ہیں۔"

" وه بچین نقاان کا،اب دونوں جوان ہیں اور شادی سے پہلے بغیر کی شرق رشتے کے ان دونوں کی آئیں میں بات چیت ہر گرنمیں کرنی ط ہے اور کم از کم بیائے حیاتی میرے کمر میری عی آ تکموں کے سامنے تبیں چلے گی۔" وہ غصے سے كبتا چل ياؤل من اڙس كرايك تشكي نگاه شفاير والآيا بابرنكل كيا تها، ان آعمول من شفان كيا ولحدندد يكحاتما

رات کا شاید آخری برتما، جب اے اے کسی عجیب ہے احساس کے تحت ملی تھی اور مملی كى، وه أعمول من عجيب ى ديواتى لئے يك

"مثمان ..... بماسيه بمالي" وو خوف

" كتنى شرم اور يحيائى كى بات ب، اي بہن کی بات تم اس کے مطیتر سے خود کرواری ہو وہ ابھی غیرمحرم ہے اس کے لئے۔" انہوں نے اے بری طرح سے ڈیٹا تھا، آیا کلوم نے کسی قدر حرت سے الیس دیکھا۔

چرے پر عجیب قسم کا احساس ہوا تھا، اس کی آگھ کی ملی رہ کئی می اس نے بے حد جرت سے اپنے چربے پر جھکے مشاق احمد کو دیکھا اور من پڑ تك اس كا چره و يكور با تعار

ہے پہلی پڑتی انہیں سیجے دھلیلی اٹھ بیٹی، مراتا بماری وجود تمااس کا وہ اے دھکلنے کے باوجود بھی

"اس کی فکرنہ کر، وہ بہت گیری نیندسوری ہاتی آسانی سے اس کی آ کھیلیں عل عتی، تو ايندل كى بات بنا، بهت قدر كرون كا تيرى، دنيا جان کی خوشیاں تیرے قدموں میں ڈھیر کردوں كااور من وه سانول بنال تم يحييل دي مائے گا کیوں سک سک کرائی جوانی ضائع كرنا جائتى بي تو-"وه اس كرزم وطائم باتھ پارتے خود کلای کے سے اعراز میں کبدر ہاتھا شفا نے این ہاتھ چیزانے جاہے مرچیزا میں پالی اس کی گرفت بہت مضبوط تھی، شفاکے ہاتھوں یر، اب جتنا خوف آج محسوس مور ما تقااتنا يهل بحي جی ہیں ہوا تھا، پہلے تو وہ مشاق احمہ کے اعداز و اطوار اور معنی خیر جملوں سے خائف رہتی تھی مگر آج تووه اس كے كمرے ميں عى آجميا تھا اوراس كى باليس شفا كاول دبلادي كوكانى ميس-

"آپ يهال کيا کردے ين، مم .....

وورات کے آخری پیر کیوں آیا تھا شفاکے

كرے ميں اس كى نيت اور ارادے كيا تھے كيا

اے بھالیں کی کہووال کا غیر محرم ہے ووال کی

بہن کا شوہر ہے ان کے درمیان مقدس اور تکلف

ارشتہے۔ "تم کتی خوبصورت ہوشنی، کلوم سے کتی

الك ـ "وواس كاسوال نظرا عداز كيه الى عى بول

يهال سے۔" اسے اس كى ديوائى سے يكلخت

بالكل سمندر كي طرح اور تمهار ، وورث و وجي

کتنے نازک ہیں بالکل گلاب کی چھٹری کی

مانند " وہ اس کے ہونؤں کو چھونے کی خواہش

میں ہاتھ آ کے بوحار ہاتھا مرشفانے اس کا ہاتھ

جھک دیا، مشاق احمے نے اس کی اس حرکت کو

منی، بہت محبت کرتا ہوں تھے سے، قدر کرمیری

آخر می تمهارا ببنونی مول، پیارا ببنونی-" وه

خباشت سے کہتا ہشاشفا کواس کی دماغی حالت کی

"مشاق بمانى! خداك كے يمال سے

جائيں اگر آيا اٹھ لئيں تو ، تو وہ کيا سوچيں کی چھاتو

میری عزت کا خیال کریں۔ "وہ اسے کی طرح

"مشاق احمر کے ہاتھ جھکنے کی علمی نہ کر

"آب ليسي باليس كررب بين بليز جائين

" تمباری آ تکسیس کتنی پیاری اور گهری میں

ر ہاتھاوہ یا لکل بھی ہوش میں میں تھا۔

خوف محسول ہوا۔

نا کواری سے دیکھا۔

خرالي كاليقين موكيا-

برے کیرے میں۔"وہ اس کی مخور آ محمول میں

رمنی وارکی سے نظریں چرائے خوفردہ کیے میں

- كلات يو تهرى ك-

ستم بالاع ستم كيروه مشاق احمركي بيرباتين سى سے كه جى ندستى مى ، كيونكه تنانى ميں اس كا جوروبي موتا كلثوم كرسامن بالكل مجى بدل جاتا اور پھروہ ائی بہن کو کیے بتا یالی کہاس کا بظاہر شرافت مندى كالمظهر شوبراندر سي كتناكر يهداور

ممناؤني موج كاحال ب

ووسوج بمي نبيل سكتي تحى كدهشاق احرسب لوكوں كى موجودكى ميں اسے شفقت سے مخاطب كرنے والا تنهائي ملتے عي اس كے عاشق كاروب دمار کے گا، وہ اس سے کیے تعلقات استوار کرنا عابتا تماليي عابت كاميدكرر باتمااس كادماع س تھا، وہ اس کی بہن کا شوہر تھا اس کے لئے قابل احر ام ان دونوں کے درمیان تو بھی بھی بے تطفی جیس رہی می جیسی عام سالی بہنو تیوں کے رہے میں دیمی جانی ہے، پر جی وہ اس مشکل میں چس کی میں موج سوچ کراس کے دماغ کی سیں سے کے قریب موسیس وہ جلد از جلد اس

ے جاتے ندد کھے کو کو ال کی۔ حنا (187) جون 2014

2014 050 (186)

گھرسے جانا چاہتی تھی گرآپا کلثوم اسے جانے ہی ندری تھیں۔ ''تو اچھی طرح سرموج کے اربھی ندن

''تو اکھی طرح سے سوچ لے، ہم دونوں شادی کر کے کہیں اور چلے جائیں گے جہاں تمہارے اور میرے سوااور کوئی نہ ہو۔'' وہ مشقبل کی ساری منصوبہ بندی کیے ہوئے تھا شفانے ایک آخری کوشش کے تحت اسے سمجھانا چاہا۔ ایک آخری کوشش کے تحت اسے سمجھانا چاہا۔ ''دنیا تھوتھو کرے گی ہم پر مشاق بھائی،

دنیا هوهو کرے کی ہم پر مشاق بھائی،
آپ میری بہن کے بتو ہر ہیں میں آپ کے
بارے میں ایسامر کے بھی بیس سوچ سکتی۔ ' بے
بی کے تحت اس کی آئکسیں ممکین پانی سے بحر
سکیں۔

" يبى تو غلطى ہو گئى جھ سے شفى، ہرروز ہر وقت میں خود کو کوستا رہتا ہوں، میں نے تم سے شادی کیوں نہ کی تم تو میرے خوابوں کی شنرادی جیسی ہو،تم سالول کا نصیب کیوں ہو میرا کیوں نہیں۔ " وہ عجیب پاگل پن سے بول رہا تعاشفی حمرت سے مخمدرہ گئی۔

"کلوم آپا آپ سے بہت محبت کرتیں ایں،آپ خداکے لئے ان کانہیں تواپے ہونے والے بچ کائی سوچ لیں۔"

مانس لے ربی تھی اس سے جدائی کا نضور ہی سوہان روح تھا، کیا کرے کیا نہ کرے، بجر مخصصے میں البھی وہ بالآخر ایک جیتج پر پہنچ ہی تی

 $\Delta \Delta \Delta$ 

دومری میچ وه اتنی تو اس کا سر درد سے
بماری سل میں بدلا ہوا تھا، رات بجرائی بے بی
سرونے کی وجہ سے آگھوں کے بوٹے سوج
کراس کا دل وحتی پر تد ہے بنا ہوا تھا دل چا ہتا تھا
گراس کا دل وحتی پر تد ہے بنا ہوا تھا دل چا ہتا تھا
کہ جست لگائے اور دوبارہ بھی بھی اس کھر میں قدم
بھاک جائے اور دوبارہ بھی بھی اس کھر میں قدم
ندر کھے، آپاکلوم خاموتی سے اسے کام کرتا دکھ
ندر کھے، آپاکلوم خاموتی سے اسے کام کرتا دکھ
پکھردنوں سے وہ اتن کا الی کیوں ہوئی تھیں رات
دوا لیتے بی انہیں نیند آ جایا کرتی ساری ساری
رات وہ ایک بی کروٹ میں لیٹے رہیں، میچ
دوا سے میں سکت نام کو بھی نہیں ملی تھی، سارا

"شفا، ادهرا ما میرے پال،" اچا کک ہی انہوں نے اسے بکارالیا، وہ جو مارے باعر ہے کہن کا کام تمثاری می فررالیک کا آئی۔
"تی آیا!" وہ دو ہے کے بلوسے اپنے کی آئی۔
"کیے ہاتھ صاف کردی تھی۔
"تیری طبیعت تو ٹھیک ہے تال،" آیا کے

لیج میں فکر مندی تھی۔ کیج میں فکر مندی تھی۔ "آئ سر میں بہت درد ہورہا ہے آیا۔"

اس نے چھپانا مناسب نہ سمجھا تھا۔ "کام بھی تو بہت کرتی ہو ہاں تم، میں بھی کیا کروں بالکل ہی ناکارہ ہو کے رہ گئی ہوں، عجیب کی ستی چھائی رہتی ہے دن بھر اور شام

2014 050 (188)

ہوتے بی یوں غافل ہوتی ہوں اردگرد سے گویا کوئی نشے کی دوا کھا کے سوئی ہوئی۔'' وہ اپنی سادگی میں بات کرتے کرتے شفا کو چونکا گئی تھیں،اس نے چونک کرآیا کا چرہ دیکھا جس پر زردی کھنڈی تھی آنکھوں کے اردگردسیاہ گھیرے آئیس برسوں کا بھار ظاہر کردہے تھے۔

دو اکثر کو دکھائیں ناں آیا، حالت تو دیکھیں ای دن بدن کیسی پیلی برتی جاری ہے۔'' وہ بغوران کی طرف دیکھتی جیسے کسی نتیج تک چنچے کی کوشش میں تھی۔

"مشاق سے کہوں گی، وہ حقیقت بتا کے دوالے آئیں گے۔" انہوں نے گہری سائس لے کر جسے آبادگی فلاہری۔

"آپ خود ڈاکٹر کے پاس جائیں آپا،
اے اپنی دوائیں چینے کرنے کو کہیں، یہ دوائیں
آپ کو موافق نہیں ہیں۔" وہ آستہ آستہ آئیں
سمجھاتے اپنی بات منوانے کی کوشش میں تھی۔
"میں خود ہے کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی
اکیے جاتے تو ویسے بھی جھے بہت خوف آتا ہے،

اگرآج مشاق جلدی گھر آگئے تو جاؤں گی۔'' ''میں چلی جاتی ہوں آپ کے ساتھ ایک دفعہ ڈاکٹر کو دکھا تولیں اگر طبیعت نہ سنجملی تو پھر امال کو ہلائیں گے ویسے بھی آپ کے دن بھی اب تریب آرہے ہیں۔'' وہ فکر مند ہوئی۔ دونید نہند تو اسکات

'' و منیں نہیں ، تمہارے ساتھ نہیں جا سکی مشاق بہت برا منا کیں گے اگر تمہیں لے کر گئی مشاق بہت برا منا کیں گے اگر تمہیں لے کر گئی تو ، انہیں پیند نہیں کنواری بچیوں کا یوں لیڈی ڈاکٹر کے پاس جانا اور پھرابھی اماں کو کیا پریشان کرنا ، جب وقت آئے گا تب فون کرکے بلالیں گئی ۔''

دو مرآبا! امال کا تجربه زیاده ہے میرے سے زیادہ ان کی ضرورت ہے بہال۔" شفا کو

مشکل پیش آ ربی تھی اپنی بات سمجھانے ہیں، جو 'تیجہ وہ رات کے واقعے سے اخذ کر ربی تھی وہ بہت بھیا تک تھا وہ جلد اڑ جلد اس عقوبت خانے سے لکٹنا جاہتی تھی۔

"تم تک آگئ ہو یہاں رہ کے، جو بار بار یہاں سے نگنے کا تذکرہ لے بیٹھتی ہو کسی شرکی بہانے سے۔" آپا شاید برا مان گئ تھیں ہمی تو سنجیدہ کی استضار کررہی تھیں۔

" آپا" وہ مششدررہ گئے۔ " با خداالی کوئی بات نہیں میں تو بس و پسے ہی، آپ کے خیال ہے۔" وہ بات کرتے اٹک گئی ایک دفعہ تو دل میں آیا کمیہ دے گر جو کچھوہ سب من کے آپا کے ساتھ ہونا تھا وہ شاید تا قابل

برداشت ونا قابل تلائی ہی ہوتا۔ ''مت کرومیرااییا خیال، جس میں بار بار مجھے بیمسوں ہو کہتم یہاں خوش ہیں ہو۔'' وہ حقیقا برا مان کی تھیں تبھی تو نرو مٹھے پن سے بول رہی تحمیں ۔

سے اور ہوآ ہا، میں تو بس ایک بات کر رہی تھی
آپ تو سنجیدہ ہو گئیں، چلیں ڈاکٹر کے ہاں چلتے
ہیں میں بھی دوالے لوں گی عجیب می تھکا دے
محسوں کر رہی ہوں کہیں بخار ہی نہ ہوجائے۔''
مشاق کو برابر والے گھر سے تون کر دیتی
ہوں جہیں ساتھ لے جا کیں گئم میری دوا بھی
لے آٹا میرا دل تو بالکل بھی نہیں چاہ رہا کہیں بھی

" " " " " " " " الله مشاق بحائی کو بلانے کی کوئی شرورت تہیں، میں اب اتی بھی بلانے کی طبیعت کے خیال بار تہیں، میں اب اتی بھی بیار تہیں، میں تو بس آپ کی طبیعت کے خیال سے کہدری تھی۔ " وہ تو بوں بدی کویا آپاکلوم کو اگر اس نے بروقت ندروکا تو وہ مشاق کوزبردی بلاکری دم لیس کی اور مشاق احمد کی شکت میں بلاکری دم لیس کی اور مشاق احمد کی شکت میں

20/4 مون 189

اس کے ساتھ کہیں جانا اب کم از کم اس کے فرد یک خطرے سے خال ایس تھا۔

"" میری آتی بھی فکر مت کیا کرو، میں ٹھیک ہوجاؤں گی تم ایبا کروجائے کر کی دوکان سے دو پینا ڈول لے آؤ چائے کے ساتھ لے لینا میں اب ذراد پرلیٹوں گی پتائیس کیا وجہ ہے آج تو بیٹھا ہی نہیں جارہا۔ "وہ دو پے کے پلوسے میں کھول کے اسے پکڑا تیں یوں کہ رہی تھیں جسے خود سے ہی نخاطب ہوں۔

"آپ کی دواجمی لے آؤں گی اپنی پر پی جھےدے دیں ناں۔"

اس نے میڈیکل اسٹور والے کو پر ہی دکھاتے بی این اعدازے کی تقید بن کی تھی اور اس کا خدشہ بالکل درست تھا، مشاق احمر آ پاکلٹوم کوہائی پوٹینسی والی نشہ آ درآ دویات کا استعمال کروا رہا تھا، شفاحقیقت جان کے پھر کا بت بن گئی، وہ ایسا کیوں کررہا تھا، اس حالت میں ایسی ادویات کا استعمال کتنا ہوا خطرہ تھا ال اور بے کے لئے۔

" کہیں وہ جان ہوجھ کے تو نہیں کر رہا یہ سب " شفا کواچا تک اس کی ہاتیں یاد آئیں۔
" فکر نہ کرو، وہ نہیں اٹھے گی وہ بہت گہری نیندسوری ہے اتن آسانی ہے نہیں جاگے گی۔" مشاق احمد کا غراق اڑا تا مگر پر یقین لہجہ شفا کی ساعتیں چر گیا۔

"آپاکو مارنے کی گھناؤئی سازش لیجی سلو
پوائزن۔" وہ پھر کا بت بنی اپنے سوج کے
پرغروں کواڑان جرتا دیکے رہی تھی ،تصور میں اسے
اٹی آپا کی سادگی شوہر پر حد درجہ یقین کی کئی
مثالیں اور واقعات سب یاد آ رہے تھے، وہ کتا
اندھا اعتبار کرتی تھیں مشاق احمد پر اور وہ محض
حقیقت میں کتا تا قابل اعتبار تھا اس کا انہیں
اندازہ تک نہیں تھا، وہ انہیں مارنے کی سازشیں
کررہا تھااور وہ واقعی میں اس کے ہاتھوں اپنے
اندھے یقین کی بنیاد پرمردی تھیں۔

مرسے میں بیاد پر سرسی کی بر تعیبی پر جی بحر شفا کو وفا کی اس دیوی کی بر تعیبی پر جی بحر کر رونا آیا اس کا ول جایا وہ اس حقیقت کے آشکار ہوتے ہی چوک میں پاؤں بسار کر بیشہ جائے اور روئے اور روئے اور روئے روئے والوں کو روئے ہی مثنا تی احمد کا گھناؤ نا روپ دنیا والوں کو رکھا دے، مگر وہ کس قدر بد تعیب تھی اس کا دکار واتھا۔

مراسے ای برنسیای و کم بمتی کے آگے ہار نہیں مانا تھی، اسے لڑنا تھا خود کے لئے بھی، گر اٹنی آ یا اور ان کے بچے کی زعر کی کے لئے بھی، گر وہ ایسا کیا کرتی جو مشاق احمد کا اصل و گھناؤنا روپ اسے دکھا پاتی اگر ہائے مرف اس کی فرت و آپر و کی ہوتی تو وہ کسی نہ کسی طرح یہ مشکل دن گزار ہی جاتی مگر وہ مشاق احمد کا بحرم بمیشہ ہی قائم رکھی وہ بھی بھی جان بوجھ کر اپنی بہن کو مشاق احمد کی اصلیت بنا کردگی وغر مہیں کر سکتی

ہے وہ کھانا دے دی جھے۔ "انہوں نے بظاہر
سنجیدگی سے ٹو کتے اس کے متعلق پو چھا حالاتکہ
دل تو بری طرح ہے اسے دیکھتے کو جمک رہا تھا
دل میں کہیں نہ کہیں یہ خوف بھی کنڈی مارے
ہوئے تھا کہ کہیں وہ چلی تی نہ گئی ہواور اگر ایبا
ہوئا تو مشاق احمد کا بنا بنا یا کھیل بگڑ جاتا۔
ہونا تو مشاق احمد کا بنا بنا یا کھیل بگڑ جاتا۔
"اس کو بخارتھا اس لئے اسے میں نے دوا

وے کرملا دیا ہے آپ کپڑے چینے کرلیں میں کھانا گرم کرتی ہوں۔ "مشاق احمہ بے چین و مضطرب سا کپڑے بدلنے چلا گیا، حالا نکہ دل تو چاہ کیا ، حالا نکہ دل تو دیا گیا ، حالا نکہ دل تو دیا رکھا کہ اس کی وق کا دیار کرے ، مگر دل کی خواہش کے سامنے دنیا داری کے تقاضے بھاری تھے، وہ منہ ہاتھ دھوکے داری کی قاضی مشاق احمہ نے بس ذراکی ذرا کی ذرا کو دراکی وراکی وراکی وراکی دراکی دراکی

ایک گلاب کے پھولوں سے جی زیادہ بازک جی اور دوسری طرف کلوم کا وجود تھا جودن برن اپنی کشش کھور ہا تھا مشاق احمہ کے دل پر اس نے بھی رانی بن کے حکمرانی نہیں کی تھی اس نے بھی رانی بن کے حکمرانی نہیں کی تھی اس نے بھی رانی بن کے حکمرانی نہیں کی تھی اس کے لئے کھولے تی نہ تھے یہ الگ بات ہے ہر خورت کی طرح آیا کلنوم، مشاق احمہ کو اپنا تھیب نہیں نہوا کرتی کلوم کا نصیب بھی نہیں تھی۔ خاری خلا مالی کا فی سے بھی نہیں تھی۔ مشاق احمہ کا دل کھانے سے اچائ ہو گیا تھی کھورے تی میز پر بیٹھ گیا، آیا گھوم اس کے حسین وخوبصورت نقوش پر نگاییں کموم اس کے حسین وخوبصورت نقوش پر نگاییں کموم کی میز پر بیٹھ گیا، آیا گھوم اس کے حسین وخوبصورت نقوش پر نگاییں کموم کی میز پر بیٹھ گیا، آیا گھوم اس کے حسین وخوبصورت نقوش پر نگاییں کھوم کی میز پر بیٹھ گیا، آیا گھوم اس کے حسین وخوبصورت نقوش پر نگاییں کموم کھورت نقوش پر نگاییں کھوم اس کے حسین وخوبصورت نقوش پر نگاییں کھوم اس کے حسین وخوبصورت نقوش پر نگاییں کھوم کی میز پر بیٹھ گیا، آیا جمالے کے بوجھے لگیں، وہ کمی قدر خوش نصیب تھیں

سی وہ بھی بھی اس یقین اعتاد میں دراؤ بیل ڈال
سی جو وہ آ تکھیں بندکر کے اپنے زندگی کے
ساتھی پر کرتی تھی گراب بات صرف اس بحرم یا
یقین واعتاد کی نہیں تھی اب بات اس کی بہن کی
زندگی کی تھی، جو آہتہ آہتہ ختم ہوری تھی، شفا کو
ابنی آبرونہیں بچائی تھی اب اسے دو زندگیاں
بچائی تھیں اور اس سلسلے میں صرف ایک محص تھا
بیانی تھیں اور اس سلسلے میں صرف ایک محص تھا
بیانی تھیں اور اس سلسلے میں صرف ایک محص تھا
بیانی تھیں اور اس سلسلے میں صرف ایک محص تھا
بیانی تھیں اور اس سلسلے میں صرف ایک محص تھا
بیانی تھیں اور اس سلسلے میں صرف ایک محص تھا
بیانی تھیں اور اس سلسلے میں صرف ایک میڈ کھی اسٹور والے سے موبائل

\*\*\*

باركال ملائي مرتمبر جنوزيا ورآف تعا، ناجارات

آنسوية واليلآنارا

"كيابات ہے آئ تم ابھى تك جاگ دى اور از م ہو " مشاق احمد نے آیا گلؤم كو گھر كا درداز م كور كور كا درداز م كور كور كا درداز م كور كور كي رحمت سے بوچھا تھا، وہ تو جان بوجھ كھر دير ہے آتا تھا تا كہ كلؤم اچمى طرح مو جائے اور وہ شفا كے ساتھ بچھ وقت تنہائى ميں گزار سكے گرآج كلؤم كود كي كراس كے ارمانوں برادس كرا تھى شفا ہے، آج تو اسے دوٹوك اور حتى بات كرنا تھى شفا ہے، آج تو اسے اس كا جواب جاتى تو تھيك ورشہ اسے جور آانكلياں تير هى كرنا پر تيس اور اس بات كے جور آانكلياں تير هى كرنا پر تيس اور اس بات كے فرد تن طور يہ تيار تھا۔

"طبیعت تھیک ہے ہاں تہاری۔" وہ خود کو سنجالتے فکر مندی سے اس کے بارے میں بوچھ رہاتھا ہر سادہ و بے رہا ہوی کی طرح آیا کلٹوم بھی شوہر کے استضار پرنہاں ہوگئ۔

'''بس ٹھیک ہی ہوں، نقاست تو ہر وقت رہتی ہی ہے۔'' وہ بمشکل خود کو تھسٹتی کچن کی طرف برمیں۔

"توحمهين آرام كرنا عابي تما، شفا كدحر

20/4 مون 191

حنا (190 جون 2014

کرائیں اتناوجیہہ ہم سفر کا ساتھ طاتھا، بھین میں جب پڑوس کی خالدہ باتی کے گھر وہ ان سے وائجسٹ کی کہانیاں سننے جاتی تھی تو اکثر کہانیوں کے ہیرو بہت وجیہداور جدا گانہ شخصیت کے حال ہوتے تھے۔

کلوم گر آ کے گئی کی دن ان ہیروز کے حصار میں گھری رہتی خود بخو دبی سینے پرونے کی عمر میں ان کے ذہن میں اپنے جیون ساتھی کے عمر میں ان کے ذہن میں اپنے جیون ساتھی کے ایک خاص تصور بن گیا تھا، پھر جب بہت سال بعد جب وہ تخیل پختہ ہو گیا مشاق احمہ کا رشتہ ان کے لئے آیا اور آتے بی قبول بھی کرلیا جب وہ دونوں خوشبو کی مانتہ ہواؤں میں چکراتی رہیں، ان کا سپنا سچا ہو گیا تھا خواب پورے ہو گئے تھے اس قدرخوبصورت محفی ان کا پورے ہو گئے تھے اس قدرخوبصورت محفی ان کا میں محمد کرنظر انداز کردیا کرتی تھی، آئیں بھی بھی اس کی خوبصورتی ونخر و کرنے کاحق سمجھ کرنظر انداز کردیا کرتی تھی، آئیں بھی بھی اس کا دویہ مردئیں لگا تھا۔

"کیابات ہے، ایسے کیا دیکے رہی ہو؟" وہ اے اپی جانب مویت ہے دیکھا یا کر بےزاری سے پوچے رہاتھا۔

م بھی کہ جھی کے بھی ہے۔ اس ملاقوم نے جھیک کر بس انتاعی کہاتھا۔

" جائے لیں گے یا دودھ کرم کردوں۔" وہ بات بدل کی تھی۔

" چائے۔" مشاق احمہ نے نگاہیں جمکا کے کھانے کی ٹرے پرے دھکیلی۔

"آب نے کھانا کیوں نہیں کھایا ٹھیک سے، بس ایک بی روٹی اور میں ایسا کرتی ہوں دودھ لے آتی ہوں، اس سے نیند اچھی آئے گی۔"

" بالكل بهى تبين، جو ميں نے كہا ہے وي

کرو جھ پراپی مرضی مسلط کرنے کی کوشش مت
کیا کرو۔ "وہ رکھائی سے کہ کرآ تکھیں موہ کے
کری کی پشت پر ڈھیلا ہو کر لیٹ گیا، کلثوم لب
جھینچی خاموثی سے پلٹ گئ، مشاق احمہ کے
حسب خواہش اس نے اسے جائے تیار کرکے
دی اور پھر اس کے قریب آ جینی ابھی لائٹ
جانے میں پندرہ منٹ باتی شے۔
جانے میں پندرہ منٹ باتی شے۔

"" كول كيا بوا؟" مشاق احمية اس كے اس كے استفبار پر مند كے زاديد بكاڑ كے غصے كو پينے كى كوشش كى۔

"الیا لگ رہا ہے جیسے کیے پانی میں پی ڈال کے میر بے سامنے رکھ دی ہو، تہمیں تو جائے بھی میں بنانا آتی ہے" وہ اس پر غصہ ہوا کلثوم نے بس ایک نظر اس کے برہم چرے کو دیکھا، غصہ تو خوبصورت نقوش کو بھی بگاڑ دیا کرتا ہے۔

" میں اور بنا دیتی ہوں" وہ بغیر کھے کہے اور بنانے کے لئے اٹھی۔

"رہنے دواب، میں یہی زہر مار کرلوں گا زندگی عذاب بنا دی ہے میری، سکون نام کو بھی تہیں۔" وہ چائے کی بیالی ایک بی سالس میں ختم کرتے وہاں سے اٹھ کیا تھا کمرے میں لیٹی شفا اپنی بہن کے دکھ پرروتی بی روگئی۔

می کاذب کے وقت وہ اس کے کمرے میں آیا تو شفا بے خبر موری تھی، اس نے دیکھا بخار کی حدت سے اس کا ماتھا تپ رہا تھا، وہ نجائے کنٹی دیراس کے بے خبر ومعصوم وجود پر نگاہ جمائے کھڑا تھا اس کی طرف دیکھتے جسے اسے اپنے فیلے میں مزید مضبوطی دکھی تھی اس نے سوچا تھا کہ وہ شفا کو ورغلا لے گا اگر اس نے اس کا

ساتھ دیا تو وہ دونوں شادی کرکے کہیں اور شفٹ ہوجا ئیں گے گرشفا جتنی بھولی نظر آئی تھی ا تناتھی نہیں ۔

وہ تو اسے گھاں بھی نہیں ڈالتی تھی مشاق
احمد کوخود پر جتنا نازتھا شفانے اس کے اس خرو
غرور کو خاک میں ملانے کی شان کی تھی مگرمشاق
احمد زندگی کو خود سے اتنی بڑی خوشی چھینے کی
اجازت اتنی آسیائی سے نہیں دے سکتا تھا، اگر شفا
نہیں مان ری تھی تو وہ کلثوم کی موت کا انظار کر
سکتا تھا چاہوہ جس وقت بھی ہونے کی پیدائش
کے وقت نہ سی اس کے چالیس روز میں پیرکسی
بھی دن، کلثوم کے بیچے کو اس کی سسرالی والے
سوتلی ماں سے بچائے کی خاطر تو شفا کا رشتہ
سوتلی ماں سے بچائے کی خاطر تو شفا کا رشتہ
بخوشی طے کریں گے بی ناں۔

وہ کلٹوم کی طبیعت کے پیش نظر وہ پہلے ہی شفا تک پہنچانا جا ہتا تھا تا کہ فیصلہ اس کے تن میں ہی ہو، وہ آ مشکی ہے اس پر جھکا تھا۔

"مشاق! آپ بہاں کیا کررہے ہیں۔" اے اپنے چیچے کلوم کی آواز آئی تو وہ چونک اٹھا وہ اے اٹن سنج اپنے سامنے جاگیا دیکھ کے جران وسنشدر رہ گیا تھا، وہ اتن سبح مبح کمیے اٹھ گئی تشی۔

"م جاگ رئی ہو؟" اس نے اپنی گجراہٹ چھیانے کاکوشش کی۔

''ہاں آپ کوناشتہ بھی تو بنا کے دینا تھا، اس لئے رات دوانبیں لی جا کہ مجمع وقت پر اٹھ سکوں، آپ بہاں کیا کررہے ہیں۔'' وہ اپنے سوال پر واپس آگئی۔

"ہاں ۔۔۔۔ میں ۔۔۔۔۔ وہ۔۔۔۔ شفا کو جگانے آیا تھا کہ ناشتہ بنا کر دے دے۔" ان دونوں کی مکالمہ ہازی نے شفا کو جگا دیا تھا مگروہ جان ہو جھ کے آنکھیں موندے پڑی رہی مبادا مشاق احمہ

اے ما افتے کے لئے نہدے۔

"اے آپ سوئے دیں بخار ہے اسے، اشتہ میں بنادیق ہوں آپ کوآئیں۔" وہ اسے اپنے چیچے آنے کا کہہ کے پلٹ گئی مشاق احمر کائی در شفا کود کیمنے رہنے کے بعد بالآخر پلٹ بی گیا۔

\*\*

پرقسب بالآخر شفار مہریان ہوئ گئ تھی،
ایک دن ہونی ایا تک بغیر بتائے سالول چلا آیا،
شفا کی بیای آنگھیں سیراب ہو گئیں، دولوں
آنگھوں بی آنگھوں میں ایک دوسرے پہندا بی
ہو گئے، وہ سی میں بہت خوش تھی، کلثوم نے اس
روز بہت اچھا کھانا بنوانے کے لئے شفا کوہدایت
دی گرسالول نے ٹوک دیا۔

وہ ایک دوست کے ساتھ وہاں کمی کام سے آیا تھابس آئیس کچھ در ملنے کے لئے وہ وہاں آیا تھا کھانے کا تر دواسے در کرواسکتا تھا۔ ''کی میں ذشہ تھی میں میں جہ جوہ ایت

"مرشفا خوش کی کہ دہ اسے جو بتانا جا ہی ہے بتا سکتی تھی مگر، آپا کلثوم تو انہیں کچھ در کے لئے اکبلاچھوڑی نہیں رہی تھیں۔"

"" م فیک ہوشنی۔" سانول نے جاتے سے اس سے پوچھا تو آنسودُن کو منبط کرتے ہوئے شفابس سر ہلا کے رہ گئی۔

'' پچھلے چندروز سے میں تمہیں خواب میں عجیب پریشان سا دیکھارہا، میرے تو دل کو تکھیے گئے۔ گل گئے دل چاہتا تھا کہ اڑکے پینی جاؤں میں تمہارے پاس۔' وہ پریشان سا بولا تو شفا کی آئے۔ آئے موں میں نی تیرگئے۔

"میں نے بھی حمیس فون کیا تھا تمہارا نمبر بندتھا۔"شفانے آہشگی سے بتایا۔ "اچھاتم نے فون کیا تھا خیریت تھی ناں۔" "بس ویسے عی تمہاری یاد آ رعی تھی،

20/4 مون 193

حنا 192 جون 20/4

سانول ایک بات کہوں۔" شفانے اپنی بہتی آنکھوں کو صاف کیا سانول نے بے اختیار اثبات میں سر ہلایا، وہ اسے پچھ البھی البھی و پریشان ہی لگ رہی تھی۔

'' پھی ہم جاؤ تھہیں در ہوری ہے۔'' اچا تک اس نے بات بدل کے اسے جانے کو کہہ دیا تھا سانول اور بھی الجھ کیا وہ اسے وہ بات کیوں نہیں بتاری تھی جواسے پریشان کرری تھی گرشفا اسے بتانہیں کی ، تھا تو وہ بھی ایک مردی ناں ، کیا خبروہ اس کا اعتبار نہ کرتا۔

"دخنی! تم یهان خوش نمیں ہویہ بات میں انچی طرح جانتا ہوں، کی کہوں تو میرا بھی دل نہیں طرح جانتا ہوں، کی کہوں تو میرا بھی دل نہیں لگنا وہاں، ہرروز دن گننے میں گزرجاتا ہے کہ تمہاری واپسی میں کتنے روز باتی ہیں، جلدی آنایار۔"

" مجھے آیا کی بہت فکر رہتی ہے سالول، تم دعا کرو کے سب خمررہے۔"

"تم بن الله سے دعا كرنا كه آيا خير بت سے اپنے نيچ كے ساتھ آبا در بين اور آئيس كي خوشيال مليس ميں جلدي آ جاؤں گی۔ "وہ بے ربط ك اس كے چيرے كوآ تھوں كے رستے دل ميں سموتے ہوئے بولی۔

"میں تو ہروفت تمہارے جلدی واپس آنے کی دعا کیں مانگا ہوں بار۔" سانول بے ساختہ می ہنا چر جیب ہے موبائل نکال کراہے دیا۔ "بیر کھلو، کبھی بھی کسی بھی وقت کوئی مشکل بیش آئے تو مجھے کال کردیتا۔"

" محرمشاق بھائی کو یہ بالکل بھی اچھانہیں گےگاوہ تو ویسے بی غصے میں رہتے ہیں اگر انہوں نے میرے پاس فون دیکھ لیا تو بہت مشکل ہو سکتی ہے۔" اس نے فون لینے سے انکار کردیا۔ "اجھا۔" سانول نے فون دوبارہ جیب

میں رکھالیا۔ ''پھر چانا ہوں میں، اپنا بہت ساخیال رکنا دنہ ''

"دعا كرنا سانول، سب خر مو" وواسة جاتے جاتے بحى كہنائيس بحولي تقى\_ شك اللہ اللہ

"آج كون آيا تعايبان؟"مشاق الرند شفا كود يكفته بوجها، جس كا چرو آج فيرمعول روشى سے جك رہاتھا۔

"آیا کی طبیعت بہت خراب تمی ای لئے، آج سرشام بی سوکنگی تھیں۔"

و مرافول!" شفائے مرکے کی میں جاتے رک کر ہاتے ہے۔ جاتے رک کر بتایا مشاق احمد کے ہاتھ سے زوالہ جھوٹ کے کرا۔

"کون؟ وہ کیوں آیا تھا یہاں۔" شفانے اس کی اس حرکت کو تسخراندا نداز ہے دیکھا پر اس کی خوش فہی دور کرنے کا ارادہ کرکے وہ اس تک ملٹ آئی۔

"جھے لیے کے لئے۔" اس نے نہایت اطمینان سے کہتے اس کا اطمینان رخصت کیا۔

"وو كول آيا تما تم سے طنے اور حمييں لينے
كے لئے ، ميرى اجازت كے بغير۔" وود حازا۔
"كونكه وو جمعے لينے كے لئے آسكا ب
اسے بير تن ميں نے خود دے ركما ہے اور ميرے
والدين نے بحی۔" وہ بحی ضعے سے تی تی بول

و دخم کون ہوتی ہواس کو بیرتن دیے والی ہم مرف میری مرضی وخواہش ہواور میں تہیں بی بھی کسی اور کو اہمیت دیے کی اجازت نہیں دول گا۔" وہ اٹھ کے اس کے قریب آیا اور الکی افا کے اسے وارن کیا شفا ڈری نہیں بلکہ آئ ال

عمیل کوختم کرنے کی خان کے وہ بھی دوبدو جواب دینے گئی تھی۔ جواب دینے گئی تھی۔

" آپ صرف میری بهن کے شوہر ہیں اس ے زیادہ پھی نیس، میں صرف اپنی بہن کی وجہ ے خاموش ہوں تو اس کا مطلب پینیس کہ آپ سے جودل میں آئے وہ پولتے رہیں آپ کوشرم آئی چاہیے الیمی باتیمی کرتے ہوئے۔ "وہ من کر استہزائیہ بنیا پھر پولا۔

'' میں نے بہت وقت ای شرم وحیا میں ہی مناکع کیا ہے،اب اور نہیں اپنی من پسند چیز تو میں عاصل کر ہی لیا کرتا ہوں سیدھی طرح سے نہیں تو معرمی کر کے ہی سمی ۔''

میں میں میں جی بہاں سے چلی جاؤں گی، میں اب اور بہاں نہیں رہ سکتی۔" شفا اس کی وحمکی نے نہیں ڈری تھی بلکہوہ خودتن کراس کے سامنے آ کوئی ہوئی

" میں تہیں جانے کے قابل چیوڑوں گاتو تم جاؤگی نال۔" وہ لیک کراسے بالوں کی چوٹی سے پکڑ کر تھیٹتے ہوئے کمرے کی طرف لے جانے لگا خطرے کی گفتیاں شفا کے وجود میں بجنے لگیں وہ اسے کمرے کی طرف کیوں تھییٹ کے لے جارہاتھا۔

"چوڑیں جھے، یہ کیا کردہے ہیں آپ۔" وہ اپ قدم زمین پر مضوطی سے جمائی چی آئی اندر نے خبر سوئی کلثوم کی آئی نجانے کس احساس کے تحت کھل گئی، وہ بے اختیارا ٹھ کر بدنے گئی گراس کے بوٹے بہت بھاری تھے اس کی آئیسیں کھل نہیں یاری تھیں۔

"" چھوڑ دو مجھے ذکیل انسان۔" ہاہر شفا مسلسل خودکواس کی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کر رہی تھی جس پر آج شیطانیت بری مرت سے حادی تھی۔

"آئ میں حمیں کی کو منہ دکھانے کے قابل بیس چھوڑوں گا، پھرد کھتا ہوں کیے سانول حمیں انا تا ہے، حمیں ڈر ہے نال کہ جھ سے شادی کرنے پردنیا تھھ پرتھو کے گی لے اب دیکیا گاؤم جرت سے اپنے کمرے کی دہلیز یہ کھڑی گاؤم جبرت سے اپنے کمرے کی دہلیز یہ کھڑی ساری صور تحال دیکھ رہی تھیں وہ مفلظات بک رہا تھا شفا کی نہ کسی طرح خود کو اس کے شکنچ سے آزاد کر کے کئی کی طرف بڑھی سیا منے ہی سینٹ آزاد کر کے گئی کی طرف بڑھی سیا منے ہی سینٹ کہی کی بی فیلف پر چھری رکی تھی شفانے لیک آزاد کر کے گئی کی طرف بڑھی کی میں شفانے لیک کروہ چھری اٹھائی۔

"میرے پاس مت آنا مشاق احمہ ورنہ میں اپنی جان کے لوں گی۔" وہ چھری اس کی طرف لہرائے اسے وہیں اپنے قدم جمانے کو کہہ ری تھی۔

"شفابيكيا ياكل بن بركه دو چرى "

"دنہيں آج اس بات كا فيعلہ ہو كے بى رہوں كى يا چر ميرى جن كا سہاك ين كا او ميں رہوں كى يا چر ميرى جن كا سہاك ين كا اعداز ميں چھرى كى دھاردارنوك المج طرف كيے وحشت سے كهرى كا تحق آ يا كليوم نے اس سارے مظركونا سجھ ميں آنے والی جرت سے دیکھا يہ كيا چل رہا تھا سالی بہور كى اور يہ صور تحال ؟

''شفا! کلثوم کی حالت دیکھو، کچھاس کا بی خیال کرلو، میں وعدہ کرتا ہوں جوتم کہوگی میں ویسا بی کروں گا۔'' صورتحال مجڑتے و کچھ کر مشاق احمد نے فورآ بی پینترا بدلا تھااور یہ مشاق احمد کے حق میں بہتر بی ٹابت ہوا تھا۔

"شفا! بد کیا کرری ہوتم۔" اچا تک عی آپا کلوم کے استفسار نے ان دونوں کو چونکا دیا تھا،

حنا (194 جون 2014

عندا (195 جون 2014

پاک سوسائی فائٹ کام کی ڈیکٹن پیشمائی فائٹ کام کے ڈیٹل کیا ہے جانا کی گیول ہیں:=

ہرای بنگ کا ڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک
 ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای بنگ کاپر نٹ پر یویو

ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ ادر اجھے پر نٹ کے جب یہ یہ یا

> ﴿ مشہور مصنفین کی گئب کی ممل رہے ﴿ ہر کتاب کا الگ سیکٹن ﴿ ویب سائٹ کی آسان بر اؤسگ ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

بائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز
 برای بک آن لائن پڑھنے

کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائٹجسٹ کی تین مُختلف سائزول میں ایلوڈنگ سریم گوالٹی ،ناریل کوالٹی، کمیرینڈ گوالٹی ﴿ عمران سیریزاز مظہر کلیم اور ابن صفی کی مکمل رینج

ایڈ فری گنگس النگس کو میسے کمانے کے لئے شرکک نہیں کیا جاتا

واحدویب سائث جهال بر كتاب تورنث سے بھی ڈاؤ كمودكى جاسكتى ب

تاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھر ہ ضرور کریں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب ڈاؤنلوڈ کریں فاؤنلوڈ کریں فاؤنلوڈ کریں

ائے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

# WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



''نہیں میں اندر نہیں جاؤں گی تب تک جب تک میں اس کی گھناؤنی حرکتیں آپ کو ہتا نہیں دیتی'' وہ ہزیانی اعداز میں چینی مرمشاق کا مماری ہاتھ چٹاخ کی آداز سے اس کے گال پر بڑا۔

"بے حیا، بے شرم پکڑے جانے پر بھی شرمندہ ہونے کی بجائے زبان چلائی ہے ابھی بھی تجھے لگا ہے کہ وہ تیرالیتین کرے گی، اپنے کانوں سے سب لینے کے بعد بھی۔" وہ اس کانوں سے سب لینے کے بعد بھی۔" وہ اس نے جھری لینے کی کوشش میں آگے بڑھا تھا گرشفا نے اسے چھری پکڑنے نہیں دی بلکہ ای چھری کو اپنے اعرا تارلیا تھا اس کی دروز چینیں پورے کھر میں چکوں نے بھی اس کا پورا پورا ساتھ دیا تھا، مشاق احمد نے بہت میں چگرا رہی تھیں، آپا کلوم کی چیوں نے بھی جرات سے شفا جیسی دھان پان لڑکی کی اس جرات مندانہ حرکت کو دیکھا تھا جوائی آبرو کے مرات مندانہ حرکت کو دیکھا تھا جوائی آبرو کے ساتھا بی بہن کا گھر بھی بچاگی تھی۔

اے فوری طور پہسپتال پہنچایا گیا تھا اس فے فودکواس طرح جھری ماری تھی کہ وہ اس کے سید ھے دل بر جاگئی تھی، ڈاکٹر زنے اسے بچانے کی پوری کوشش کی تھی اماں اور سانول اچا ک طنے والی خبر پر بھا گے دوڑے آئے تھے، افعال و خبراں ہے، سانول کو اپنی دنیا لتی محسوں ہور ہی منتی وہ بار باران دونوں سے پوچھ دیا تھا کہ آخر شفانے خودکشی کیوں کی مگر اسے کوئی مناسب جواب بیں مل سکا۔

"مارے گھرچورائے تصان چوروں نے اس کی عزت لوٹے کی کوشش کی تھی، اپنی جان بچانے کی کوشش میں اس نے اپنی جان لے لی۔" یمن کمڑے کہانی آنے والوں کومشاق احمد نے والوں کومشاق احمد مثناق احد کسی منجے ہوئے کھلاڑی کی مانند کلثوم کی طرف پلٹا۔

" سمجھا و اپنی بہن کو، میرے لئے بالکل جھوٹی بہنوں کی طرح ہے اور سے بھندے کہ میں مشاق اور کے اس سے شادی کرلوں۔" مشاق احمد محکے تھے نڈھال سے انداز میں کہتا کھوم کی طرف بلٹا، شفا کی رنگت اڑگئی اس نے مدسشندرانداز میں اسے بینترابد لئے دیکھا اور بس وی ایک لیے جب اس کارنگ اڑا آ پاکلوم نے اس کی طرف فیکوہ کناں نظروں سے دیکھا اس ایک نظر میں کیا نہیں تھا، دکھ، جبرت، خصہ فیکوہ اور شاید نفر میں کیا نہیں تھا، دکھ، جبرت، خصہ فیکوہ اور شاید نفر میں کیا نہیں تھا، دکھ، جبرت، خصہ فیکوہ اور شاید نفر میں کیا نہیں تھا، دکھ، جبرت، خصہ فیکوہ اور شاید نفر میں کیا نہیں تھا، دکھ، جبرت، خصہ فیکوہ اور شاید نفر میں کیا نہیں تھا، دکھ، جبرت، خصہ فیکوہ اور شاید نفر میں کیا نہیں تھا وہ اسے دھوکا دے رہا ہے شہیں گرشا تا سمجھانا جا بتی تھی وہ اسے دھوکا دے رہا ہے وہ بتی تھی وہ اسے دھوکا دے رہا ہے دبیل گرنا جا بتی تھی وہ اپنی بہن کی نظروں میں نہیں گرنا جا بتی تھی۔

" برجمون بول رہا ہے آیا، جھے امال کا تم میں ایبا سوج بھی نہیں سکتی۔" وہ پلٹ کراس کی طرف برحی آیا کلثوم نے اسے پھرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھا۔

"میں کتے دنوں سے پریٹان ہوں کافوم،
آخر میں اس لڑک کو کیے سمجھاؤں اب آج اس
نے مجھے اپنے مارنے کی دھمکی دے کر مجھے
ورغلانے کی پوری کوشش کی ہے۔" اب دوائے
ڈراے میں پوری طرح حقیقت کا رنگ مجرنے کو
یا قاعدہ دور ہاتھا۔

بر آبا ..... به جموث ...... " مر بهن کی آکھوں میں نظر آئی بے اعتباری نے شفا کوائی بات کمل نہیں کرنے دی تھی۔

''اعرر جاؤ شفا۔'' آپاکلٹوم نامی بت میں ذراس دراڑ پیدا ہوئی ،گرشفاوہاں سے بیس ہٹی تو آپاکلٹوم چلاائشی۔ ''میں نے کہاا عمر جاؤشفا۔''

حنا 196 جون 2014

'' کیا ہے بچ ہے آپا۔'' وہ آپاکلٹوم سے تائید چاہ رہا تھا، مشاق احمہ نے پہلو بدل کے اسے دیکھا۔

''ہاں وہ چوری تھاجس سے تفی اپی عزت کی تھاظت نہ کرسکی۔' وہ کھوئے کھوئے سے لیج میں کہدگئ تھیں مشاق احمہ نے بے ساختہ خود کو ہلکا پھلک ہوتا محسوس کیا پولیس کو بھی یہی سب بتایا گیا گرانہیں کاروائی سے روک دیا گیا۔

"آپ میں سے مسر سانول کون ہیں؟" اچا تک بی آئی می ہو کا دروازہ کھلاتو ترس نے باہرا کرسب سے سوال کیا۔

" بی ..... میں ہوں بی ۔ "وہ بے تابی سے اعدر کی طرف بردھا۔

المرس المساول المساول المراب المساول المراب المراب

"سالول!" دردکود باتے وہ کتنی مشکل سے بول ری تھی سالول کواس کے چیرے سے اعدازہ لگانا مشکل نہیں لگا۔

"آ ----آپا --- کہنا --- میں نے ----

ان ..... كے ساتھ ..... كوئى زيادتى نہيں كى ۔''
د'شفى كيا ہوا تھا جھے بتاؤ شفى، تمہارى پر
حالت كس نے كى ہے ۔'' سانول اسے بولنے پر
اكسار ہا تھا اور شفا پائى نظروں كومپراب كرتى
بس يك نك اسے رى تھى ۔

''بول شق ..... کھاتو بول۔'' ساٹول جیسا بھر پور کڑیل جوان مردرہ پڑا شفانے اس کے ساتھ زیادتی بھی تو کی تھی اسے اپنی محبت کا اسیر کرکے خودراہ اجل کی مسافر بن گئی تھی اس کی داروز چین سارے میں ال نے تی تھیں۔ داروز چین سارے میں ال

سانول کمرے میں آیا تو وہ تھی پری پالے میں سولی ہوئی تھی، آپاکلوم وہیں کمرے میں تھی مریم کے کپڑے سمیٹ رہی تھیں، شفا کی موت کے بعد سے وہ بالکل ہی بدل کئیں تھیں، بہت باتونی تو وہ بالکل ہی بدل کئیں تھیں، بہت فاموش تھیں، سانول بہت دنوں سے آبیل شفا کمروہ کی مرنے سے پہلے کہی بات بتانا چاہتا تھا کمروہ ان کی حالت کے پیش نظر خاموش رہا تھا اور شفا کی اچا تک و نا گہائی موت نے تو خود اسے بھی اندر سے تو ٹر مجوڑ دیا تھا۔

"ارے آؤ سانول، کیے ہو ہوے دنوں بعدآئے۔" وہ اسے کمرے کے بیجوں ﷺ کھڑے د کھے کے بولیں تو وہ بے ساختہ ہی دو قدم آگے موسا آ

"جَهِ بِحُرِكِهِمْ اللَّهِ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

''یاں پولو۔'' وہ ہنوز معروف سے اعداز میں پولیس تھیں۔ میں بولیس تھیں۔

" مجھے شفا کا ایک پیغام دینا تھا آپ کو۔" اس نے آ بھٹل سے کہتے ان کی ساعتوں پر بم پھوڑاو ہیں ساکت ہوگئیں۔

"شفائے مرنے سے پہلے مجھے جانی ہیں

کیا کیا، کرآیا ہے کہنا ش نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں گی، اس نے ایسا کیوں کہا تھا آیا، میں ہرروز دن رات کو یہ بات سوچ کے اس کی تہہ تک چینچنے کی کوشش کرتا ہوں گرکوئی سرامیرے ہاتھ نہیں لگا۔'' سانول بے بسی سے کہدرہا تھا۔

" مجھے اس پر شک کیس تھا سا تول، مجھے تو

اس اس بات کا دکھ ہے کہ میں اپنے ہی کھر اپنے میں اس بات کا دکھ ہے کہ میں اپنی بچا گئی، میں جاتی ہوں اس نے میر سے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی ، گر جوزیادتی میں اپنی بے جبری میں اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں لینے ساتھ کر بچی ہوں جھے وہ پچھتا کا چین ہیں لینے دیتا، میں مجھ کیوں نہیں کی جب بار ہااس نے جھے کور نہیں جائے کو کہا تھا میں بید بھی سے اپنی کھرے میں کی وہ مشاق کی موجودگی میں کیوں جھی رہتی تھی ، میں اسے کروں نہیں مجھ کو کہ میرا شوہر جھے خود نشہ آور میں وہ اپنی کی کرت پہری نہیں مجھ کو کروار ہائے۔ اور پیوٹ کی کوٹ پ

رُوتِیں سانول پیسانوں آسان گراری تعیں۔ '''تو کیا مشاق بھائی نے .....'' سانول کے لیج میں سرسرایت تھی۔

'''ہاں۔'' آیا کلٹوم نے سر جھکا دیا۔ ''اورآپ پھر بھی ان کے ساتھ رہ رہی ہیں اپی بھن کے قاتل کے ساتھ؟'' وہ غصے سے بچر گیا۔

"میری جن کا قاتل میری بینی کا باپ بھی ہے سانول اور میری ماں جواٹی جوان بینی کا م سنے سے لگائے تی رہی ہے وہ اپنی دوسری بیٹی کی یر بادی پرتو سر جائے گی اور شفائے صرف میرے سہاک کو بحائے کی خاطری اپنی جان لی ہے، یہ

دنیا بہت طالم ہے سانول، یہ ہمیں نہیں جینے دے میں "

"آپ مشاق احمد کا مجرم رکھ رہی ہیں آپ
کوشفا کی موت کا کوئی م نہیں، وہ بہن میں آپ
کی۔" وہ غصے سے کہتا دہاں ہے اٹھ آیا تھا اور آپا
کلثوم سانول کو یہیں سمجمایا کی تعین کہ مشاق احمد
کا بحرم رکھنا ان کی مجبوری تھی کیونکہ ایک تو وہ ان
کی بٹی کا باپ تھا دوسرا جب لوگ مشاق احمد پہ
انگی اٹھائے گا تو ساتھ ہی شفا پر بھی انگی اٹھے گی،
کیونکہ دنیا والے کی کو بھی تہیں بخشا کرتے۔
کیونکہ دنیا والے کی کو بھی تہیں بخشا کرتے۔

اور وہ خود نا چاہے ہوئے ہی مشاق احمد اور وہ خود نا چاہے ہوئے ہی مشاق احمد کے ساتھ زعری گزارنے پر مجبورتی، اپنی جان دے ساتھ زعری گزارنے پر مجبورتی، اپنی جان کی کوشش کی می خود پر ظلم و جرسے اس نے اپنی جان کی کوشش کی می خود پر ظلم و جرسے اس نے اپنی جرخود پر نہیں کر سکتی میں اگر وہ پر کھنا وُئی اور کر بی موجود شفا اپ بہوئی سے بات کرتے ہوئے فرے کو برگری کی اور بیہ خوبصورت رشتہ اور اس کی فررے کی ایس مبر کی کو برگری کی اور کر بی کی تو برگری کی و برگری کی اور بیہ خوبصورت رشتہ اور اس کی فررے کی ایس مبر کی کو برگری کی ایس مبر کی کو برگری جائے گئی اور بیہ خوبصورت رشتہ اور اس کی فررے کی ایس مبر کے بیگونے کی ایس مبر کے بیگونے کی ایس مبر کے بیگونے کی ایس مبر کی کی ایس مبر کی کی ایس مبر کی گئی مائیں مبر کی گئی انہوں نے تھی کی میں اس لے کے بیگونے کی انہوں نے تھی کے موجود تھا۔

\*\*

عدا (199 جون 2014

حنا (198 جون 2014





### بارهوين قسط

اجھے طریقے سے لیا تھا،اس نے شاہ بخت کا حشر نشر کروادیا تھا۔

حالاتکہ وہ جانتا تھا کہ بخت کاتعلق ایک اثر و رسوخ رکھنے والی نیملی سے تھا اور اگر وہ چاہتا تو بڑی آسانی سے ایس پی اسید مصطفیٰ کواچھی خاصی مشکل میں ڈال سکتا تھا، اگر چہاس بات کا ثبوت کہیں نہیں تھا مگر اس کے باوجود وہ اس فیلڑ میں ہونے کی بناء پر جانتا تھا کہ شاہ بخت کی فیملی کو "شاہ بخت!" کے ہاتھوں ہونے والا وہ ایکسٹرنٹ کی عام را بھیر کا ہیں تھا،"اسد عر" کا خیا جس نے ایس کی اسید مصطفیٰ کو اس حد تک مشتعل کیا تھا، اسد کی مشتعل کیا تھا، اسد کی حالت نازک تھی اوراس کے ہاسپیل میں ایڈ مث موان کے باسپیل میں ایڈ مث ہونے کے بعد مسلسل وہ اس کے پاس بی رہاتھا، اسد کوکائی زیادہ چوٹیں آئی تھیں اور خون بہت بہا تھا اور اس بہنے والے خون کا بدلہ اس نے بہت میں مقااور اس بہنے والے خون کا بدلہ اس نے بہت

### نباولىط

جُوتُوں کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ کون سا کورٹ جانا جا ہے ہوں گے؟ گراس کے باوجود وہ یقینا اسید مصطفیٰ کی جاب کو خطرے بیں ڈال سکتے تھے، وہ اس حقیقت سے باخبر تھا گر مسئلہ تو یہ تھا کہ اب کچھ ہوئیں سکتا، کمان سے تیرنگل چکا تھا، اب تو جو بھی ہونا تھا وہ اس کے بے داغ سروس ریکارڈ یہ ایک ان مٹ دھبہ ہونا تھا، گر بہت جرت انگیز بات ہوئی، بخت نے کوئی قدم نہ اٹھایا جرت انگیز بات ہوئی، بخت نے کوئی قدم نہ اٹھایا ہائی اٹھارٹی سے کوئی کال آئے گی اور اس کی فرد جرم پڑھ کرسنائی جانے گئی۔

مرایا کھنہ ہوا تھا، اس کا انظار، انظار عی رہ گیا اور اسد ٹھیک ہو کر گھر آگیا اور یوں جب وہ پہلی باران کے گھر آیا تو اس نے حبا کو صاف تقری لباس میں تک سک سے تیار دیکھا اوراس کی بیٹی کو بھی ، تو نجانے کیوں اس کے اعدر



ماں اگر چہ سیاہ فام تھی مگراس کے باوجود سیران کے باپ کا دیا حمیا اعماد ہی تھا کہ جب وہ میثنگز مين، يركس ويلينكو من اور يرزعيش يال من بولتي تھی تو ہوے ہووں کو جب کروادی تھی۔ طلال کوائی مال سے نفرت می ، وہ اس سے خوف کھاتا تھا، وہ بمیشہ سے کمر سے دور رہنا عابتا تھا، اسے برتضاد بہت کمانا تھا کہ وہ تیوں باب بيني اس قدرخوبصورت تصافر ان كى مال بھین سے بی وہ کمرسے دور ہوشل میں بناہ كزين هو كميا، وه كمي كو بحي اي پيجان تبيل دينا عابتا تما اس كويه خوف تما كه وه الي مال كي شاخت کوئس طرح میں کرے گا،اس نے ہمیشہ ایے دوستوں کو کھر سے دور رکھا تھا،اس کی کوشش ہوئی تھی کہ وہ چھٹیول میں بھی کمرنہ آئے اور باب اور بعانی سے باہر بی کسی طریقے سے ال

> شاه کوجی ہو کیا تھا۔ اوراس احماس کی آگی نے ان کے اعرر

کے اور بہت جلداس چیز کا احساس صدیق احمد

سائے بھر دیے تھے، وہ آج کل چھولی چھولی بالين نوث كرتے تھے، كه جب وہ تيل يہ كھانا کھانے آیتے تو طلال کوا جا تک کوئی ضروری کام يادا جاتا، بهي اس كافون في الفتاتو بمي اس كو اجا مک با لگا کداس کی بھوک مرکی می-

وه بھی ایما ہی ایک دن تھا، تول تو ہمیشہ ہے ان کے ساتھ کھانا کھایا کرتا تھا، بھی وہ ماما، یا یا کا انظار کرد ما تھا مران کے آئے سے پہلے ہی طلال آگیا، وہ دونوں اس وقت اولیولز میں تھے، اس نے آتے عی بھوک بھوک کا شور مجا دیا تھا، بتكرني فورأ كمانا لكانا شروع كردياءاي وقت ماما اور ما ما بھی آ کئے فریش ہو کر ، نوفل کوخوشی ہوتی کہ كانى عرص بعدآج دوا تشع بوكر كمانا كما نين

مر جبر طلال کے وی کام ،اس نے جیسے عی ان دونوں کوآتے دیکھا، کری دھیل کراٹھ کھڑ اہوا۔ "كيابات ب طلال؟ كدهرجارب مو؟" ال في حرب يد يوجمار " دل يل جاور با-"

" مراجى وتم كهدب تع كه ..... " توقل جیرت سے بولنے لگا تمرطلال کی سردنظروں نے اے وہاں جب كرواديا تھا۔

"طلال اکیا بات ہے بیا؟" اس کی ماما نے نرمی سے کہا، طلال نے ان کی بات کا جواب دينا كواروميس كيا تقار

'' کیا ایشو ہے تمہارے ساتھ؟'' یایا نے قدر برا ير عوا ي المح من كها تعار "کوئی ایٹوئیں ہے۔" اس نے اکمڑے موت اعداز ش كيار

"تو چربیه جاؤ-"انبول نے کہا۔ "مليل بينمنا جابتا ميل" اس في ضدى اعراز ش كياتما " كونى وجه بمي تو مو-" وه جملا كر يو جهدب

I don,t want to see" her " وو تفرت مجرے اعداز میں بولا تھا اور وبال موجود باني تتيول نفوس بيرجيسي بل كري مي-"شف اب " نوقل نے مرخ رکھت کے ساتھ بلندآواز میں کہا تھا جبکہ یایا شاکڈے اے دیکھرے تھے۔

"كيا بكواس كى بيتم في الجي؟" يايان بے مینی سے اس کا باز وہمجھوڑتے ہوئے کہا،اس نے ایک جھلے سے اپناباز و چھڑوایا تھا۔ "وی کیا، جوآپ نے سالے" وہ اب مجی ای انداز میں اپن بات دھرا رہا تھا، لوفل نے

ويكماس كى الكارك زرويدر الما-عنا (203) جون 2014 ایک سکون از اتفاء ایس نے اسید کود یکھا جونارل اغداز میں حیا کو کھانا لکوانے کو کہدرہا تھاءاب اس كويفين آكياتها كدبهت وكحدبدل كمياتها\_

جمله كمل كياتفابه

يحددكمانا عابتاتما

"ورى تانس-"اسدنے بنس كركها تفا\_

ہوئے ذراسا میچے بث کرفیک لگا لی می اور بالکل

سامنے بیٹے اس کے مامول زاد"اسدعر" نے

ایک ہی جملی کاسین بڑے مطمئن دل کے ساتھ

دیکھا تھا، وہ تبیں جانیا تھا کہ اسید بھی اسے یہی

اور شام کر جا کر اس نے مرینہ کو تون

كرك كها تفاكر" بالآب في كيك كها تفاءاسيد

بدل گیا ہے وہ مجھ دار ہو گیا ہے اور اس نے

جھوتہ کرنا سکھ لیا ہے۔" یہ سب کتے ہوئے

\*\*\*

زعري ش مح ياريان روح كى مولى بين،

ہر باری کا تعلق جسم سے موتا تو شاید کوئی مسلم

اس دنیا میں جنم تی نہ لیتا اور زعر کی میں خوشی و

خوشحالی کا دور دوراه موتا، نفسیات دان آج تک

اس بات یہ جمران ہیں کہ بھین کی تربیت عی

انسان کی مخصیت بنانی اورسنوارتی ہے اور یمی

کمیاں اور خامیاں اس کی بوری زعر کی کو کہنا بھی

بهت دفعات بحي ال بات كايية بين

لگایالی کدآخرانسالی دماغ کےایسےکون سےراز

میں جن کی بناویر دو این زعر کی میں ایے جران

كن قدم الحاتا ب كه عام حالات يش وه ان كا

طلال بن مصب اورتوقل بن مصب! دو

دونوں نے این کمر اینے بے تحاشا

خوبصورت باب اورنظرو مال كوديكما تمااوران كي

تصور محى وبن من بين السكا-

خواصورت چرے،دوخواصورت تام!

خوتی اس کے لیج سے کھنگ رہی تھی۔

" فینک بو۔"اسدنے محراکراے کتے

اسيد مصطفيٰ نے مجھونة كرليا تھا، وہ مجھداري کی راہ یہ چل نکلا تھا،اس کے اندر اظمینان اتر آیا تھا، انہوں نے ایک پرسکون ماحول میں کھانا کھایا تھا، سعن کوسلانے کے بعد حیالاؤ کے میں جلی آئی جہاں وہ دونوں گزرے زمانوں کی گفتگو میں ممن تھے، وہ اللی معروف ویکھ خاموتی سے کائی بنانے کے لئے مڑئی، وہ کائی لیے کر آئی تو اسید کے چرے باک مطرابث آگئی گی۔

" كانا؟" اس في اسدكود يكما تواس في بھی سر بلا کر کویا تا ئید کی تھی،اب تو کویا فرض ہو چکا تھا، اس نے آ ہمتلی سے گلا صاف کیا اور پولنا

"تم کو دیکھا.....تو خیال آیا۔" وہ اٹک

"زغركى ..... دهوب ..... زغركى ..... دحوب "ال نے الک کر چرے دھرا کر بے لى سے اسيد كود يكھا، جيسے اگلامصر عربحول كى ہو، اسید نے سکینڈز ش اس کا ماسمجا تھا،اس نے بازواس كروليث كراس ساته لكالياء اسدكى ہلی ہےا فتیار می۔

" بولونال يار ..... زندگي دخوب تم" اسيد نے اسے حوصلہ دیا تھا، حیانے اس کود ملمنے ہوئے

2014 050 (202

" تھینک بوسو مج حبا، واقعی کانی یہنے کا بہت ول كرد ما تما-"اس في كب تماسة موسة اس كو ساتھ بیٹنے کا کہا تھا اور وہ بیٹھ گئی، اسد نے بھی دونوں کوساتھ بیٹھے دیکھا تو شرارت سوبھی تھی۔ "اسيد ياد ب حياكتا اجما كانا كاياكرني مى، حما آج بچھسناؤناں\_"اسدنے قرمانش كى توحیانے جرانی سے اسے دیکھا۔

" دخمہیں شرم آنی چاہیے، خمہیں احساس ہے کہتم س کواس طرح کی بات کہد ہے ہو، یہ مال ہے تمہاری ۔ " صدیق نے غصے سے پاگل ہوتے ہوئے چلا کر کہا تھا۔

''نو ، شی از ناف مائی مدر۔'' وو چلا کر بولا، آواز کی طرح باپ کی آواز ہے کم نہ تھی۔ ''میہ میری می نہیں ہوسکتیں، آپ جموٹ بولتے ہیں، شی از بلیک، شی اذ آ نیگریں، آئی ہیٹ بلیک، اینڈ آئی ہیٹ ہر۔'' وہ بھی یا گلوں کی طرح

مدنی کی آنکوں میں خون اتر آیا، ان

کے سرہ سال کے بیٹے نے ان کے بین سال

کا از وال عش کو ٹھوکر پر دیا تھا، انہوں نے ب

اختیاراس کے گال پہا کی زور وار طمانچہ اراتھا۔
'' آپ نے جھے تھیٹر مارا؟'' طلال نے اپنے گال پہ بے بینی سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، اسے یقین عی نہیں آیا تھا کہ وہ باپ جس نے تھا، اسے یقین عی نہیں آیا تھا کہ وہ بات نہیں کی تھی اس کے ساتھ بھی بات نہیں کی تھی اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ جس کی وہ شکل تک نہ کھی اس کورت کے سامنے جس کی وہ شکل تک نہ کھی اس کورت کے سامنے جس کی وہ شکل تک نہ کھی اس کورت کے سامنے جس کی وہ شکل تک نہ کہی اس کا باب اب اب اب اس کے سامنے میں گالیاں دے دور ہو باب اب اس کے ساتھ وال کے سامنے سے دور ہو

جاؤ۔ "وہ دھاڑرے تھے۔
" کیوں میں کیوں جاؤں؟ میں کہیں نہیں
جاؤں گا، آپ اس عورت کو دفع کریں یہاں
ہے، بیاس قابل نیس کہاہے یہاں رکھا جائے،
اس کی شکل سے نفرت ہے۔ "وہ تفرسے کہدرہا
تھا، ان کے مارے کئے تھیٹر نے اس کا خوف
بالکل خم کردیا تھا۔

باس کی بات ناممل تھی جب دوسر اتھیٹر اس کے گال پر پڑا اور اس کی بات کمل ہو بھی نہ تکی،

اس کی زبان دانتوں سے آگر کٹ گئی اوراس کے منہ سے خون کی دھارتکل رہی تھی، نوفل نے مراساں ہوتے ہوئے اپنی ماں کودیکھا، دوسروں کو خاموش کروانے والی وہ مورت جس کا دوٹوک لیجہ اور مدلل گفتگوا گلے کو بولنے کا موقع ہی شددی کی تفریت کھی، آئ ایپ بی بیدا کیے ہوئے جینے کی تفریت ہے ہارگئی تھی۔

اس کا رنگ سفید پڑ چکا تھا اور وہ بمشکل کھڑے ہو پاری تھی،اس کو چکرا رہے تھے،اس نے ماں کاباز و پکڑلیا۔

"ماا چلیں یہاں ہے۔" وہ انہیں وہاں سے کے وہ انہیں وہاں سے کے جانا جاہتا تھا، کریایا کی آواز نے انہیں وہاں وہیں رک جانے یہ مجبور کردیا تھا۔

"كولى الله جائے كاكبيل\_"

"اگر گیا تو، نیه جائے گا ..... تو ..... طلال بن معصب، جاؤ اپنا سامان پیک کرد اور اس گھر سے اپنی منحوس صورت اور غلظ فطرت لے کر دفع ہوجاؤ۔" بیرمد بق احمد شاہ کا تھم تھا۔

"آپ جھے گھر سے نگال رہے ہیں؟ مرف اور مرف اس کی وجہ سے۔" طلال نے بیٹن سے کہا تھا، اشارہ اس فورت کی طرف تھا۔

" بنیل، میں تہیں تہاری وجہ سے نکال رہا ہول۔ انہوں نے قطعیت سے کہا، طلال نے سرن چرے کے ساتھ قدرے نفرت سے اور ایک فیملے کرتے ہوئے قدم پیچے ہٹائے اور باہر نکل گیا۔

\*\*\*

ال دنیا می قدم قدم پر جمیں الی جرت انگیز چیزوں سے واسط پڑتا ہے اور ایسے جران کن واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہانسانی عمل مانے میں متعامل ہوتی ہے، مگر شاید اب

ہی مجرات اور کرامات کاظہور ہوتا ہے، گرمسکا و سارا یہ تھا کہ شاہ بخت مغل اچھا خاصا ہوشمند انسان تھا، وہ کوئی بے وقوف اور جال مرد بیل تھا کہ اپنی آئی ہوی ہے کی حم کی از پرس کرتا یا سوالات اٹھا تا اس کے بدلے ہوئے رویے رویے پر، گربہر حال وہ ایک مرد تھا، اس کے ذبن میں علینہ کے استے نرم اور محبت بحرے رویے سے یہ خیال بختہ ہوگیا تھا کہ وہ اس قابل رویے سے یہ خیال بختہ ہوگیا تھا کہ وہ اس قابل اس کے موا اور کیا ہوسکی بنتی اسے مطلب بھلا اس کے موا اور کیا ہوسکیا تھا کہ اس مطلب بھلا اس کے موا اور کیا ہوسکیا تھا کہ اس فی ماتھی وہ اس والی دیتے تھے، وہ مطلب بھلا اس کے موا اور کیا ہوسکیا تھا کہ اس دلی طور یہ بے حدمظمئن تھا۔

اس نے لیب ٹاپ یہ ہاتھ چلاتے ہوئے
گری یہ نگاہ دوڑائی، علینہ تقریباً آدھے گھنے
سے غائب تھی، غالبًا نیج کئن میں تھی، اس وقت
گیارہ نگا رہے تھے، شاہ بخت کومردی محسوس ہو
رہی تھی، اس نے جلدی جلدی ہاتھ چلانے شروئ
گردیئے تاکہ بستر میں جاسکے، وہ چاہتا تولیپ
ٹاپ اٹھا کر بھی بیڈ یہ جاسکا تھا محراسے بنا تھا کہ
علینہ کو غصہ آ جاتا، اسے بہتر تیمی پسند نہیں تھی اور
ناچاہتے ہوئے بھی بخت کو اس کی بات مائی پڑتی
ناچاہتے ہوئے بھی بخت کو اس کی بات مائی پڑتی
صورت بنا کر اسے دیکھتی کہ بخت کو بھی آنے

تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، بخت نے گردن موڑ کر دیکھا، سیاہ لمی تمیض کے ساتھ کھلافلیپر پہنے اور سفید دو پٹہ گلے بیں ڈالے وہ اندرآ گئ، ہاتھ میں چھوٹا سا ٹرے تھا، جس میں دو گلاس دودھ کے تھے۔

" " تمہارا کام ختم نیس ہوا؟" اس نے ٹرے نیبل پررکھ کر بخت کو دیکھا۔

''بس ہو گیا۔''اس نے کہا۔ وہ اس کے پیچھے آگئی، بخت اس وقت ریوالونگ چیئر ہے میٹھا تھا،علینہ نے اس کی گردن میں ہازوڈال کر گال اس کے گال کے ساتھ طلالیا شاہ

۔ ''تم ہے مل کے، ایبا لگائم ہے مل کے ار مان ہوئے بورے دل کے .....!'' وہ آہتہ ہے گنگنا ری تھی، شاہ بخت کا قبتہہ بے اختیار ت

"أف اتى خوذاك آواز ـ" وه چلايا ـ
علينه في جينك سے اسے چھوڑا اور چيجے
ہٹ گی،اس كے تاثر ات اليكرم بدل گئے تھے ـ
" اس مجھے ہتا ہے ميرى آواز اچھى نہيں
ہے ـ "اس في خفا خفا سے اعداز ميں اسے محورا،
عراس سے پہلے كہ بخت ہے كہ كہتا دہ چرگا نے گئی،
انداز سے شرارت نمایاں تھی ۔

" حیری میری جیری اک جان ہے۔" ساتھ عی وہ بنس بھی رہی تھی، بخت نے اسے چڑانے کی خاطر کانوں میں انگلیاں تھون کی خاطر کانوں میں انگلیاں تھون کی خاطر کانوں میں انگلیاں تھون کی خاطر کانوں سے نکالنے کی کوش کی کراس کے ہاتھ کانوں سے نکالنے کی کوش کی تھی مگر جب وہ اس میں کامیاب بیس ہو کی آواس میں کامیاب بیس ہو کی آواس میں کامیاب ہوا تو اس کی کان سرخ ہو کیا تھا، وہ جب وہ اس میں کامیاب ہوا تو اس کا کان سرخ ہو کیا تھا، اس میں کامیاب ہوا تو اس کا کان سرخ ہو کیا تھا، اس میں کامیاب ہوا تو اس کا کان سرخ ہو کیا تھا، اس می کامیاب ہوا تو اس کا کان سرخ ہو کیا تھا، اس میں کامیاب ہوا تو اس کا کان سرخ ہو کیا تھا، اس میں کامیاب ہوا تو اس کا کان سرخ ہو کیا تھا، اس میں کامیاب ہوا تو اس کی کان سہلاتے ہوئے معنوی نظلی سے اس کی کورا۔

'' ظالم الزكل'' اب كى بارده اس پرجیپٹا اور اس كے دونوں بازو پکڑكر گويا اسے چینج كرنے لگا كر،'' اب بولؤ' علينہ نے بے بسى سے اسے ديكھا اور پھر اپنے بازوؤں كو، پھر اس نے بے ساختہ اپنے آپ كو چھڑوا تا جا ہا گرنا كام رہى، اب ده

2014 مون 205

عندا (204 جون 2014

ائے گوگدار ہاتھا، وہ جنے گی۔
"بخت .....نہ کرو ..... چھوڑ دو۔" وہ بنس
ری تھی ادراس کا چیرہ سرخ ہور ہاتھا، بخت کو جیسے
ترس آگیا، اس نے اسے چھوڑ دیا، وہ چیھے ہث
کر لیے لیے سالس لینے گی، اتنازیادہ جنے کی دجہ
سے اس کی آٹھوں سے پائی نگل رہاتھا۔
" مجھے لگنا علینہ! جس تمہارا شوہر ہونے کی
سا بردوں سے مدار " معشق میں برا ساتھا۔

عصے للماعلینہ! یک مہارا سوہر ہوتے ی بجائے دوست ہول۔ 'وہ شتے ہوئے کہدرہاتھا۔ ''وہ کیے؟''علینہ نے کسی قدر جرت سے اسے دیکھا۔

"ووالي كه .....تم بجه تريث يون كرتى ہو جيے ہم دوست ہيں، آئی بين، شرارتيں، بيں نے پہلے تہيں بھی اس طرح تعلکھلاتے نہيں ديکھا اور جھے لگنا تھا كہتم خاصی سنجيدہ قسم كی شخصيت ہو گل۔" وولي تاپ بندكر كے اب بستر پہ آچكا تھا۔

''اوہ .....یعن تہریں اچھانہیں لگنا میرا ہوں تہرارے ساتھ فرینکلی بات کرنا یا تہریں تک کرنا۔'' وہ کسی قدر حیران مگر افسردگی سے پوچھ ربی تھی۔

"اوہ یار .....علینہ تم کتنی بے وقوف ہو۔" شاہ بخت نے اسے پیار سے کہتے ہوئے اس کا بازو پکڑااور اسے اپنے ساتھ لگالیا۔

" کی نہیں، میں بے وقوف نہیں ہوں۔" اس نے بوے جیب سے لیجے میں کہا تھا۔ " جبد ہے ۔"

'' تی کیس، آپ ہو۔''اس نے اپنی بات پہ زور دیا، علینہ اسے بعنویں اچکا کر چند کمجے دیکھتی ربی پھر بنس دی۔

''ایک دن آپ بیر ماننے پر مجبور ہو جا کیں گے کہ میں قطعی طور پر بے وقو ف نہیں ہوں۔''اس نے ایک گھرے یقین کے ساتھ پڑے اعماد کے ساتھ کہا تھا۔

''اچھا میری جان دیکھیں گے۔'' اس ئے مسکرا کراہے ساتھ لگالیا تھا، گرکہیں اندروہ بہت حیران ہوا تھا،علینہ واقعی جیرت انگیزتھی۔ جہران ہوا تھا،علینہ واقعی جیرت انگیزتھی۔

وہ آئی بہت تھک گی تھی، رات اسے بہت
دیر بعد نیند آئی اور نیند بھی کیا صرف سونے کا
دکھادا، کروٹیں بدل بدل کر وہ غرهال ہوگئ،
آدھی رات اس کی آ کھ گئی تھی گر یکی نیند میں بی
اسے محسوں ہوا کہ کوئی دروازہ کھول کرا غرابی تھا،
وہ پریشان ہوئی تھی اور جب اس نے بمشکل درو
سے جلتی آ تکھیں کھول کرد یکھا تو اسید کود کو کردہ
شاکڈرہ گئی، رات کے اس پہر دہ یہاں کیا کردہا
تھا؟ بلکہ کیا کرنے آیا تھا؟

اسید إدهراً دهر دیکے بغیراب خاموثی ہے اس کے بستر کے قریب آگیا تھا، حبانے نہ بھی سے اسے دیکھا تھا، وہ اس وقت نائٹ سوٹ میں تھا، لاکنگ والے ٹراوزر میں لائٹ کریم کلر کی شرٹ پہنے ہوئے تھا جیرت انگیز طور پر اس کے پیروں میں جو تائیس تھا، وہ جیران ہوئی تھی، اسید کو نظے بیر پھرنے کی عادت نہ تھی اور نہ ہی وہ اتنا لایر داہ تھا کہ بھول جا تا، تو پھر کیا ہوا تھا؟

ال نے کرے میں نائٹ بلب می آن کیا ہوا تھا سونے سے پہلے، جبی اس وقت بلب کی بلی نیلی روشی میں اس نے اسید کے چرے کا جائزہ لیا، جو کہ اس وقت ستا ہوا تھا، اس کی آف کی سوئی مورم تھیں اور آ تھوں کے آئے میں کا روآ تھوں کے تھے، حبا کو خوف آنے لگا؟ بھلا اسید کو کیا ہوا تھا؟ تھے، حبا کو خوف آنے لگا؟ بھلا اسید کو کیا ہوا تھا؟ وہ اس طرح اپ سیٹ کیوں لگ رہا تھا؟ آخر کیوں؟ ایسا کیا ہو گیا تھا اس کے اعدر تجیب آخر کیوں؟ ایسا کیا ہو گیا تھا اس کے اعدر تجیب آخر کیوں؟ ایسا کیا ہو گیا تھا اس نے بھی ایسا تھا رہے تھے، اس نے بھی ایسا خودا تا سے احساسات اٹھ رہے تھے، اس نے بھی ایسا خودا تا

ٹوٹ بھی سکتاہے؟

اسیداس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر بیڈکی
دوسری طرف آگیا حبائے نظر دوڑائی اور اسے
ابنی رکوں میں خون جمنا ہوا محسوس ہوا تھا، وہاں
شقق سوئی تھی، کیا وہ شفق کی طرف جا رہا تھا؟
لیکن کیوں؟ اسید ذراسا جھکا اور دونوں ہاتھ آگے
بڑھائے۔

برسائے۔ حباکی آنگھیں پوری کی پوری کھل گئیں، وہ سب کچھ بھول کر اس مخصے میں پڑھی کہ وہ کیا کرنے جارہاتھا؟

'' کہیں وہ شفق کو مارنا تو نہیں چاہتا؟'' برق کی مانندا کی خیال اس کے ذہن میں آیا تھا اوروہ تڑپ کر اٹھ بیٹھی ، مگر تب تک اسید کے دونوں ہاتھ شفق تک پہنچ کے تھے، اس نے حبا کو یوں اٹھتے دیکھا تو ایک دم تھجرا کہا۔

انحتے دیکھا تو ایک دم تھبرا گیا۔ گر پھراس نے بے ساختہ شغق کو دونوں ہاتھوں میں لیا اور پیچھے کہنے لگا، حبائے وحشت زدہ ہوکرا سے دیکھا۔

''کیا ہوا ہے؟ کیا کررہے ہیں آپ؟'' '' کچھ بیس ہوا ہے۔'' وہ ملکے سے بوہوایا، اس کی آواز میں کچھ عجیب تھا، کچھ ایسا جس کی حبا کو سجھ بیس آسکی تھی۔

"اے مجھے دے دیں۔" حبا پلک سے پُارِ آئی۔ دونیں "ایس ایخیس اس کریں،

میں مونہیں۔"اس نے بھی سے کہا اس کی آواز میں کھر دراہٹ تھی۔

''کین بیہ سوری ہے، بیراٹھ جائے گا۔'' حبا کو عجیب ی تھبراہٹ نے آن تھبرا، آخراس نے شفق کو کیوں پکڑا تھا کیوں؟ وہ آگے بڑھی تھی۔۔

"من في كما نال من من من دول كا-" وه بلندآ داز من جلايا تما-

بناب ہوکر پھراس کی طرف لیکنا جاہا۔
''کوں کیوں کیوں؟ دوں میں اسے
خہیں؟'' وہ وحشت زدہ تھا، اس کے چرے پہ
کیا تھا؟ اس کے لیجے میں کیا تھا؟ شفق اب اور
او چی آواز میں رور بی تھی، حہائے بے بسی سے
اسے دیکھا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسونکل رہے
سے

''آپ کو اللہ کا واسطہ، اسے تھے دے دیں، وہ رو رہی ہے، جھے اسے چپ کرانے دیں۔ ''اس نے کرب سے کہتے ہوئے ایک بار پر اس نے کرب سے کہتے ہوئے ایک بار پر اسید سے کہتے ہوئے ایک بار فرانسید سے تعنق کو لینا چاہا، مگر وہ دروازے کی طرف جانے لگا، حما یا گلوں کی طرح اس کے پیچے بھا گی، وہ اس کے کمرے سے نگل کرائے کرنے کی طرف جارہا تھا اور حبا اس کے پیچے کرے کی طرف جارہا تھا اور حبا اس کے پیچے رکا اور حبا اس کے پیچے کرے کے دروازے یہ گئے کر سے کے دروازے یہ گئے کر سے اس کے پیچے کرے کے دروازے یہ گئے کر سے اسے دروازے یہ گئے کر سے کے دروازے یہ گئے کر سے سے دروازے یہ گئے کر سے سے دروازے یہ گئے کر سے کر سے کر سے کے دروازے یہ گئے کر سے سے دروازے یہ گئے کر سے دروازے یہ گئے کر سے دروازے یہ گئے کر سے سے دروازے یہ گئے کر سے دروازے یہ سے دروازے یہ گئے کر سے دروازے کر سے دروازے یہ گئے کر سے دروازے کے دروازے کر سے دروازے کے دروازے کے دروازے کے دروازے کر سے دروازے کر سے دروازے کے دروازے کے دروازے کے دروازے کر سے دروا

"میرے میچے مت آؤ جاؤ۔" وہ طلق کے بل دھاڑا اور کمرے میں داخل ہو گیا، حبائے

20/4 من 207

2014 مون 206 L

المنا (6

جلدی ہے اس کے بیکھے داخل ہونے کی کوشش کی مراسيد نے دروازہ بند كرنا جام تھا، حانے دردازے کو دھیل کرا غربانا جایا، اسید کے ایک ہاتھ میں معق می اور دوسرے ہاتھ سے وہ دروازہ بند كرربا تقاجيم اس كى طاقت بث كئ مى، حيا نے اپنا ہاتھ دروازے کی درز میں پھنسا دیا تا کہ وہ دیردازہ بند نہ کر سکے اور بیر ترکت اے مبتلی پڑ کئی تھی، درواز ہ بوری قوت سے بند کیا گیا اور حیا كا ماتھ كيلا كيا، اس كى شهادت كى اللى كا ناخن ا کھڑ گیا تھا،اس کے حلق سے ایک دلخراش کی تھی محی اوراس کی کرلاہٹ نے اسید کی کرفت ایک کمے کے لئے کرور کا می جس کی وجہ سے دہ زور لگا کرا غرد داخل ہو گئ اور اس نے جھیٹ کر اسید کے بازو میں محفوظ مفق کواس سے لینا جا ہا تھا۔

"من من جيل دول کا جين دول کا-" وه پيڪي منتے ہوئے بول رہا تھا، جب اس کی تظر حیا کے خون آلود ہاتھ پر بڑی تو اس کی آتھوں میں عجيب ي تكليف الجري هي-

"کیا سلوک کرنا جاہتے ہیں اس کے ساتھ، مارنا جا ہے ہیں اے؟" وہ روتے ہوئے پوچھرہی ھی، اسیدنے بے بھٹی سے اسے دیکھا۔ من المن المرول كااس، بداتي جمولي ی بی کو میں ماروں گا؟" وہ ای بے مینی سے يو چور ما تھا، چرجيے كوئى لا وائيسٹ لكلا تھا۔

"هم انسان مول حیا، انسان موں میں، جانور کہیں ہوں، نہ ہی سانب، جوایے بیے کھا جاتاہ، یہ بھی ہے میری، یہ میری ہے۔ "وہ بلند آدازيس بوليا موا آخريس يكدم روبانها موكيا تفا اور حیا ایک بار اسید مصطفیٰ سے بار کئی ، اس محص نے آج اس برایک اوراحان کردیا تھا،اس نے "میری بنی" سلیم کیا تھا، اگرچداس کے ہاتھ میں بے حدور د ہوری می مراہے بدالفاظان كر

لگ رہا تھااس کی حیات مردہ ہولئیں ہول، وہ بے ساخت زمین بہ کر کئی، اسداس کے سامنے تھا، منق روری حی، اسیدرور با تھا، حیار وری حی اور وہ تیوں رورے تھادران کے ساتھ کرے کی תקנונטט-

اسيد في تعنق كوسينے الكايا جوا تھا محراس نے حیا کا ہاتھ پکڑ کراہے بھی ساتھ لگالیا اب وہ دونول کواسیے کشادہ ظرف سینے میں سمیٹے ہوئے تفاءاس كى كريم كلرى شرث يرآنسوؤل كےنشان یتے اور کمرے میں تین لوگوں کے آنسوآ ہیں میں مل الربي تق

اور پھراس نے خود برائے باب کے کمر جانے کی یابندی لگا لی، اس کو ضرورت بھی کیا مى؟ وه سكارش ير يده ربا تقا، مراس ك باوجوداس کے بایانے اے ماہانہ فرج دیناترک کیں کیا تھا، وہ اس کے ایکاؤنٹ میں میے بھیج ديے تھے، مراس كے ساتھ تطعى كوئى رابط ركھےكو تیار نہ تھے، اے بھلا کہاں ضرورت تھی ان کی، جمی اس نے اس مورتال کو بدی تیزی سے قول کرلیا، اس نے اپنی اک ئی دنیا تحلیق کی، خوبصورت لوكول كي دنياً۔

جل کے سب جرے فداکے پراکے ہوئے بہترین حسن کا شاہکار تھے، اس کے دوستوں سے لے کر توکروں تک ہر محص الطے رنگ والا خوشما اور دلکش تھا، اسے لوگوں کے دل ہے کوئی واسطرنہ تھا،اس کوخوبصورتی سے عشق تھا، ووباطن بين ظاهرد علما تعا

ائی ڈیز اکٹنگ کی تعلیم کرتے عی اس نے میس ورالد می انثری دے دی، ابتداء میں اس کی شائدار شخصیت کود مکھتے ہوئے اسے بھی کی لوگوں نے ایزاے ماڈل اور ایکٹر لیٹا جایا مگر وہ سہولت

جعبی اس نے درمیانی راہ اختیار کی می اس نے سب کھ چرے شروع کردیا تھاء آخر کواس کا ایک نام تھا، وہ کیسے اپنا نام اندمیروں کی نظر ہوتے ہوئے و بکتاجس براس نے اتن بے تحاشا محنت کی تھی۔

دوسری طرف اس کے تعروالوں یہ کیابیتیا؟ وواس سے بے جرمین تھا، نوال نے بمیشداسے اب ويث ركها تقا، خواه بحد موجاتا اور لوقل اس ے مل مجی تھا، اگرچہ وہ دونوں بھائی تھے اور بزوال تحاوران ش عمرول كافرق مين تعاظر اس کے باوجود نوفل نے ہمیشہ بڑے بن کا مظاہرہ کیا تھا۔

طلال اس چزے بے خبر میں رہا تھا کہاس كے كر چوڑ كے آجائے كے بعد باقبوں كاكيا بنا؟اس كى مال بهت بياريد كى،اس في اس ك باپ کے ساتھ کام کرنا چھوڑ دیا، وہ چھ کرنے کے قابل عی شدعی می وواکثر رونی رہتی ، باربار صدیق سے بوچھی کہ اگر میں الی موں او اس مِن ميراكيا تصور بي مجهة والله في ايماينايا ب میں نے خود تو جیس نا بنایا اسے آپ کواور اگر میں الی ہوں تو اس کا مطلب ہے مجھے میری ای اولا در بچیک کردے کی ، چھوڑ دے کی ، لوقل مجر كوں ميرے ساتھ ہے اسے كبووہ ملى جلا

اور نوال کیے جاتا، اس نے ایل مال کی باری میں اس کا ساتھ دیا تھا، وہ معنوں ان کے ماس بیشا ربتا، ان کی تاداری کرتا، ان کا دل بہلانے کی کوشش کرتا اور وہ اسے دیکھ کر چر رونے لک جاتیں۔

بہت وقعہ صدیق اور نوال کے لئے البیل سنبيالنا بهت مشكل موجاتا تفااورتب نوقل بإپ

2014 05 (209)

20405

ے چھے ہٹ گیا اور پراس کی کامیانی حفصہ كرماني كي مخل مين اس تك آئتي، اس لزي كو سیرهی بنا کراس نے اس دنیا کو دیکھا جس تک جانے کے ہمیشہ بس وہ خواب دیکھیا تھا، کیکن اس خواب کی تعبیر میں اس نے "میرب قاروق" کو محودیا، میرب اس کی چیلی جا ہت! اس کی سب ہے اچھی دوست! اور اس کے حلقہ احباب میں سب سے خوبصورت اڑکی، جے دیکھ کراس نے پہلی مرتبہ شادی کے متعلق سوچا تھا اور جب وہ اے حاصل کر لینے کی منزل سے بس دو جار تدم دور تھا،اس نے میرب کو کھودیا اور تب وہ مہلی یار اوٹا تھا، جباے رد کیا گیا تب اے معلوم ہوا کہ وہ ذات کیا تھی جواس نے گیارہ سال پہلے ای ال کے چرے بیلی می ال سے اس خوف كامفهوم مجه آيا تھا، تباے احساس مواتھا كهاند هرب جب ذات كاعرار آمي ت دنیا کی کوئی خوبصورتی دل کوئیس بھانی اور جب دل مردہ ہو جائے منزلیں خواہ سی بھی برتشش كول ند بول ، اجازى نظر آنى بيل-

مر کہتے ہیں نا انسان کی عادت بھی تبیں برتي" عادت في الموت" يعنى عادت موت تك ساتھ دیتی ہے وہ بھی زیادہ دیراس کاتم سینے سے لكائے نه بیش كا، وجو ہات اور ترجیحات جو ميں۔ وجوبات ، ترجيحات اورمفروضات انسان کی زندگی کے کول سیٹ کرتے ہیں ،انسالی ذہن الى عجيب چر ہے كہ مجمنا مشكل ،انسان محم محم مرنے والے کاعم ول سے لگا کرجیس بیٹھتا، وہ زندگی کو آگے بوھانا جانا ہے، اس نے بھی ميرب كاعم ول عيل لكايا تها، الرلكاك بيرة جاتا تو کھاتا کہاں سے اور جواسینس اس نے بنا لیا تھا اے قائم رکھنا کوئی اتنا آسان تو میس تھا، اكروه كمر بند بوكر بينه جانا تؤدودن شرام كسيآ

ك كالكرب صدرونا تما-

بعض اوقات انسان اپنے سے وابستہ رشتوں کے لئے کس قدر بے حس ہو جاتا ہے کہ اسے ان کی کوئی فکر، کوئی پرواہ نہیں رہتی، اس کو بھی بھلا کیا فکر تھی کہ وہ عورت جس نے اسے جنم دیا تھا، وہ کس قدر اذبت میں تھی، انسان کو رشتوں کی قدر شایر صرف تب بی آتی ہے جب وہ انہیں کھود تا ہے۔

اس دنیا میں کوئی عم موت سے برانہیں ہو
سکتا، موت اس دنیا کا سب سے برا عم ہے اور
جب کوئی مرجاتا ہے تو پھر ہم لا کھ چاہیں اسے
والی نہیں لا سکتے ، ہماری شرمندگی ہمارا پچھتاوا
صرف ہم تک رہ جاتا ہے اور مرا ہوا تحق دنیا کے
دکھوں سے آزاد منول می سلے دب جاتا ہے۔
دکھوں سے آزاد منول می سلے دب جاتا ہے۔
دومجی مرکئیں۔

ای دنیا کے دکھوں سے آزاد ہوکر وہ بھی مٹی سے تناہ کریں وکئیں، سب ختم ہوگیا، طلال بن محصب کی نفرت اور دھتکار اور رد کیے جانے کا خوف، سب کچھ ختم ہوگیا اور بس ایک محری تاریکی چھاگئی۔

نوفل نے روتے ہوئے نون کر دیا تھا اور وہ خاموش رہا تھا، بعض فیصلے وقت کر دیتا ہے، اس کا فیصلہ بھی وفت آنے یہ ہونا تھا۔ میک میں ہد

عباس شادی کے بعد بہت بدل کیا تھا،اس نے جو دقت کراچی تنہائی میں گھر والوں کی مداخلت کے بغیر گزارا تھا،اس نے دونوں کو بہت قریب کردیا تھا،سین ایک با کمال او کی تھی،اسے ہمیشہاہے نیصلے پر فخرِ ہوا تھا۔

بخت اورعلینہ کی شادی کے بعد اس کی نظر مسلسل ان دونوں پر ہی تھی ، وہ بھی باتی لوگوں کی طرح اس مخصے جس پڑھیا تھا کہ آخر ایسا کیا جادو

کردیا تھا بخت نے علینہ پر؟
وہ ایک دم سے بدلی ہوئی نظر آتی تھی، اس
کی شوخیاں پہلے بھی عباس نے نہیں دیکھی تھیں
ادر نہ بی اس نے علینہ کوا تنا بے فکر اور چنیل دیکھا
تھا، وہ بہت جیران تھا، کی بارسین سے بھی ڈسکس
کیا تھا گر بخت سے تاحال اس نے اپنے
تاثرات چھیائے ہوئے تھے، گر وقار سے
بہرحال وہ چھیانہ سکا تھا۔

" تو اس میں جرت کی کیا بات ہے؟ تمہارے لئے یہ کانی نیس کہ وہ خوش ہیں۔" انہوں نے اتن جرانی اور ما گواری سے پوچھا کہ عباس شرمندہ ہوگیا تھا۔

'''بیں میرااییا مطلب نہیں تھا؟''اسنے گڑیڑا کروضاحت دینا جائی تھی۔

"ببرحال تمهارا جو بھی مطلب تھا، میرانہیں خیال اس قتم کی ڈسکٹن کی کوئی بھی ضرورت ہے۔"ان کا کہج بخت تھا، عباس مزید شرمندہ ہو گیا۔

"یارتم کو جھنا چاہے، وہ تمہاری بہن ہے وہ خوش ہے تمہیں صرف اس بات سے مطلب ہونا چاہے، اس سے زیادہ تحقیق مت کرو، بینہ ہو اس کا نقصان ہو جائے۔" انہوں نے اس کی طبیعت صاف کردی تھی۔

عباس نے سرخ چرے کے ساتھ ان کی بات کی اور سر بلا کراٹھ گیا، گریین کے سامنے وہ مجھٹ پڑا تھا۔

" مجھے بھو نہیں آتی وقار بھائی کو کیا تکلیف ہے؟ وہ تو ابھی تک شاہ بخت کے گرد تھا فلتی حصار ہے بیٹھے ہیں، بس کر دینا چاہے اب انہیں، جووہ چاہتے تھے وہ کرتو لیاہے۔"

"كيا بوا؟ كوئى بأت بوئى بكيا؟"اس في جرت سعباس كود يكها تها، وه غص من تها

وانا سدهے سیاہ بال جو کہ اسٹیپ کی شکل میں کئے ہوئے ہوئے ہے، اس وقت گردن کے اوپر ایک سیاہ جووہ بینڈ میں جھوٹا ہو کے تھے، فرسٹ اسٹیپ جھوٹا رئے ہوئے ہوئے کی وجہ سے بینڈ سے باہر نکل کر اس کے ماتھ پہلے کہا جو اتھا، اس نے اس وقت سیاہ ڈائس کے بیرل والی ایک لمبی تیمن بہنی تھی جس کے ساتھ سفید بیرل والی ایک لمبی تیمن بہنی تھی جس کے ساتھ سفید بیرل والی ایک لمبی تیمن بہنی تھی جس کے ساتھ سفید بیرل والی ایک لمبی تیمن بہنی تھی جس کے ساتھ سفید بیرل ویڈ تھا۔

چرو صاف ستحراتها، کی بھی قسم کی آرائش ہے مبراتھا، ای طرح اس کے ہاتھ اور گلے میں کوئی زیور مبیل تھا، ہاں البتہ اس کے کانوں میں چھوٹی جوٹی سونے کی بالیاں تھیں جوگئ سال پہلے اسے تھے میں لی تھیں، اس نے بالوں کی ایک لٹ کوکانوں کے چیچے کیا اور بلیٹ کر بیڈی ایک لٹ کوکانوں کے چیچے کیا اور بلیٹ کر بیڈی طرف و یکھا جہاں موثی تی بیز ہے گئی تھی، جرت انگیز طور پرناخن ٹوٹے کے بینڈ ہے گئی تھی، جرت انگیز طور پرناخن ٹوٹے کے بینڈ ہے گئی تھی، جرت انگیز طور پرناخن ٹوٹے کے بینڈ ہے گئی تھی، جرت انگیز طور پرناخن ٹوٹے کے بینڈ ہے گئی تھی، جرت انگیز طور پرناخن ٹوٹے کے بینڈ ہے گئی تھی، جرت انگیز طور پرناخن ٹوٹے کے بینڈ ہے گئی ان واقعی اسے درد کم

اس نے گھڑی کی طرف نگاہ دوڑائی جہال ہارہ نیج کر اکیس منٹ ہورہ ہے تھے، وہ بیڈی طرف آگی دائی ہیں منٹ ہورہ ہے تھے، وہ بیڈی طرف آگی اسے نیز نہیں آ ربی تھیں، کائی دن ہو گئے اس کی بات نہیں ہوئی تھی، مشزاد کل سے ہونے والی بارش کی وجہ سے تکشن ڈس کنیک ہو ہوئے تھی وہ لینڈ لائن پر بھی ان سے بات نہ کر کے PTCL والوں کی بات نہ کر کے PTCL والوں کی بات ہی وہ باتا ہوں کی بات کی تھیں کو بلایا تھا، شاید کل تک ووز تھی ، اس کی آئی تھیں بر تھیں، اس وقت دروازہ کھول کر اسید اغر آیا، فون تھا، دوہ سے فون تھا، وہ اس کو آواز و تا ہوا اغر آیا تھا۔

وہ چونک کر سیدھی ہوئی، اس کے ہاتھ بھی سے فون تھا، وہ اس کوآواز و تا ہوا اغر آیا تھا۔

دہ چونک کر سیدھی ہوئی، اس کے ہاتھ بھی سے فون تھا، وہ اس کوآواز و تا ہوا اغر آیا تھا۔

"اس بات نے تو مجھے بھی جیران کیا تھا عباس، گر پھر میں نے یہی سوچا کہاڑ کی مجھوتہ کر می لیتی ہے۔" سین نے اپنا خیال ظاہر کیا تھا۔ عباس نے چونک کر اسے دیکھا، کیا وہ اپنا

عباس نے چونک کراہے دیکھا، کیا وہ اپنا اوراس کا حوالہ دے رہی تھی، اس نے سین کے چہرے پہ پچھ کھوجا تھا مگروہ ہمیشہ کی طرح ملائم و پر سکون تھا۔

"و و تو آپ کی بات ٹھیک ہے گر پھر بھی سے سم پھر بھی سمجھونہ کرنے کا مطلب بیاتو نہیں کہ بندہ سب کی بخت کرتے ہوئے کا مطلب بیاتو نہیں کہ بندہ سب کی بحد بھول جائے اور یوں ری ایکٹ کرے جیسے وہ بس ای دن کے انتظار جس تھی۔" وہ اب کی بار کی جھے جھلا کر کہدر ہا تھا سین بنس پڑی۔

"اب آپ زیادہ ہی میل کر رہے ہیں عمال کر رہے ہیں عباس، ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ دونوں نارل ایک ہیں کہا کی طرح رہ رہے ہیں۔" اس نے مسکرا کر کہا تھا، عباس نے الجھ کر سر جھٹکا تھا وہ مطمئن نہیں ہوا تھا۔

\*\*\*

اس نے کوئی افغارویں بار اپنے آپ کو آئنے میں دیکھا، کندھوں سے ذرانیے گرتے

عندا (211 جون 2014

2014 مين 210 E

حیا کی طرف بوصایا تھا، حیائے جیرت آمیز خوشی سے فون پکڑلیا اور بے ساختہ گھٹنے نیچے کرکے فون کان کولگالیا۔ اس کولگالیا۔

کان کورگالیا۔
"السلام علیم ماہا کیسی ہیں آپ؟" وہ خوتی
ہے یو چھر بی تھی، اسید نے بغور اس کے کھلتے
رنگ کو دیکھا تھا، چروہ آ ہتہ سے اس کے مقابل
بیٹھ گیا، حباتھوڑا سمٹ گی اور پیر پیچھے کر لئے یوں
چیے اس کے احترام میں کوئی کی نہ آنے دینا
چاہتی ہو، اسید نے اس کا بیا نداز بھی ٹوٹ کیا تھا،
پھراس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا گھٹنا دھرا کیا ہوا،
آہتہ سے سیدھا کیا، حبا کے ہاتھ میں موجود تون
لرزگیا، اس نے بہت ٹھٹک کر اسید کو دیکھی اسید
اسیدھا ہوکر لیٹا اور سراس کے گھٹنے پید کھودیا۔
سیدھا ہوکر لیٹا اور سراس کے گھٹنے پید کھودیا۔
سیدھا ہوکر لیٹا اور سراس کے گھٹنے پید کھودیا۔
سیدھا ہوکر لیٹا اور سراس کے گھٹنے پید کھودیا۔

حیا کو پہنجول گیا کہ وہ کہاں تھی؟ کیا بات کرری تھی، ماما اس سے پچھ پوچھری تھیں مگروہ آگے سے حیب، اس کی نظریں اسید پرتھیں جس کی دکلش آنکھیں بند تھیں، دوسری طرف مامانے سمجھا شاید لائن منقطع ہوگئ ہے انہوں نے کال بند کر دی، حیا کے بے جان ہاتھوں نے بوی مشکل سے سیل کان سے الگ کرکے اس کی طرف بڑھایا تھا۔

"آپ کا نون " وہ بمشکل ہو لی تھی، اسید کی بند آ تکھیں کھل گئیں، اب وہ براہ راست اس کی آ تکھوں میں دیکھ رہا تھا، یا شابیداس کی روح کو دیکھ رہا تھا، اس کے دل کود کھے رہا تھا۔

اور حبا کو پید بھی نہ چلا کہ کب اس کی آگھوں سے بہتا سال پائی اسید کے ماتھ پہ گرنے لگا۔

عبت پہلے جم کوئیں چھوتی عبت دل سے دل کی طرف جاتی ہے میں تم تک ایسے بی پیچی تھی

آج میں تنہا ہوں تمہاری محبت صرف میرے جسم کوچھوتی ہے میری محبت تنہارے دل کوٹٹولتی ہے میری محبت تنہارے دل کوٹٹولتی ہے

جوخال ہے .....! میں تہیں تنہائیں ہونے دوں گی خالی دل سے خالی جم جب چھوا جاتا ہے تنہائی دور تک نظر آتی ہے .....!!!

وہ بھرتی ، مراس کے باد جوداس نے منطاکا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا، اس نے اپنے انسودس ہاتھ کی پشت آنسودس ہوئے دائیں ہاتھ کی پشت سے اپنے گال صاف کے اور پھر دو ہے سے اس کی پیشانی صاف کرنے گی، یوں جیسے وہ اپنے ہاتھوں کے مسال مائے ہیں ہوکہ اسے جھو سکے ،اسیدا ہم کی ای طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ سکے ،اسیدا ہم کی ای طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ سکے ،اسیدا ہم کی مائوں و دے سکو سکے گئے مائوں و دے سکو گی ؟ "وہ بڑے ہیں او چھرہا تھا۔ گی ؟ "وہ بڑے ہیں او چھرہا تھا۔ گی ؟ "وہ بڑے ہیں ہو چھرہا تھا۔ گی ؟ "وہ بڑے ہیں ہو جھرہا تھا۔ دیکھ سے بی نہیں جو انسان کھ سے بی نہیں جو انسان کو ایسان کھ سے بی نہیں جو انسان کی دیا ہے بی نہیں جو انسان کھ سے بی نہیں جو انسان کی دو انسان کھ سے بی نہیں جو بی نہیں بی نہیں بی نہیں ہیں ہو بی نہیں ہو بی

"بال ہے تہارے یاس، جھے سکون چاہے دے سکتی ہو، بولو دے سکتی ہو۔" وہ ہاتھ اس کے آگے بھیلا کر کہدرہا تھا، حبائے نا قابل یقین نظروں سے اسے دیکھا۔

آب جھے ماتھیں۔"اس نے آزردکی سے کہا

زندگ قربان کرسکتی تی۔

اس نے بہت عقیدت سے اس کا ہاتھ تھا ا اور اپنی آنھوں سے لگا لیا، وہ ہے آ واز رور بی تھی، اسید کا ہاتھ گیلا ہور ہا تھا، گراس کے باوجود وہ اس طرح اسے دیکھا رہا، بہت دیر تک رونے کے بعد اس نے اسید کا ہاتھ ہٹا یا اور اسے دیکھا۔ ''میرے پاس تو کچھ بٹا یا اور تدرے بھاری کا دیا ہوائی تو ہے۔'' وہ بھی اور قدرے بھاری آواز میں بولی تھی۔ آواز میں بولی تھی۔ ''اور میں نے تہ ہیں پھے نہیں دیا، سوائے

"اور میں نے جمہیں کچے نہیں دیا، سوائے نفرت، لکلیف اور اذبت کے۔" وہ سفاکی سے بولا اور اٹھ کر بیٹھ گیا، حبائے تڑپ کراسے دیکھا، پھر بے ساختہ اس کے دونوں بازوؤں ہے ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی پشت سے لیٹ گئا، وہ ساکت ہوگیا۔

"ایباتبیں ہے، یہ فلط ہے، ایبا مت کہیں، مت جائیں یہاں ہے۔" وہ اب اس کی پشت سے گال نکائے روری تھی، اسید کولگاوہ پھر کا ہو گیا ہو بھی ال نہ سکے گا۔

''میں دول کی، آپ کو جو جاہیے، بس یہاں سے مت جائیں۔'' اس نے اسید کا رخ اپنی طرف موڑنا جاہا، وہ میکا کی انداز میں مڑگیا، حبانے بھکے ہوئے چبرے کے ساتھ ہاتھ اس کے شانوں پہ رکھ دیئے اس کے ہونٹ بوئی والہانہ چاہت، بے تائی اور محبت سے اسید کے چبرے پہ محبت لٹانے گے اور اس کے ناتواں ہازودک نے اسید کا چوڑا چکا وجود خود میں جذب کرلیا تھا۔

وہ اس کے ہاتھوں کو چوم رہی تھی ،اسیدنے اپنے ہاتھ حچیز اکر اسے خود میں سمیٹا اور سرتھے پہ رکھ دیا۔

بان، وہاں محبت تھی،جو بالآخر جیت گئی،

بِمثال عشق تفا، جو لتح يا كما تفاـ

حباتيورا خركاراسيد مصطفي كوجيت كي تحي،

اینے بے مثال مبر، منبط اور حوصلے سے اور اسید

مصطفیٰ نے بھی آج ہراجنبیت کی دیوار کرا کراس

کے وجود کوائی روح ٹس ایارا تھا اور با وجوداس

کے کہوہ اس کے حصار میں محی اس کی آ تکھیں بار

بارآ نسو بهانے للیں، اسیداس تکلیف کا ماخذ جانتا

تھا، ووان آنسوؤں کے پیچھے چھی درد کی داستان

ے آگاہ تھاءاے احساس تھا کہوہ ان اذبیوں کا

دین دار تھا، جسی اس نے جبلی قط ادا کرتے

ہوئے اس کے اخک اسے ہونؤں سے جن لئے

''تمہارے سر کا نون آیا تھا اہا کو، بہت پریشان ہیں وہ، دیورتہاراہا سطل پڑا تھااورخودتم یہاں آ کر بیٹے گئی ہو یہ کیا طریقہ ہے، اچھی لڑکیاں اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کھر چھوڑ کرنہیں آئیں۔''

''جب آپ کویہ بیل پند کہ بات کیا ہے تو پھر آپ اس کے چھوٹا یا ہڑا ہونے کے بارے میں کیے فیصلہ کرسکتی ہیں؟'' اس نے غصے سے کما

"تم چوٹی ہو جھے۔ چوٹی بی رہو، مجھے مت سکھاؤ، کھر بسانے کے لئے قربانی دینی پڑتی ہے ستارا بی بی اس طرح دوسری بار بھی باپ کے گھر آ کر بیٹھنے سے کیا ہو گا؟" وہ بے عزتی کرتے ہوئے بولیں تھیں، ستارا کا چرہ سرخ پڑ گیا تھا۔

"مرے ماں باپ زندہ ہیں ،آپ جھے سے اس طرح بات کرنے والی کون ہوتی ہیں؟" وہ

عنا (213 جون 2014

حند 212 مون 2014

اشارواس كي طرف تفايه ميخ كربولي سي-" آواز رهمي ركه كربات كرو-" عا نشرآني "کیا بکواس ہے میہ؟" انہوں نے ستارا کو نے کئی سے کہا تھا۔ " بكواس عى سى، بيس كبيس نبيس جاؤل كى، "آپ بھی۔"وہ دوبدو بولی تھی۔ "المچىلاكيال اس طرح ليس كرتيل ستارا، آب کو بتا چی بول میں۔"ستارائے بث دحری اکرخدانے تم پہ کرم کیاہے، تمہیں ایک اچھے شوہر اماں چھ کیے اسے دیکھتی رہیں، وہ شائد ے توازا ہے تو تم اس طرح ناشکری مت کروہ اكريون بربات يرتماشابنا كرلزكيان كمر چيوزكر ما قابل يقين وكهائي ويي تعين \_ " توتم اپ کمرنبیں جاؤگی؟" انہوں نے آنے لیں تو بس میکے کھر، ایکھی لڑکیاں اس..... عائشہ کی بات ابھی ﷺ میں تھی کے ستارانے ان کی "وہ میرا گھرنیں ہے۔"اس نے سیج کی۔ "اچھی لڑکیاں..... انچھی لڑکیاں، کیا "شادی کے بعد شوہر کا کمر بی عورت کا مطلب ہےآ ہے کا؟ بندكريں بيا چى الركيوں كى اصل کم ہوتا ہے۔" انہوں نے بھی اس کی سیج کی رك، يس تبيل مول اليكي لوكي، من ليا آب '' میں نہیں مانتی اس کے گھر کواینا گھر۔'' نے۔ "وہ کھٹ بڑی ھی۔ " بکواس بند کرو، تمهارا دماغ خراب ہو چکا اس نے تعلی میں سر بلایا تھا۔ "اور ہم حمیں اس کھر میں رکیس کے ہے، تم کر بسایا عی جین عابتیں۔" وہ غضب ناک ہوکر ہولیں تھیں۔ "میں بس اس مخص کے گرنہیں جانا حبیں۔" امال مجمی آخر اس کی مال تھیں، انہوں نے ای ٹون میں جواب دیا تھا۔ عامتی- "وه ضدى اغداز من بولى مي-سارا کا رنگ بدلا تھا، اے مال سے ایے " كون؟ مارى زندى ميرے باب كے ردیے کی امیدنہ می،اے لگا تھا دو اس کا ساتھ سنے یہ بوجھ بنی رہنا ہے تہمیں؟"انہوں نے طنر "تو تحک ہے مت رکیس آپ، میں چل "آپ کا مئلہ کیاہ؟ میں اینے مال باپ جاؤل کی بہال ہے بھی ، کی بھی جگہ چکی جاؤل کے کمر ہوں، آپ کے کمر میں۔" اس نے کی، مروہاں نہیں جاؤں گی، میں مجھوں کی میرا بد تمیزی سے کیا تھا، عائشہ کے جواب دیے سے کونی جی میں، میرے ماں باب مر سے ہیں، میلے عل امال آگئیں اعدر۔ میں کسی دارا الا مان میں چل جاؤں کی اور ..... "كياتماشابنايا ہے تم دونوں نے،آواز باہر دہ زور زورے بولتے ہوئے قرت سے کہ رہی تک آ رہی ہے، کیا جھڑا ہے؟" وہ غصے سے ھی جب مال کے زور دار کھٹرنے اس کو خاموش ہوجانے يرمجوركرديا تھا۔

كر كى موكر انتا ائتانى قدم الفاق كا اعلان کرتے ہوئے مہیں ایک باریخی احساس میں ہوا كرية " دارالا مان" ما مي تحذيم اي مال يكسام بین کرری ہو۔ "وہ طیش سے بول رہی میں۔ "عائشہ!مصب کونون کرو،اسے آج شام آ کر لے جائے، جب و حکے بی کھانا جا ہتی ہے تو ای در کے کھالے جس کا فیملہ اس کے باپ نے کیا ہے اس کے لئے۔"ان کا ایراز فطعی اور قیر جذباتی تھا،وہ فیصلہ سنا کر یا ہرنگل کئیں، جبکہ ستارا ای طرح ساکت ی کمڑی تھی۔

«دمغل باؤس" ميں ايك عام سادن تفايسه پہر کے بعد وہ سب لوگ لاؤنج میں جائے کے لَئَ جُمْعِ تِنْ عَلَيْهِ نِي بَحْتُ لَكُ بَكِرًا تِي بُوعَ سيدها بونا جاما خا جب نامعلوم من طرح مك چھلک کمیا اور کرم جائے اس کے ہاتھ کے ساتھ اس کے بازو پر جمی کری تی۔

علینہ کے منہ سے می نکل تی ، اس کا رنگ برل کمیا تھا، اس نے جلدی جلدی دویے سے بخت كا باتحد يو تجهما شروع كرديا جو كداب سرح ہو چکا تھا، بالی سب جی دم بخود بیٹھے تھے، اول جعے جرت سے سالن ہول ، اگر یکی جائے علینہ کی بچائے کسی اور کیے ہاتھوں کری ہوتی تو اب تک بخت اسے دو تین معیرتو مار بی چکا ہوتا ، مروہ كسي من علينه "ملي -

"كونى بات بين علينه، من شرك سيج كر لیتا ہوں۔"اس نے تری سے اس کا ہاتھ رو کا اور اٹھ کرسٹر صیال پڑھ گیا، وہ اس کے چھے بھا کی

كرے بي آكراس نے سب سے پہلے بخت کوشرے تبدیل کرنے کو دی اور جب وہ بدل كرآيا تواس كا باته بكركر بام لكانے لك كى، وہ

خاموتی سےاسےد بلمارہا۔ "مورى زياده درد موريا بي؟" وه مونث كاشيح ہوئے اسے يو جدر اى تھى، اس نے مسكرا كراس كا كال تفيكا اورتى من سر بلايا تقار "دخيس تو معمولي بات إي وه لايرواي ے کہدرہا تھا، وہ سربلا کرہاتھ روک کراٹھ کی اور المحدموت وكل كي-

شاہ بخت سی کام سے باہر جا رہا تھا، وہ رات کے کھانے کی تیاری کروانے کے لئے مین مِن آ مِني، جب شاه بخت واليس آيا لاوَن مي رمور چینل چینج کرنے میں معروف تھی، چند محول بعداس نے اعی ایکویٹی موقوف کی اور اس کی لمرف متوجه ہوئئ، جو کہ تیل نون یہ عالبًا میجنگ -12020

"و يے بث وحرى كى بحى كوئى حد ہولى ہے۔"اس فے طنز کیا تھا۔

شاہ بخت نے سل نون سے نظریں ہٹا کر إدحرأ دهر ديكها كركسي اوركونه باكراسا اعدازه مو کیا کہووای سے بی بات کردی گی-

" ثالائق سٹوڈنٹس کی طرح إدھراُ دھرود بکینا بنوكرو، يس تم سے عى بات كردى مول-"رمد نے چرمانی کرتے ہوئے کہا، شاہ بخت کو ناجات موئے بھی ہی آئی۔

و من بھی بھی نالائق سٹوڈنٹ خبیں رہا رمد ممہیں اچی طرح باہے۔"اس نے جوالی

"نه بنج بر بخی بی بد ، بھے تو جو پاتا وو می محول چاہے۔

"اجما .... آ .... آ" بخت نے جرت ہے آھیں پھیلائیں۔ "ال آآآء" ووجى اى كاعاز على

عدن 2014) جون 2014

عدا ( 214 ) جون 2014

"شرم كرو، ائي ضد اور اناكي خاطريال

باب كومارف يطى مورتم اس قدراي وقار

" آپ کی بیٹی کے اراد ہے ستفل کہی قیام

كرنے كے بين المال-"عائش نے فى سے كہا تھا

"برایا کمال بندہ ہے حبیب تعمان۔" "وه كسے؟"وه يوقل-"جس نے رمعہ احمد کو سب کھے بھول جانے پرمجبور کر دیا ہے، وہ کوئی عام انسان تو نہیں ہوگا تا۔"اس نے لطیف می چوٹ کی، رمعہ بنس

نذاق ازارب بو؟" وونبيل خوش موربا مول-"اس في كي ابنے بارے میں کیا خیال ہے؟" اس

"وومتم علینہ سے پوچھلو۔" ووٹر کی بہر کی

رمعه نے زیر لب 'علینہ'' دہرایا تھا، پھر - 5 2 NO 10 1 2 0 -

"ال اب تمادے سے متعلقہ ہر بات علینہ سے بی یو چھنا ہوئے گی۔''وہ کہ رہی تھی اور بخت صوفے کی پشت سے کمرٹکا تا ہوا دونوں بازو بھیلا کر ہنااور گنگنانے لگا۔

" تھیک کہاتم نے ، میں لا پا ....."اس کے چرے بیسکون اور خوشی پھیلی تھی۔

اس سے زیادہ برداشت کرنا رمعہ کے بس کی بات نہ تھی، وہ اتنی اعلیٰ ظرف نہیں تھی کہ اسے کی دوس سے ساتھ خوش ہوتے دیکھتی رہتی اور برداشت کرتی۔

" مجھے آج بھی یاد ہے کہ مارا بہلا جھڑا علینہ کی بات یر بی ہوا تھا، مہیں اس بات یر اعتراض تفا كه من ات اين اور تمارك جھڑے میں اس کو کیوں لائی ہوں، تمہیں لگا تھا کہ میں اور میری موجیس غلط میں، مہیں لگا تھا من غلط سوچی مول اور بمیشه غلط بی بولتی مول، كيونكه في تو صرف شاه بخت عي موسكما ہے۔"وه

تی سے اسے یا دولاتے ہوئے جماری می۔ "اوه كم آن رمشه! چهوڙونه پراني باتيل" وہ لا يروائ سے بولا تھا۔

"اجھا، کاش بیاعلی ظرفی تم نے میری مثلی يەدكھائى مونى، جب انسان كااپنا سب كچوتھيك ہوتا اس کی اپنی ساری سائیڈز سیکور ہوتاں، تب وہ دوسروں کو تسلیاں بہت اعلی قسم کی دیے لیتا ے، ہونہہ، جھے سب بھول جانے کا درس يقينا ال لئے دے رہے ہونا کہ خود بھی کیور کی طرح أتلصيل بنذكر بينضي موه ورنه بياتو يقينا باد موتاتهمين كه علينه كا سابقه روبه كيها تحا تمهارے ساتھ؟ ہونیہ بات کرتے ہو اعلیٰ ظرفی کی۔'' اس نے

مکن سے فرائز کی بلیٹ لاتے ہوئے علینہ نے بھی رمعہ کی بیساری بواس بڑے اطمینان ے ی کی اور آگے بڑھ کر بخت کے ساتھ بیٹھ

كرس، حميس الله من آنے كى ضرورت ميس " اس نے کویا وار نک دی می۔

"رمعه آنی! اس میں عصر کرنے کی کیا

بات ہے، شادی سے پہلے انسان کی منس مجھ اور

و بمائد کرنی میں، شادی کے بعد چھاور، اب میرا

اور شاه بخت کا کیا هلیش تها، وه جم دونوں کو پتا

ے،آپ کوئیں،اس لے آپ اس کے ساتھ

غصه مت ہوں، ملح کرلیں۔" وہ فرائز منہ میں

ڈالتے ہوئے است پرسکون اور ہموار کیج عل

وہ اتنی کمیوز وتھی کرمشہ کواینا آب اس کے

"آبال، مين تو بجول عي كي تحي كداس

سارے تماشے کی وجہتم ہی ہو، میرے ساتھ زیادہ

بکواس کرنے کی ضرورت مہیں ہے، نہ بی مجھے

تہارے مشوروں کی ضرورت ہے، بالی رہی ہے،

ہونمہ وہ کئی بھاڑ میں۔ "وہ غصہ نکالتی، پیر پھتی

''افسوں ، کاش یو نیورٹی میں آپ نے مجھ

" جھے تو کوئی برابلم میں ہے برابلم تو بورے

"دمغل باؤس" كوب-"اس في تب كركها تما-

بولی می کدرمشه کویقین عی ندآیا تھا۔

سامنے چفد محسول ہور ہاتھا۔

وہاں سے اٹھ تی۔

نے طیش میں آ کر کہا۔

"حچوڑونا،شاہ بخت \_"علینہ نے اس کے ثانے یہ ہاتھ رکھ کراہے ای طرف یوں متوجہ کیا، جیسے اس سارے معالمے کو انتہائی غیر ضروری بھتی ہو، رمعہ تو اس کے انداز یہ جل کر خاک ہوئی، پیرچنتی وہ دہاں سے تکل کی۔ 444

> عزت نس! خودداري!!! 11101 بالتمير ہونے كا خوبصورت احساس! غيرت مند ہونے كافخر!

> > Sone

ذاتي عمريم كامان!

مال باب ك كريس مون كاغرور!! سب کھے بل مجر میں را کھ کا ڈھیر بن کیا تھا، فيصله سناديا حميا تفاب

عائشآ يانے فون كرديا تھا، مررات كواس لين توقل مين آيا تها، بلكهاس كى جكه صديق احمد خود آئے تھے، انہوں نے ایا سے ملتے ہوئے بزے باوقار طریقے سے معذرت کی تھی۔

" مجھے بہت السوس ہے بھائی صاحب، ہاری بٹی پہلی یارآئی تھی،اصولی طور پراسے کینے مصب کوخود آنا جاہے تھا مربیجی حقیقت ہے کہ ووآج مج انتالی ایرجسی ش اسلام آباد کیا ہے، بنی عائشہ کا فون کمیا اسے تو اس نے مجھے کال كركے خاص طور يركها ہے كہ يايا آب نے خود اسے لینے جاتا ہے، میں ہیں جا ہتا کہ وہ پی محسوں كرے كداس كى الجميت من كوئى كى موكى ہے اور

"جن كوب ووسيدهے جھے ہے آكر بات 2014 050 (217

2014 ميون 2014

"اتى آسانى سے؟" رمعه نے بے ليتى " كيول كيا اتنا مشكل بي؟" اس في مجنوس اچکا کر یو چھا تھا۔ "اتا آسان محى تيل ہے۔" وہ افردكى "بوتو پرائے ایے ظرف کی بات ہے نا-" شاہ بخت نے جیے گینداس کی کورث میں "بال بدامچی کی تم نے،سب کھ کرکے بات مرضى اورظرف يرد ال دو-"وه يخ بوكي\_ " ال ..... دیکھو نا، میں علینہ کے ساتھ بہت خوش ہوں اور یقینا تم حبیب کے ساتھ، تو پھر آپی میں جھڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے، ليلس ي فريندُ زاكين -" وه محرا كريمه رما تما، اس كاطمينان يردمد كوآك لك كي مي

ميز زجي سيم ہوتے۔"اس نے تاسف سے كه كركوما جلتي به تيل ژالانھا۔ " جھےتم سے زیادہ تمیز ہے،علینہ صاحبہ، ذرا اینے آپ کو آئینے میں دیکھ لو، شاہ بخت کوتو اللہ جانے س چز نے تہارے سیجے یا کل کیا ہوا تھا، تمہیں تو اس سے بات تک کرنے کی تمیز میں۔" رمده كاجره غصے ال بمبحوكا بور ہاتھا۔ "لى مو يورسليف رمشد! وه محص سے جس طرح مرضی بات کرے بمہیں کیا پراہم ہے مہیں گارجین بننے کی ضرورت میں ہے۔" شاہ بخت

تزب کرکیاتھا۔

اس کے ماما ما ہے میری طرف سے خاص طور پر معذرت يجيح كااوركيح كاكمش خودها ضربول كا ان کے ہاں "وہ انتہائی اپنائیت سے کہدرہے

اماں اباتو خوتی سے نہال ہو گئے تھے، کسے ادب آداب اور رکھ رکھاؤ والے لوگ تھے اور ستارا کتنی یا کل محی جو ناشکری کئے جا رہی تھی۔ انہوں نے مطمئن ہو کر کھانا لکوانے کا اشارہ کیا اورخود بھی اندر کی طرف چل پڑیں۔

اور یول وہ اینے سر کے ساتھ کمر آگئی، راستے میں وہ اس سے باتیں کرتے رہے جیسے اع تنباني كا احماس ندولانا طائع مول اس ے یو چھتے رہے کہاس کا قیام کیا رہا؟ وہ محقر جوایات دی ری ، کر سی کروه این کرے میں

مر چز ولی عی می جیسی ده چور کر کی می، مجيم بحي تبين بدلا تفاء نوفل صديق احركا كلاسكي ذوق، کمرے کی سجاوٹ سے عیاں تھا، یادشاہی طرز کا فریجر، دین اور اعلی ڈیزائن کے ایرانی قالین، بعاری بردے اور مفض سطعار میز .....! اس كى شادى كى ائلار جدوروا!

أتلمول سميت باتھ روم كى مت لياس تبديل کرنے کی غرض سے بڑھ گیا، نائٹ سوٹ مین کر ال نے تمریب کی روشنیاں ملکی کردیں اور خود بیڈ يرآ كئى، دين محلن نے اسے بے حال كيا ہوا تھا، كچه محول بعديق وه كبرى نيند من چلى كئ، پيتربين رات کا کون سابیرتما، جب اس نے خودکوایک حساريس مقيديايا تعار

"ميري جان! ميري زندگي! ميري روح!" وواس کے قریب تھا، وہ بے یقین ، پیکھ توشرے باہر تھا چراب ایک دم سے کہاں ہے آ

كيا تفا؟ اس نے نداحت كرنے كى كوشش كى كى، وه شايد حيران موا تھا۔

كرفت يس مر مراري كي-

كهووكمي طور غداحت نه كريكي \_

"ليث نائك آيا تما ماياء تمكا بوا تماء آتے مجھی بس سوجا می مل لول گا۔" اس نے جائے

الل ك"آت عى موكيا" يرسارات ایک جلتی ہوتی نگاہ اس پرڈالی کی،مسئلہ تو پیرتھا کہ وہ ڈرامے کی روائی ہیروئن بیل می جو کمر چھوڑ کر کسی سی سی کے دارالا مان میں چلی جاتی اور کوئی اسے او چینے والا بھی نہ ہوتا یا محرایک دم سے عی وه اتن بهاور مو جانی که تنها سی قلیك میں رہنا شروع کروی اور ساتھ بی اے جاب بی ل جانی اوروه مروقت رونی بسورتی سوچی که زعر کی وہ تنہا کزارے کی اور بیک کراؤنٹر میں کوئی سیڈ سونك چل ر با موتار

و چا ان سے پہرے کر دھاور دن چیا ہوا جا انہوں نے بے جاری سے سر بلایا ادر اٹھ کر یا کے، جیےاس کے مزید سوالات سے بچا جا ہے مول، اس في محمد كني كا بحائد كرى يجي کی اور اٹھ کر اغرر کی طرف چلی گئی، نوفل کیپ ٹاپ کودیش رکھے بیڈیہ سم درازتھا، وہ سیدی

ایروان شری می سی زعرا داور بدار د

اوراس سے چھکارا آئی آسانی سے کمال مکن تھا

اور بہت بہادر بن کرا کروہ عظمی سے ایسا کوئی قدم

المامي لتى توامال الماكاتوات يتدنيل تعامروه

اک محص کہ جس کا نام توقل صدیق تھا وہ کسی

مورت چھوڑنے یہ نہآتا، وہ اے یا تال سے

مجى ومويد لاما وه أميى طرح آگاه مى اس ك

رموخ سے،اباسےاعدازہ ہو چکا تھا کہوہ حص

کیا کیا کرسکا تھااوراس کے ماتھ کتے کیے تھے؟

اوروه مي كيا؟ آخر كارايك عام ي الرك عي تو مي-

كراس تحص في اس كے لئے معنف كى مولى مى-

"أس ماد كم ع" الياني بوجما-

كرول كا، دو پيرش كى وقت آ جاؤل كا-"اس

انہوں نے استغمار کیا۔

يخا اورا تع كمر اجوا-

كياءات يقين بين آيا-

لمجالدم افعا تاومان سے تقل كيا-

-221%

جمی وہ عزت ہے اپنی اس جکہ یہ آگئی جو

" بنیں بہت محص محسوں کر رہا ہوں، آرام

اليد مى تعليك إدر بالسلال مين جانا؟"

"وہاں کون ہے؟" ستارا کوفوری طور بر

"وہاں وہ حص بے جے زعرہ رہے کا کوئی

"کول مار دی؟" اس کے لب پر

"بال" اس نے کمااور چیز دھیل کر لیے

" برکیا کورے تھے پایا؟ کیا یہ تا ہے۔"

طلال كا حادثه يا دنه آسكاء اس كيسوال يرفوهل كا

چروسرخ ہوا تھا، اس نے مائے کا کب ممل م

حل میں تھا، جسی میں نے اسے کولی ماردی۔"

اس نے سردمبری سے کہا تھا،ستارا کارتک سفیدیر

" بيم نے کہا ہے جواجی اجی، وہ کیا ہے لوال؟" اس نے مرسے موال اٹھایا، لوال نے تقري مامنے سے بٹاكراس ديكھا۔ "ال، مح كما بي من في-"ال ك اطمینان نے ستارا کومز بدیدحواس کیا تھا۔ "تم نے ایج بمال کوشوٹ کردیا؟"اس نے ایک ایک لفظ پرزور دیے ہوئے مجر او جما۔

زغره ريخ كا كوني حق مين تعام مر محر جي وه چ ما\_"اےالوں تا۔ "ايا كياكر ديا إلى في؟" وو الجم

"اس محص نے میرا کر جاہ کر دیا، اے

"اس کی بکواس کی وجہ سے مارا جھکڑا ہوا تھائم شايد بحول رى مو-"اس فے مادولايا-" يد فضول بات ہے ، يج بحى ند بحى تو مجھے یا چل بی جانا تھا۔"اس نے سردمبری سے کہا اور بابرتال کی اوال نے يرسوج نظرون سےاسے كى بشت كود يكما تما-

اس کی آ کو ملی می اور بہت دیر جہت ہے گی ری ، جراس نے اسے یا می طرف دیکھا جال وه سوري مي ،اس كا باتحدايي دونون بالحول مي سمیت کرانے کال کے لیچر کے وہ اس سے همل طور بریر خبرادر کمری نیندهم می ده بهت در تک اے دیکارہا، وہ اس کے سونے کی سب

اس نے برحوای سے مدلق کو دیکھتے ہوئے 20/4 مون 219)

جس کے آگے وہ تادیر کھڑی رہی، پھر جلتی

"میں بہت مشکل سے آ سکا ہوں۔" اس نے سر کوئی کی می۔ "بيه غلط ب، چھوڑو مجھے" وہ اس كى

" شي حق ركه ما مول بتم مجھے اس طرح ا نكار میں کر سکتی، میں بہت دنوں سے تم سے دور تھا جب يدة لكا كرتم اس كمريش مو، رباعي مين كيا، کول دور بھائی ہو جھ سے تارا، تم جان ہو میری، .... جان-"اس نے ستارا کو سینے سے لگا لیا،اس محص کی پیش قدی میں آئی بےساحلی می

اللي منح نافيتے كي ميز يه ستارا كى أتحسيل سرخ اور سوی ہوتی تھیں، یایا لوقل کو دیکھ کر - 左とりいける

"SET \_ 5"

عی سو کیا، آپ کو کیا تک کرتا رات کے وقت، كسيب ليت موت اطمينان سے بتايا تھا۔

ہاں وہ واقعی کی افساتے اور ڈراے کی

ہیرون نہ گی، یہ میٹی زعر کی جی اور بردی گئے تھی
ادراس سے چھٹکارااتی آسانی سے کہاں ممکن تھا
اور بہت بہادر بن کراگر وہ غلطی سے ایما کوئی قدم
الفاہمی لیتی تو امال ابا کا تو اسے پید جیل تھا کر وہ
الک محص کہ جس کا نام نوفل صدیق تھا وہ کسی
صورت چھوڑنے یہ نہ آتا، وہ اسے پاتال سے
معورت چھوڑ لاتا وہ انچی طرح آگاہ تھی اس کے
رسوخ سے،اب اسے اعدازہ ہو چکا تھا کہ وہ محض
کیا کیا کرسکنا تھا اور اس کے ہاتھ کتنے لیے ہتے؟
اور وہ تھی کیا؟ آخر کا را کہ عام می الوی بی تو تھی۔
کیا کیا کرسکنا تھا اور اس کے ہاتھ کتنے لیے ہتے؟
کراس محض نے اس کے لئے منتخب کی ہوئی تھی۔
کراس محض نے اس کے لئے منتخب کی ہوئی تھی۔
کراس محض نے اس کے لئے منتخب کی ہوئی تھی۔
کروں گا، دو پہر میں کی وقت آ جاؤں گا۔" اس

'' بیر بھی ٹھیک ہے اور ہاسپیل نہیں جانا؟'' انہوں نے استفسار کیا۔

'' دہاں کون ہے؟'' ستارا کو فوری طور پر طلال کا حادثہ یا د نہ آ سکا،اس کے سوال پر نوفل کا چہرہ سرخ ہوا تھا،اس نے چاہے کا کپ سیل پر چُٹا اوراٹھ کھڑا ہوا۔

"وہاں وہ مخص ہے جے زندہ رہے کا کوئی حق نبیں تھا، جبی میں نے اسے کولی مار دی۔" اس نے سردمبری سے کہا تھا،ستارا کارنگ سفید پڑ گیا،اسے یقین نبیس آیا۔

"کول مار دی؟" اس کے لب پر

"بال-"اس نے کہااور چیئر دھکیل کر لیے لیے قدم اٹھا تا وہاں سے نکل گیا۔

"فيكيا كهدب تصياباً؟ كيابه ي بي-" اس في بدحواى سے صديق كو ديكھتے ہوئے

پوچھاجن کے چہرے پر دکھ اور رنج بھیلا ہوا تھا،
انہوں نے بے چارگی سے سر ہلایا اور اٹھ کر چلے
گئے، جیسے اس کے مزید سوالات سے بچنا چا ہے
ہوں، اس نے بھی کچھے کہنے کی بچائے کری پیچھے
کی اور اٹھ کر اغرر کی طرف جلی گئی، نوفل لیپ
ٹاپ کودیش رکھے بیڈیپ نیم دراز تھا، وہ سیرھی
اس تک آئی۔

"بیتم نے کہاہے جوابھی ابھی، وہ کیاہے نوفل؟"اس نے پھر سے سوال اٹھایا، نوفل نے نظریں سامنے سے ہٹا کراہے دیکھا۔

سر ی سائے سے ہٹا گراہے دیکھا۔
"ہاں، سیح کہا ہے میں نے۔" اس کے
اطمینان نے ستاراکومزید بدحواس کیا تھا۔
"تم نے اپنے بھائی کوشوٹ کر دیا؟" اس
نے ایک ایک لفظ پہزور دیتے ہوئے پھر یو چھا۔
"اس محض نے میرا کھر تباہ کر دیا، اسے
زیمہ درہنے کا کوئی حق نہیں تھا، گر پھر بھی وہ نے
گیا۔"اسے افسوس تھا۔

"ايا كياكر ديا باس في " وه الجه

"اس کی بکواس کی وجہ سے ہمارا جھڑا ہوا تھا،تم شاید بھول رہی ہو۔"اس نے یاد دلایا۔ "بینضول بات ہے، سی سی میں تو مجھے بتا چل بی جانا تھا۔"اس نے سردمہری سے کہااور باہرنگل کی اوقل نے برسوج نظروں سے اسے کی بہتر کودیکھا تھا۔

کے لب پھڑ اس کی آکھ کھی اور بہت در جیت پہی اس کی آکھ کھی کی اور بہت در جیت پہی دی ہے اس کی آکھ کھی کی اور بہت در جیت پہی دی ہے اس کی آکھ کھی کی اور بہت در جیت پہی کی جی کہ کہ کے اس کے اس کے اس کے سے رکھے وہ اس سے سیٹ کراپنے گال کے سے رکھے وہ اس سے کیا ہے ہے۔ " ممل طور پر بے خراور گھری نیز میں تھی، وہ بہت کو دیکھتے ہوئے در کیا ہے اسے دیکھتا رہا، وہ اس کے سوئے کی سب وہ کھی ہوئے کی سب کے دیکھتے ہوئے در کی کھی اس کے دیے کی سب کے دیکھتے ہوئے کی سب کے دیکھوٹے کی سب کے دیکھتے ہوئے کی سب کے دیکھتے کے دیکھتے ہوئے کی سب کے دیکھتے ہوئے کی سب کے دیکھتے کی سب کر کے دیکھتے کی دیکھتے کی کہتے کی دیکھتے کی سب کے دیکھتے کی دیکھتے کے دیکھتے کے دیکھتے کی دیکھتے کے دیکھتے کی دیکھتے کے دیکھتے کی دیکھتے کی دیکھتے کے دیکھتے کی دیکھتے کی دیکھتے کی دیکھتے کے دیکھتے کے دیکھتے کے دیکھتے کے دیکھتے کے دیکھتے کی دیکھتے کے دیکھتے کے دیکھتے کے دیکھتے کے دیکھتے کے دیکھتے کی دیکھتے کے دیکھتے کے دیکھتے کے دیکھتے کے دیکھتے کی دیکھتے کے دیکھتے کی دیکھتے کے دیکھتے کی دیکھتے کے دیکھتے کے دیکھتے کے دیکھتے کے دیکھتے کے دیکھتے کی دیکھتے کے دیکھتے کے

اداؤل سے واقف تھا، بہت عرصہ پہلے بھی بچپن میں اور اواکل لڑکین میں وہ ایسے بی بے فکری سے سوتی تھی، پھر وہ بڑی ہوگئ، اسید نے اسے بدلتے دیکھا، پھر وہ رات کئے جاگی تھی اور پہتہ نہیں کب سوتی تھی؟ پھران کی شادی ہوگئ۔

پھروہ اس کے پاس آگئی، تب وہ بہت ہرا سوتی تھی، بلکہ سوتی کب تھی ہیں روتی رہتی تھی، بلکہ سوتی کب تھی ہیں روتی رہتی تھی، جگائے رکھتے ہتے، بہت دفعہ وہ نیند بیس بھی اذبت سے روتی تھی، بہت دفعہ وہ نیند بیس بھی ادب ایک ہار تی تھی، پھر اس کے ساتھ واپس جلی گئی اور اب ایک بار پھر اس کے ساتھ واپس جلی گئی اور اب ایک بار اس کی ساری اواؤں سے واقف تھا، وہ حباکی بھر سوئی تھی، اس کے پاس تھی ہاں وہ جباکی بوکرسوئی ہوئی تھی، اس نے خود کوڈ ھیلا چھوڑ ابوا بھی اس کے اعصاب کمل طور پر پرسکون اور بھیا ہے وائی اس کے اعصاب کمل طور پر پرسکون اور بھیا ہے وائی اس کے اعصاب کمل طور پر پرسکون اور بھیا ہے وائی بھی باس کے اعصاب کمل طور پر پرسکون اور بھیا ہے وائی بھی اس کے اعصاب کمل طور پر پرسکون اور بھیا ہے وائی بھی اس کی بھی، اس کی بھی ہوروں کو اسے سینے سینے سے لیا دوروں کو اسے سینے سینے سے لئال اور

وہ اس کی تھیں ، اس کی ذمہ داری تھیں ، خدا کے بعد اس کی تھیں ، خدا کے بعد اس زمین پر وہ ان کا سہارا تھا، ان کا دارت اور جھتنارتھا، وہ اس کی ملیت تھیں ، بلکہ اس کی متاع تھیں ۔

اس نے ایے خزانے اپنی متاع حیات کو سینے سے لگایا اور آنگھیں بند کر لیں، وہ اس وقت ایسا کو کی سائر کوئی اس سے اس ایسا کوئی اس سے اس کی ساری دولت بھی ما تگ لیتا تو وہ بھی ا نکار نہ کرتا، اس سکون کے بدلے تو وہ ہر چیز دینے کو تیارتھا۔

ت زندگی میں ہر مخص اپ تجربے سے خود سبق سکھتا ہے اگر لوگ دوسروں کا حال دیکھ کرسبق

سیے لیں تو مثالیں کہاں ہے بنیں گی ،اس نے بھی اپنی غلطیاں خود سد حاری تھیں اور سبق بھی سیکھا تھا، مگر اک سبق اور بھی وقت نے اس کی جھولی میں ڈالا تھا۔

''جس ہے ایک ہار محبت ہو جائے نا، وہ جتنا بھی درد دے، کتنا بھی رسوا کرے، خواہ آپ کے وجود کو ککڑوں میں تقتیم کر دے، اس دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں جواس محبت کونفرت میں بدل سکے۔''

 $\Delta \Delta \Delta$ 

اس نے ملکے سے دروازے پہ وستک دی اندر چلا آیا۔

" تی اتی! آپ نے بلایا تھا۔" وہ ال کے یاس بینے گیا۔

نیلم آور طارق نے ایک دوسرے کا منہ دیکھا تھا، طارق نے اس کے پاس بیٹھ کراس کے کندھے کے کردیا زو پھیلالیا۔

"دیکھو بیٹا! میں جوہات تم سے کہنے جارہا ہوں، اس پر غصہ کئے بغیر کھلے دل سے غور کرنا، ہوسکتا ہے تم میری بات سے اتفاق نہ کرو، مگر پھر بھی تمہیں کوئی قدم ضرورا ٹھانا پڑے گا۔" انہوں نے تمہید باندھی۔

''انی کون ی بات ہے؟''اس نے الجھ کر آئیں دیکھا۔

" بجهةم عليد كمعالم بهات كرنى

''فلینہ؟ کیامطلب؟''وہ جیران ہوا۔ ''اے لے کر گھر میں جو سائل ہورہے ہیں وہ کوئی اسے خوشکوارٹیس ہیں،اس کاتمہارے ساتھ رویہ مجھے شروع سے پہندئیس ہے،حقیقت پندی کا تقاضا بھی بھی ہے کہ بہرحال اسے اپ ادر تمہارے رشتے کا دھیان رکھنا چاہے،تم اس

2014 050 (221)

لا وُرَحَ مِن خاموتَی تھی، سب لوگ سوئے کے لئے اپنے اپنے کمروں میں جانچے تنے وہ تیز قدموں سے سیر حیاں چڑھتا کیا، کوری ڈور میں اسٹینڈ پدر کھے کی ٹی سی ایل سے علینہ کسی سے بات کرری تھی۔

'' ہاں جیساتم نے کہا، سب ویسا ہی ہور ہا ہے،تم کمال ہو۔'' وہ ہنتے ہوئے کہدری تھی،شاہ بخت نے بے دھیانی اس کی بات کوسنا۔

"علینہ! رات بہت ہو گئی ہے سونے کا ارادہ نہیں، کس کا فون ہے، بعد میں بات کر لینا۔" وہ دور سے عی بولا تھا، اسے دیکھ کرعلینہ نے جلدی جلدی فون بند کیا اور آ کے بڑھ آئی۔

كے ہم عرفيس ہو، تم اس سے چھمال يوے ہو، اے تبارا احرام کرنا جاہے ،سب کے سامنے بہ "بخت، بخت" كرنا محم بالكل بنديس ب، كم از تم اے حمبیں آپ تو کہنا چاہے اور دوسری بات شادی ہو جانے کا مطلب بی تطعی نہیں کہ انسان باتى دنيا كوبمول كرصرف ايك بي محض كابر كرره جائے، باقى لوگ بھى اس كمريش موجود ہیں، آپ دونوں یران کا بھی حق ہے اور آخری بات علینداس کریس سے چھوٹی ہے،اس کا فرض ہے کہ وہ سب کی عزت کرے، مجھے باطلا ہے کہ تم دونوں نے رمعہ سے الجھنے کی کوشش کی ہے بلکہ تمہاری اور رمعہ کی تو سیخ کلامی بھی ہوئی ے، مجھے بیرسب پندلیس آیا، ش اس حق میں قطعانبيل بولءتم دونول مشتركه خاعداني نظام مي ره رے مور كيس تهائيس موجو يوں ساري اختياط انسان فراموش كردي ابتم شادي شده ہو، قدمہ دار اور مجھ دار بھی ہو، اس کے مہیں اس صور تخال کو بدلنا ہوگا۔" انہوں نے تری سے اپنی بات ممل كي كل البية لهجه بهت دونوك تفا\_

شاہ بخت نے بہت کل سے ان کی بات کی اس کی گھا۔
میں گھروہ ملکے سے سید حابوا اور انہیں دیکھا۔
دھیان سے کی ہیں، اب آپ میری سیں، پہلی بات تو یہ کہ بھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ بھے کیے بلاتی ہے، میرے نزدیک اہم یہ ہے کہ وہ بھے کیے بلاتی ہے، میرے نزدیک اہم یہ ہے کہ بات ویلوکرتا ہوں، میں اسے مجھاؤں گا، دوسری بات ویلوکرتا ہوں، میں اسے الحضی طور پر میں بیاس سے الجھنے کا کوئی شوق نہیں ہے اور میری بات علید کی انوالومنٹ کی تو یہ تطبی طور پر غلط ہے میں بیاس لئے کہ دہا ہوں کہ آپ سب غلط ہے میں بیاس لئے کہ دہا ہوں کہ آپ سب غلط ہے میں بیاس لئے کہ دہا ہوں کہ آپ سب

(باق آئده)

عند 222 جون 2014

ثمر جب مبح نها کر تقلمی کرتی تو عالی کی محیت بھری انگلیاں اس کوروک بیتیں ،ثمر اب روز بروزیداحال گراہونے لگا کداس کے اعدری ساری فلیش اور باہر کے سارے موسم عالی کے سبب سے، عالی کے لئے ہیں، اہمی وہ انہی موچوں میں غلطال می کہ پیچھے سے عالی نے اپنے بازوں کے علقے میں لے لیا، اور اوں اول اس كے بولنے سے يہلے اس كے بونؤں يہ چھونى ي شرارت كر والى، كسمساكراس في خود كو جيزانا

حایا، عالی کی گرفت مزید ٹائٹ ہوگئی، ابھی تمر کی

شادی کو پچھ بی ون ہوئے تھے، سونے جا گئے اور

جاگ كرسونے كے دن چل رہے تھے، آلموں

میں مستی اور نیندار می رہتی ، مکرساس کا خٹک روپیہ

اور طنزیہ نظریں اے سے جلدی روم سے نکل کر

شديد محبت هي، چرتو لاتعداد مسائل شروع مو

جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کونظر مجر کے دیکھنے کی

فرصت بھی ہیں بچتی ، عالی نے ٹمر کو بیڈیہ کرالیا،

ال کی نیت میں فتورآ چکا تھا اور ابھی تمر کو اپنی

آغوش میں بھرنے عی والا تھا کہ تڑب کے نقل کئی

اور اینا دویشہ اس کے ہاتھ سے چیزالی نیے

کی تو وہ امی جان کا موڈ کھے آف سا ہو جاتا ہے

اور پھروہ بہانے بہانے سے اپنے وقت کی ہاتیں

سنانا شروع کر دیش که"اب تو آسانیاں عی

بہت ہولئیں ہیں، چند سکینڈوں میں بلینڈر نے کسی

تیار کر دی، مائیکرو ہے رات کا سالن ایک منٹ

میں گرم کرلیا، بس رہ گئے پراٹھے تو بیلن نے

اسے بھی شارٹ کٹ کر دیا، دیں منٹ میں ناشتہ

تیار ہوجا تا ہے، پھر بھی مصیبت گئی ہے آج کل کی

اسے معلوم تھا کہ مجمع ناشتہ بنائے میں در ہو

سيرهيال اتراقي\_

نی شادی کے اولین ونوں کی لا زوال اور

مین میں جانے پر مجور کر دیتیں۔

كائنات كےخالق

آج مير بي بونۇل پە آج میری آنگھوں میں ليى جمكامت ب

شركا بى بى بى بى بى اوب جاتا اس كى

کیونکہ ہاری ساس کا خیال تھا کہ بہو تمر خاموتی سے کام میں من رہتی ، کئی باتوں کے وواب اس کے یاس موجود ہوتے مر بلت کر جائے، تمر کی تربیت بوے سلیقے سے ہونی می برول كا احرّ ام تولازم تها، رات جب وه مجن كا ميں، وہ بار كے موذين ہوتے ، اس موقع ي

د کھاتو مراجرہ ميري محرابث مي تحه كويا دكيا آيا

ميري بيكي أتكمول بين مجه كو لجه نظر آيا توتوجا نتابوكا

أوتومانا بوكا

"عالى بس كرين جمع ميندآ رى ب، فجرك

لڑ کیوں کو اور ہم اتنی بڑی لیملی کے لئے جن پیں (جار دیوراور تین ندیں شامل میں) کے لیے طائے میں کی بلویا کرتے دیں بارہ پراتھے متاتے اور کتنے کھنے صرف ہوجاتے ،سارے ٹیر کو بھاک بھاگ کرناشتہ ویتے ، پھر جا کر دونوالے منہ میں ڈالنے تھیب ہوتے۔

جا کی ہوئی ہوں۔"

" ار میں رات کا انظار کرتا ہوں، کے تم

قارع ہو کی اور ہم ال کے کوئی رومینک سی مودی

ریکھیں گے، اور تم ہو کہ بس نیند کی دیوانی ہوئی

" کیا کرول پھر؟"وہ جھنجھلائی۔

" جائم توتم دوپهر کوتفورا آرام کرلیا کرد-"

عالى نے بارے اس كا باتھ بكر كے سہلايا اور

اس نے افردکی سے اپنا سراس کے شانے یہ تکا

" من مجرافهنا موتاب\_"

دوسرے سے منسوب ہوا تھا۔

しいらしくしんしんしん

اور پھر گزرتے وقت نے اس کی کودیس

جرواں بچیاں ڈال دیں اور اے اپنا سونا جا گنا

مجمی بھول گیا، سارہ عمارہ نے اور کھر کی ذمہ

واربول بنے اسے بے حال کر دیا، جب وہ جار

سال کی ہولینی تھیں تو ایک خوشکواری سنج وہ ان

دونوں کواسکول داخل کروا کے گھر آئی تو طبیعت

ایک دم سے خراب ہوگئ، لیڈی ڈاکٹر کے پاس

مپنجی تو نئی خوش خبری منتظر تھی، وہ عالی ہے لڑ

بيثيول كوسب سے بعد مل ناشتہ كرنا جا ہے" اور ديعتي بھي نہ تھي،ميادا بياد بي كي صنف ميں ينه آ كام حمم كر كے آئى تو عالى كوشراريس سوجورى

ایک تر کے دماع میں درآئی۔

اس حسين كميح كو

اس مع كى عظمت كو

"أبھی تو سکون کا سالس بھی نہ لیا تھا تو ..... اوروه بس پاے۔ "على مول ما تمبارے ساتھ كيول كھيرانى

موسموں نے تبدیلی کا پیتہ دیا، زین نے جم لياتو شركى خوشيول كالمكاندندربا

> الهي كتابي ريض كي عادت داليّه

> > ابين انشار

لمنزومزاح سفونك اردوکی آخری کتاب آواره کرد کی ڈائری ونياكولب ابن تطوطه كے تعاقب مي علية موتوجين كوجلية

و فَكُن سَ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّا الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّ

لاهور اكيدمى

2014 جون 2014

حقنا ( 224 ) جون 2014

كيا بتالى اين بيارے شوم كو جواس سے تب سے محبت کرتا تھا جب دوسال پہلے وہ ایک دوپیر کے کھانے سے فارغ ہو کرا جی وہ آرام کی غرض سے این کرے میں جانے کا موج ربی ہونی کہ سرفیکٹری سے آجاتے تو چر البين بھی کھانا جائے دے کروہ اپنے کمرے میں آنی تو ڈھیروں کام منظر ہوتے اور برشام پھرافی رات مي محليل مو حاتي، قرصين ممتى جلي نئين، معروفیات نے ہوش کم کر دیے، شادی کے جار ماہ بعد ربیلی نے طبیعت مصمل کر دیا، خالی پیٹ بھی صبح اس کا دل خراب ہوتا اور وہ النیان

بیٹے پر اہوتے ہی یا تمیں ان کو دو لیے کے روپ میں ویکھنے لگ جاتی ہیں اور خود کو بھول خزال کے بعد بہار اور سردیوں کے بعد گری رئیں جاری رہتی، زین کی پیاری با تمیں سب فینٹ بھلائے رکھتیں، زین میٹرک کا سٹوڈنٹ تھا، سسرکو پہلا ہارٹ افیک ہی جان لیوا ٹابت ہوا تھا۔

یو نبی ایک کے بعد ایک دن گزرتار ہا۔ جونمی بی اے کا رزلٹ آیا، عالی کی کزن ثوبیہ آئی، سارہ عمارہ کو بوئی چاہت سے اپنی بہویں بنا کراپنے پرنس مین بیٹوں کے لئے لے گئی، تو دونوں کو اپنے گھریش خوش دیکھ کرٹمر اور عالی کا ڈ جیروں خون بوجہ جاتا، عالی کا خیال تھا کہ تعلیم عمل کر کے زین ان کے ساتھ ہی پرنس میں ہاتھ بٹائے گا۔

"للندااب گھر میں بہولے آؤ،ای جان کی طبیعت بہت خراب رہے گئی تھی، شوگر لو ہو جاتی تو طبیعت بہت خراب رہے گئی تھی، شوگر لو ہو جاتی ہے ہوئی کی ایستے کی آرز و مند تھی۔ کے سر پر سہراد کیھنے کی آرز و مند تھی۔

سسر کے جانے کے بعد ان کی صحت کے ساتھ مزاج میں بھی چڑ چڑا پن آگیا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پی غصر آ جاتا۔

ایک رات جوسوئیں تو صبح دیکھنی نصیب نہ ہوئی اور دہ ابدی سنر پرروانہ ہوگئیں، زین کی تعلیم کمل ہوئی تو دہ اپنے پاپا کے ساتھ سیٹ ہوگیا، ممل ہوئی تو دہ اپنے پاپا کے ساتھ سیٹ ہوگیا، شمر کی دوست کی بیٹی سندس بہت بیاری تھی، وہ دونوں کو بہند آگئی اور وہ فارمیلٹی پوری کرکے بہو بنا کر گھر لے آئے، دونوں ان کود کھے د کھے کر جیتے تھے، این دونوں کی آپس میں انڈر

سینڈیگ بھی بہت تھی، جس سے تمر بہت خوال

تھی وہ بیڈے اٹھنے لگی تو عالی نے اس کا ہاتھ

برسید "دشر! ساری زندگی کام کیا ہے، یار اب آرام سے سویا کرومنے بہوا تھے گی تو ناشتہ بنا لے گی "

"ارے جناب! کچھنیں ہوتاء اگر یے کی الم فیندشن کے بغیر منح النفیل کے تو مجھے سکون کے گا، کیونکہ اسٹین کے دنول کے کا میں کھوگئے۔ "اور وہ اپنی شادی کے رو پہلے دنول میں کھوگئی۔

جب مجمع جلدی اشخے کی فکر ہوا کرتی ، ساس کارڈ بھی لاحق ہوتا، بس وہ دن پھر لونکر نہ آئے اور میں نے خود سے عہد کیا تھا، کہ میں ایسانہیں ہوئے دول کی ناشخے تیار کرکے ٹیمل پیہ بیٹے وہ بچوں کا انظار کر رہے تھے۔

"السلام علیم!" سامنے کمرے سے دونوں منتے مسکراتے نگلے اور اپنے بڑوں کوسلام کرکے ابھی کرسیوں پہ بیٹھنے ہی والے تھے کہ سندس کا سیل فون چنے اٹھا، وہ ایکسیوز کرتی ہوئی ہاہرلان کی طرف نگل گئی، کانی انتظار کے بعد ناشتہ کرلیا گیا، عالی کئے گئے۔

'' بیکم تیزی چائے لا دو سر میں ہلکا سا در د محسوں ہورہاہے۔' وہ کچن میں گئ تو کچن کی ایک کمٹر کی لان کی طرف بھی تعلق تھی، بہوا پی کسی دوست سے کہدری تھی۔

"کہاں یار ہم نے کیا حرے کرنے ہیں، کچن میں تو ساس کی حکومت ہے۔" ٹمر کے کاٹوں سے میہ بات ٹکرائی تو چائے کا کپ جو ہاتھ میں تفاوہ زمین بوس ہو گیا، احتے عرصے کی ریاضت اور محبت مٹی میں لگی۔ ریاضت اور محبت مٹی میں لگی۔

افتدار کی بازی جیت که نازک احساسات اورانسانیت کی بازی بارجا تا ہے تو کوئی سب پھھ ہارکرانسانیت کا بازی جیت لیتا ہے۔

unn

حندا (226 جون 2014

کڑھی کھانا معزصحت ہے۔" "اجھاتو وہ خود کوآپ کے یاس آنے سے منع کیوں ہیں کرتے رات کو، وہ تو اورے کے بور معرصحت بين-"شابده بما بحى بوبواتين، نمرهان كى يزيزابث من كريشنے كى-جيه عفت آراءِ توري چرها كر شابره بھائجی کو تھورتے لکیں ، کو کہان کے کاٹوں تک شابده بماجمي كاجملهين ببنيا تعامراتيس اعدازه ضرور تھا کہ انہوں نے ان کے متعلق بی چھے اول فول بکا ہے جبی تمرہ کی جسی چھوٹ رہی ہے۔ "أب يتادُ كيا يكاوُل آج؟" عفت آراء نے تمرہ کود ملتے ہوئے ساٹ کچے میں کہا۔ ''جیجا یکالیں۔''شاہرہ بھا بھی نے تمرہ کے مجے بولے سے ملے علی چکا چھوڑ دیا۔ « کس کا؟ " عفت آراء نے سنجید کی سے "میاں کا تو بھالیں ہوگا، گائے یا برے کا جھے پند میں ہے۔" عفت آراء نے ناك بجول يرهاني-" تو ہما بھی جان! فل اینڈ فاعل میہ ہے کہ آج بین یکالیں۔" شاہرہ بھابھی نے مسکراتے "بادی ہوتے ہیں تہارے بھیا تو بلین کا ام سنة ع حراف إلى-"ابسرچي كآپ يمالى ماحبكو بنائے گا کے امریل اہرین نے بلین کے لا تعداد فاكرے بتائے ہيں، امريل ماہرين كى تحقيق كے مطابق بين ذمانت ميں اضافه كرتا ہے، آدى چست جاق و چوبند ہوتا ہے، باضمد درست رہتا ب جلد چکدار بناتا ہے۔

" بھاجمی! بیبلن کے توائدی ہیں ناں؟"

سرى كون خريدے؟ كون يكائے؟ كون "توثینڈے پکالیں۔"تمرہ بولی۔ "ارےرہے دولی، ساری کری بڑی ہے ٹینڈے، کدو کھانے کو۔"عفت آراء نے منہ بنا · تو دال يكاليس- "نمره تمسياني جوكر بولي-"ابھی کل عی تو حے کی دال بیکائی می ناشتے میں وال مجرے برائے بنا لئے تھے سب نے وی کھائے تھے تمہارے خالوتو پیٹ می درد اور کس کی شکایت کررے تھے کہدے تھے آج "تو بما بھی مرقی لکا کیس آجے" شاہدہ بها بھی نے فوراً مصورہ دیا۔ "نه بھی پراکر مرقی کھانے سے بہتر ہانسان كليرا بي الحال كالي عفت آراء في آپين بھی رد کر دیا تھا اور تمرہ بیجاری اکیس ہے بی سے د کھے اور س رعی می ان کی اس ایکانے کی کردان ميں اس كامضمون تو چ ميں عي رو كيا تھا۔ "ارے بھا بھی! مزہ تو مرعی کھانے کا بی ہے نا بھلے اس میں غذائیت اور صحت میں رعی اب يرزبان كاذا تقرقوب،" "ارے چولیے میں جائے ایسا ذاکتہ جو بعد میں بیاریوں کا ذا نقنہ چکھا دے۔'' عفت آراء ماتھ سے جھھنے والے اعراز میں اشارہ کے ہوئے کہا تو نمرہ، شاہدہ بھابھی کو دیکھ کر "تو بما بحي پر کڙي يا ليس؟" " كرهي " كرهي كا نام س كرعفت آراء کے منہ میں یالی آحمیا۔

"مشور وتو خوب ب مرتمهار سے بعیارات

كوكرهي كهانے سے منع كرتے ہيں كے رات كو

"ول تو بهت كرتا ب كرميول من عي تو دو "ال مرب موی سریاں تو کب سے

" میشین می بین تم نے۔" عفت آراء نے شابده بماجى كوكمورا-

"كريلے ايك سوستر رويے كلو اور بحندى ایک سومی سے ایک سوجالیس رویے کلو بک ربی ہے، میشین س کری دماع س ہوجائے، اتی مہتی

بینه کئی کهاس کا مسئلہ تو جوں کا توں تھا ایکی تک، وہ فسٹ ائیر کی اسٹوڈنٹ می ،اردو کی میچرارنے مضمون للصنه كاعلم ديا تفاادروه اب تك ايك سطر مى بين لكمانى مى-

"علی بما می ا کمارہ نے رہے ہیں دن کے آج کیا یکا میں؟" شاہدہ بھائمی نے اپنی جھائی عفت آراء کو دیلہتے ہوئے پوچھا تو بھنا کر

ميراسر يكالو-"

"ووالو بھيا! لكا كئ بين،ابآب بھياك لے کیا لیا میں گی؟" شاہرہ بھائمی نے بس کر

" خاله! سبندى يكالس يا كريلي يكالس-" نمرونے مفت مشورہ دیا،عفت آراواں کی خالہ تعیں اور شاہرہ بھا بھی تو ابھی دوسال پہلے بیاہ کر خاله كى ديورانى بن كر"امجد باؤس" من آنى ميس الذاغره البس بماجي كهرى فاطب كرتي محاء خاله كهلوانا شابده بهاجي كويسندمين تفاكيونكماجي وہ ستائیس کی ہوئی سیس اور ایک بیٹے کی مال

سریاں میں جوسب شوق سے کھا کیتے ہیں، مر اجى ايريل شروع مونے كو بكرى الجى دور ب ذراء عفت آراء بوليل-

منری منڈی میں یک رہی ہیں۔" شاہرہ بھاجی

" خالہ! خواتین کا سب سے بڑا مسلم کیا ے؟" نمرہ نے مٹر کے دانے چیلتی عفت آراء سے سوال کیا تو وہ بھڑک احیں۔ " تيراكيا مئله ب؟ يبلي تو تو مجه بتاميح ے ایک عی رے لگار کی ہے تو نے ، تو کیا مسلم حل کردے کی جوبار بار ہو چھری ہے؟ د مين تو خاله! وه كالح مين تبحرنے كها ہے کہ مضمون لکھ کے لا وُ کے خوا تین کا سب سے بڑا مئله كيا ب؟" افعاره ساله نازك حمين كانمره نے ملین ی صورت بناتے ہوئے بتایا۔

''عجیب تیچر ہے تمہاری خود خاتون ہو کر خاتون کے سائل کاعلم میں ہے اے کل کی بچوں، او کیوں، بالیوں سے کہدری ہے خواتین كے مسلے يہ مضمون لكھ كے لاؤ "عفت آراء نے طرراء ارار مس مراتے ہوئے کہا۔

"خواتین کے مسائل یہ ایک معمون کیا براروں كتابيں للحي جاسكتي بيں۔" شاہرہ بھاجي نے کن سے نکلتے ہوئے کہا تو تمرہ مدوطلب نظرول سے البیل دیکھتے ہوئے بولی-" کیکن کوئی ایک اہم مسئلہ بنا دیں نال

"أج كيايكا تين؟"عفت آراء بوليل-" بی ۔ " نمرہ نے جمرائی سے ان کی طرف ديکھااور پھر کہا۔

"ا مالو، مين ان كيسوال كاجواب دے ری ہوں، مسلے کا حل بتا رہی ہوں، مسلے کی نشائدی کرری ہوں اور سے کھدری ہیں کے"جو مرضى يكاليس" في في اس وقت توتم مجمع يكارى موء عقل كى ولى مجمع على نيس ابتك يه عفت آراء حسب عادت نان اساب بولتي جلي سير-شاہرہ بھا بھی کوہلی آگئ، نمرہ منہ بسور کے

20/4 مون 229)

2014 جون 2014



لكاكرس نيجر عجع من اعظماني مارديا

\*\*

## تعوزاخيال ركفة كا

جب اسے بورڈ کے امتحان میں مفیکوئم، بنا گیا، یعنی امتحانات کے انظام کی زمیداریاں دی گئیں تو اس کے پاس سارا سارا دن بوے بوے لوگوں کے سفارشی فون آنے گئے، وہ جران ہوکرسوچی کہاس کاسل نمبراتی جلدی آئی لوگوں کے پاس کیے بیج گیا؟

پھر .... جب میج ، و جلینس میم ، کے ساتھ

آنے والی آفیسر خاتون نے ، جس نے بڑے

بڑے پرائیویٹ اسکولوں کی لڑکیوں کے اس
امتحانی سینٹر میں ان سے نرمی برشنے والی
امتحانی سینٹر میں ان سے نرمی برشنے والی

Invigilatos کی سخت تو بین کی تھی ، شام کو
اے کال کر کے اٹی شیمی اور بھائی کے لئے نرمی
برشنے بلکہ کالی کرانے کی سفارش کی ۔

تیر ..... جب ایک بااصول اور نامورسوشل ورکرنے اپنی بیٹی کے لئے سفارش کرتے ہوئے اسے کھا۔

"میری بنی بہت علی Intelligent ہے، اے سب کچھآتا ہے، بس اس کا تعوز اسا خیال رکھنے گا۔"

سارا دن''خیال رکھنے'' اور''سب مجھ آنے'' والوں کے سفارٹی فون انٹینڈ کرتے طمانجه

ووایک برائیویٹ اسکول کی بہت قابل میچر تھی اور اپنی انتقک محنت سے کی اسٹوڈ بنس کا مستقبل سنوارا تھا، اے اپنے پیفیبرانہ پیشے سے عشق اورا بی ایمانداری پر پازتھا۔

ایک مرتبہ، جب وہ فائل امتحانات کے پیر چیک کرری تھی تو اس کے پاس اس کی ایک بیزی امیر وکبیررشتہ دار خاتون کا فون آیا جس نے اپ بیٹے کی سفارش کی تو اس نے کہا۔

"ووالو مل ہے، اس نے پھر ہمی لو نہیں اس کے پھر ہمی لو نہیں اس کے اس کے تھوڑی ہوتی او میں آپ کی سفارش کے بغیر بھی اسے پاس کر دیتی مگر ...... سفارش کے بغیر بھی اسے پاس کر دیتی مگر ...... سوری! میں غلط کام نہیں کر سکتی ۔"

اس پراس خاتون نے اے لائے دیا تو وہ اور بھی ہتھے ہے اکھڑ گئی اور صاف اٹکار کردیا جواباً خاتون نے اسے لائی کردیا جواباً خاتون نے اسے پورے خاتدان میں برا بھلا کہا گراس کا خمیر مطمئن تھا۔ گراس کا خمیر مطمئن تھا۔

جس دن رزائ آؤٹ ہوا تو وہ خاتون اسے اسکول میں نظر آئی جواسکول کی مالکہ، جو کہ اسکول کی ہیڈ مسٹریس بھی تھیں، اس سے ایک کونے میں کمڑی بات کر رہی تھی، جوابا ہیڈ مسٹریس، اسکول کی مالکہ نے فوراً اس کے بیٹے کا رپورٹ کارڈ اس سے لیا اور وہیں کھڑے کھڑے اسے پاس کیا اور پھر ہوئی گرم جوتی سے اس سے ہنڈ فیک کر کے رخصت کیا تو وہ اسے طنزیہ مسکرا ہے ہے۔ کیمتی ہوئی جلی کئیں اور اسے ایا کا ڈونگالیا اور پکن بیس چلی گئیں اسے بیس عفت آراء کے شوہر کا فون آگیا کے آج بریانی پکالیا اور ساتھ میں پودینے کی چنی کارائنہ بھی۔ ''اس لئے کہتی ہوں میاں گھر سے نظیے وقت بتا دیا کرو کے آج کیا پکا ٹیس؟ اب بتارہے میں جب گھنٹہ بھر جھک مارنے کے بعد آلومٹر پکنے

ر سیاری دوسیان بیاپای بی اب باری این جب گفته بحر جنگ مارنے کے بعد آلومٹر پکٹے کو رکھے این۔'' نمرہ عفت آراء کو جدر دانہ نظروں سے دیکی ری کی وہ اسے یوں اپنی جانب دیکتا پاکر بولیں۔ دیکتا پاکر بولیں۔

''میرامنه کیا دیکوری ہے؟ اپنامضمون لکھے، کیا اب بھی تجھے اپنے سوال کا جواب نہیں ملا؟'' ''مم ..... مل گیا ..... سوال کا جواب بھی اور مضمون کاعنوان بھی۔'' نمرہ نے بو کھلا کر جواب

''کیا بھلا؟''عفتآراونے پوچھا۔ ''آج کیا پکائیں؟'' نمرہ نے مسکرا کر اب دہا۔

"ہاں آں ..... مجھ آئی گئی تھے بھی، چل شاباش آوا پنامضمون لکھ، میں ذرابریائی چڑھالوں نحیں آو تیرے خالو کھر آئے میرا رائعۃ بنا ڈالیں گے۔" عفت آراء سے کہتی ہوں کچن کی طرف طی گئی اور نمرہ کے قلم نے کائی پرمضمون کاعنوان تحریر کیا۔

"آج کیانگائیں؟"
اور پرمضمون لکھنے اور کھمل کرنے میں اسے
کوئی مسئلہ نیں ہوا قلم چلنا شروع ہوا تو مضمون
مکمل کرکے ہی دم لیا، آئی دیر میں بریانی کو بھی دم
لگایا جاچکا تھا، نمر و مضمون کھمل ہونے کی خوشی میں
بریانی کھانے کے لئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔
بریانی کھانے کے لئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔

\*\*\*

نمرہ فے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔
" ہاں تو اور کیا پرسوں کے اخبار میں می تو
پڑھا ہے میں نے۔" شاہرہ بھابھی نے یقین
دلاتے ہوئے کہا تو عفت آراہ کو یا ہوئیں۔
" تمہارے خیال میں امریکہ جو کے گا بچ
مان بھی لیں گے بہتو ہونے سے رہا، اب ہم کھر
کی ہنڈیا بھی امریکہ سے پوچھ کر یکا کیں گے، نہ
بھی پہیں ہونے کا۔"

"تو پر آپ عی بنا دیں کے آج کیا یکا کیں؟" شاہرہ بھا بھی سراتے ہوئے بولیں۔
"ارے کیا بنا دُل؟" عفت آراء جھلا کیں۔
"کہا بھی ہے میاں جی سے کہ ہفتے بحر کا مینو بنا کے دے دو کے کس دن کیا یکانا ہے؟ پھر جو بھی کے گاتہاری مرض کا کچے گا، ہم جو بھی پکا لیں وہ ناک بھوں چڑھاتے ہیں، کھاتے ہوئے سوسوخ ہے کرتے ہیں۔"

''تو خواتین کا سب سے بوا مسلہ کیا ہے؟''نمرہ نے پھر سے اپناسوال دہرایا تھا۔ ''آج کیا پکا تیں؟''عفت آراء اور شاہدہ بھابھی یک زبان ہوکر جواب دیا تھا۔

"میں نے خواتین کا سب سے اہم مسلہ اے۔"

"چندا وی تو بتا ری بین خواتین کا سب سے بردامسئلہ بلکہ بوں کہو کے روز کا مسئلہ ہے کہ۔" "آج کیا یکا ئیں؟"

"مٹر آلو لکا لیں۔" نمرہ کوایے سوال کا جواب ل گیا تھا مشکراتے ہوئے ان سے کہا تو وہ بھی مشکراتے ہوئے ان سے کہا تو وہ بھی مشکرا دیں۔

"لوبحي مر آلو پکالو\_"

"اچھا بھابھی۔" شاہدہ بھابھی نے عفت آراء کے ہاتھوں سے تھلے ہوئے مٹر کے دانوں

حنسا (230 جون 2014

عند) (231) جون 2014 هندا (231)

وارول اور ملنے والول سے فخر سے ال کا ذکر کر دیا، سب لؤکیاں رو رعی ہیں اور آپ کو بد کرتے اوران کولڑ کیوں کی تصویر میں دکھاتے۔ دعا میں وے رہی ہیں ، کیا الآآ ب کو بدمب مجھ · جب اس نے نیٹ پر ایک کڑے سے دوئ کی اور تصویروں کا تیادلہ ہوا تو اس کی مال نے وہ رونی ہوئی والیں چلی گئی اور اسے ایک اسے خوب سنائیں اور دھملی دی کہوہ اس کے اییا جھٹا دے ٹی کہ کھر آنے کے بعد بھی اس کے والدكوبتائ كي تووه اسے زعره يس چھوڑے كا۔ ول پر بوچھر ہااوراس نے سوچا۔ تب ورنی، محتی بی کے د ماغ میں ہروقت " بهي بحي انساف كرنا بعي نا انساني بن ييسوال كونحا ربتا تھا۔ جاتا ہے، جہال جاروں طرف بے اصولی جل " بمانی اگرال کیول سے دوئ کرے تو فخر رى موويال فظ چندلوكول كواصول ير چلاناظلم عي ہوتا ہے، ستم کووہ بدل بیل علی۔"

\*\*

کے امتحانات میں Invigilator کی حیثیت

ے ڈیوٹی میں دی۔

اس نے اس کے بعد آج تک پر بھی بورڈ

جب وہ چھوٹی تھی تو اس کے بھالی نے ایک غیر ملی لڑ کی سے خط و کتابت کے وسیلے اور نبیٹ پر غیر ملکی لڑکیوں سے دوئ کی اوران میں تصویروں كے تباد لے ہوئے تو ان كے والدين اپنے رہتے بھاک کراڑی نے لڑے سے شادی کی تھی) روز روز کی حکرار کے بعد ایک دن الا کے نے الا کی کو مار

ان میں سے کوئی ایک خربھی جموئی نہیں کہ اخبارات میں چیسی میں ، ہرروز ایس کمانیاں جنم لتى ين، ويتى بى ين، مرجى نه جانے كول، کوئی سبق تبیں سیمتا۔

\*\*\*

مقعد سے کوئی بھی ہٹا جیس سکتا ..... ارے .... بماكو ..... بوليس ..... آرى ب .....

## انصاف ياناانصالي

ال في بورد ك بير ش آج افي ديوني Invigilator کی حثیت سے بہت ایماعداری کے ساتھ کی اور کسی بھی لڑکی کو کانی كرنے ميں دى، حالانكه كه انہوں نے بہت کوشش کی، جب اس نے بہت می کی تو آخرایک لزى نے احتاج كرتے ہوئے كہا۔

"مم اس م بہلے کے بیرز مں ای کی مبیں می اور دوسرے بلائس میں اس وقت کھلے عام چیکنگ ہوری ہےاس لئے ہم نے بھی کانی كأمرك كادجه يرحابيل ب،آب مين

. "ميراكى اور سے كوئى واسطى بين، ميں اسے کام میں ایما عدار ہوں، میں کوئی غلا کام يرداشت لين كرول كي-"

پیر کی ڈیونی کے بعد جیے بی وہ جانے کے کے میں کیٹ کے قریب چھی تو ایک اڑی دوڑنی ہوتی اس کے یاس آئی، اس کے آتھوں سے آنسوول کالری جاری می اوروه ی ج کر کہنے

"آب نے مارے بلاک کی اڑ کیوں کے ساتھ ملم کیا ہے، ہم مل ہوتے تو زمیدار آپ ہوتی، جب ہر طرف کالی چرکا ماحول ہے، تو آپ کھاسٹوڈنس برخی کرکے کون سا کارنامہ انجام ديتي ين؟ اتناعى شوق بي واس بورك مستم كوجا كريح كرين،آپ في مارا فيوچر بتاه

كرتے وہ مسلسل يمي سوچتي رہتي كه كاش وہ ان 1-8-SE "اگر میلی کھ کروانا ہوتا ہے تو مجر اتی بعاری فیس دے کرنامور برائے عد اسکولول میں بح ل كويذهات كول مو؟"

公公公

لتى عجيب بات ہے كم اكثر كفن بجول كى باتوں یا اوائوں میں بوے جی کود بڑتے ہیں اور محر محطے، رشتہ دارول شل محن جاتی ہے اور بات گالی کلوچ سے بھی نقل کر یا قاعدہ لرائی بمرائی تك بيني جالى بين اور لوك بحي ان جميرون مين ز حی بھی ہو جاتے ہیں اور سل بھی ہو جاتے ہیں اورا کی جریں میڈیا کے لئے موضوع بن جاتیں

مرنين جب درغره مغت لوگ چهولي چھوٹی بچیوں کو بھی جبیں بختے اور درغدگی کا شکار بناتے میں تو نہ تو بروی احتماج کرتے میں نہ رشت دار، فقط ميذيا آواز الفاتا ب..... آخر

公公公

אוכנט

استود نك ليدرى جوملي تقرير "جم كى سے بيل درتے، بم بعالے اور مكنے والے لوگ مبس، ہم جيلوں سے بيل ڈرتے، ہم جان معملی پر رکھے کموضے ہیں، ہمیں ایخ

اور ماڈرن مچر اور وہ اگر ایک لڑکے سے دوگ كرياتو كناه؟ آخر كول؟"

آج وہ بڑی ہو چی ہے، اب بھائی جب جی ای اور بہوں سے ای کرل فرینڈ کی باتیں كرتا بي تو وه صدقے وارى موكر بيس بيل-

" بھتی جلدی ملواؤ ٹااس ہے۔" · "رشته النَّكْ كب جا نين؟" تب وه موجى بے كماكروه اين كمروالول کوائی پند کے لڑکے کے بارے میں بتائے تو كياات جي الى پذيرانى ملى ؟

\*\*

بیند کی شادی بر والدین کی رضا مندی نه منے پر اور کے اور اور کی نے ایک ساتھ خود تی کر

بند کی شادی کے دو ماہ بعد میکے اور سرال والول كرويول بول برداشته جوكرالوكى في کے یں پھندالگا کرخود تی کرلی۔ ٣ 'پند کي شادي کے تين ماه بعد ( کمرے

حيدًا ( 233 ) جون 2014

حضيا ( 232) جون 2014

تم میرے گر میں رہتی ہو، میری ہو، میری ا حبیں حق نبیل ہے کی اور جانب کو پھلو

تہارے کے مرف میں ہول

ہر گر من ہم ہواور میں تو صدیوں ہے" میں" ہول

مردانہ ساج پہ کہرا طور کرتے ہوئے وہ

صنف نازک کی عظمت کا اعتراف تلم" ورکگ

وومن" میں کچھ یوں کرتے ہیں۔

دومن" میں کچھ یوں کرتے ہیں۔

"دو ننجے ہے کا عموں پرتم انتا ہو جھا شاتی

ہو۔ منف نازک کہلاتی ہو! پیشنراد نیز کا حساس قلم ہے جو عورت کی نفیات و کیفیت پوری طرح احاط کرتا ہے عورت کی وہ ساتو میں حس جواسے بتاتی ہے کہ کوئی اسے حابتا ہے۔

"اكرموچاتومرى ساتويى حى يتانى ين الركي مول،سب جانتي مول مجمع جب جمال كوني ديله كرسوت يهظم" ادب را تحجه ورگانان" اك لزك كى محبت کی داستان بی جیس اک گلامجی ہے اور عورت کی فطرت کی حکای بھی کداسے خدا سے بمى يده كراي مردى جابت مطلوب إوري عابت كى طلب كا غلبه جوات رب يل جى راجحانه ملني كاشكوه بي مرسوال بيمرور بيدا موتا ہے کہ کیا اک ورت کے من شروب کی طلب ائی بوری شدت سے بیل بیدار موسلی ؟ شفراد فیر كالمول كاكتفوس مزاج بي كمم كاف المم ك آخرى صع من كملاب ادراهم اي موضوع كراته يورى طرح قارى يراقيرش عى عيال ہونی ہے مرائی کے تعمول میں شمراد نے اس روایت سے خود عی انحراف بھی کیا ہے، لکم "ستراط" الى عى المول من سے بے كوام آغاز

گری ہے، انسائی عظمت ویشریت کا کمال کہ وہ عکس ہے اس ہے شکل آئینے کا، بیدا حساس بی شخراد نیز کو بید جرآت دیتا ہے کہ وہ ''محو آئینہ داری'' ی نظم کہد ہیں۔
داری'' ی نظم کہد ہیں۔
''خدوخال حسن گریزیا، بینجررہ ہے کہ جوروپتم کو عزیز ہے
اسے دیکھنے سے دوام ہے
جوہدان پر پھولوں کے دیگ ہیں
دنظر کے ماغ ہے آئے ہیں

کہ جوروپ م تو کر ہے۔ اے دیکھنے ہے دوام ہے جو بدن پر پھولوں کے رنگ ہیں سنظر کے ہاغ ہے آئے ہیں سوگواہ حسن کی عرض ہے رہوگواہے جمال میں محرآ کینے کو بھلانہ دو'' شغراد نیز کی نظموں میں تعموف کا رنگے بھی

سنراد نیز کی سموں میں صوف کا رہیں ہی بدا گہراہ مگراس تصوف میں کھوج الماش و جسس روح کے رنگ گہرے ہیں جو جانے کواس قدر بے چین ہے کہ لب و لیجے میں بے ہاکی کی بو

اک تلاش خاص اک جبتی اک بیاس میجب بیاس ہے جو پرانے جوابوں سے جسی میں بیجب بیاری میں سوالوں کے ساحل کا موتی

میں تھا، جس جھے رواتا ہے۔ اور بیدی بحریبچارگی شنم اونیز کومجور کرتا ہے

کہ دو کہددیں۔ ''آج تک میں تجس کی میزاں پر ملکا رہا، آب جس جھے آو لگاہے''

ب ساجی نا انسانی و نا قدری بھی شفراد نیز کا مرغوب ترین موضوع ہے پھر وہ نا قدری فریک روایت کا نتیجہ ہو یا ساجی یا پھر مردانہ معاشرے میں پستی استحصال زدہ مورت۔

شنراد نیز کاللم خوب روانی سے چلاہے۔ لظم '' نیز حی تر از ؤ' میں مردانہ ساج پہاک محمراطنز ہے۔ گره کھلنے تک مسنف: شفرادنیر تنجرہ ہے سیمیں کرن

ہاں اور میں خوبی ان کے موضوعات میں ہے، مجس آ کو حساس دل اوراحتجاجی ولب ولہد، بیہ شنم ادئیر میں۔

کتاب کا اشتاب می بدامعنی خز ہے اور ان کے مخصوص لب و لیجے اور زاویہ نگاہ کا عکاس، اک بعاوت ہراس روایت اور اس کل وغارت و خوز بردی جو تذہب کے نام پرانسانوں پرمسلاکر دی کی دیکھتے۔

"زین کان باسیوں کے نام جوآساں
کی خاطر قبل کر دیے گئے" کیاب کا آغاز منظور
پیش لفظ" سافتیات" ہے ہے پیش لفظ بھی ان کی
بشر مرکز فلاسفی کا عکاس ہے اک گلدو فکوہ بھی ہے
بخاوت ند مرف روایت سے بلکہ لفظ وحرف کی
روایت پر بھی احتجاج ہے۔
روایت پر بھی احتجاج ہے۔

"" گندگونگہ سے ہٹا تا

کندونلہ سے ہنا تا مجھی بین کو بین میں ندلگا تا سعادت کوعبادت بنا کرعبادت بنا تا درشتی، درتی ہے پچھے دوررکھتا خیر، خیر کرتا ۔۔۔۔۔'' اور پھر

خدا کونہ خود ہے جدا کر کے لکھتا خوداً دخود کوخود ہی خدا کر کے لکھتا ان گفتلوں میں انسانی عظمت کا احساس اور اینے اختیارات کی خواہش کا دفور ہے وہ دفور جو حروں سے بعناوت پر مجبور کر کے ان کی فکست و ریخت کے ممل میں معنی کے بطن میں اتر نے کی خواہش ہے، خدا کی ذات میں ''خوداً'' کی آئینہ



پاک فوج کے آئی عزائم اور اس نا قابل النجر خاکی وردی کے بیچے اک حساس ادب پرور دل بھی دھڑ کتا ہے اور اس بات کا بین شوت میہ کہ کی دھڑ کتا ہے اور اس بات کا بین شوت میہ ہے کہ پاک فوج نے بڑے ناموراد بول کوجنم دیا جن پرار دوا دب کو بجا طور پر نا زے کرتل محمد خان اور کرتل اشغاق حسین اور میجر ضمیر جعفری اس کی در خشندہ مثالیں ہیں۔

میجر شنراد نیز نظم کے اک عمرہ نتیس اور نمایاں شاعروں میں شار کیے جاتے ہیں شنراد نیز کے اس سے پہلے دو شعری مجموعہ آ چکے، "برخاب" 2006ء میں ظموں کا یہ مجموعہ PEN ایوارڈ یافتہ ہے، دوسرا شعری مجموعہ" جاک ہے ارے وجود" 2009ء غزلوں ظموں کا یہ مجموعہ بروین شاکر علس خوشبوا یوارڈ یافتہ ہے۔

شنراد نیز اک مخصوص اب و کیجے کے حامل شاعر بیں اور ان کی تقمیں آبنک و تقمیلی سے بحر پور ہونے کے باوجود ان کی سوج و نفسیات اور علم کی بحر پورعکاس ہیں۔

شاعری بے شک آک وجدانی تجربہ ہے مگر بیآب کے علم اور سوج کے مخصوص زاویے کا مجی مکاس معل

شنرادیر کی نظموں کا اصل موضوع تو انسان 
ہے یہ نظمیں ان تمام ساتی و فرہی رویوں کے 
ظاف اعلان بعاوت ہیں جو انسان کو 
"Subject" کی بجائے "Object" بنا 
دیں ، یہ بعاوت ہے ہرظلم و جر کے خلاف ، اک 
طاش ، اک جبح نظر آتی ہے ہمیں شنرادیر کے 
طاش ، اک جبح نظر آتی ہے ہمیں شنرادیر کے

2014 مون 235 مون 2014 منا

حنا 234 جون 2014

اترا۔

" نوحہ کر" طویل اور اس کتاب کی آخری اظم ہے اور بقول سعیدا پر اہیم۔

" نیج کبوں آخیزاد نے سائنس کورو انس بنا دیا ہے اور اردو زبان کی کم مائیگ کے باوصف پہ بات کی مجز ہے ہے کہ بیل۔

ات کی مجز ہے ہے کم بیل۔

انسانی تہذی ارتفاقی سفر طے کرتی ہوتی نظم ہے،

انسانی تہذی ارتفاقی سفر طے کرتی ہوتی نظم ہے،

مخلیق کا نتا ہے کہ آخاز سے انسانی تہذی سفر مخلی نے ایک طویل تاریخی سفر مخلی ہوتی نظم ہے،

عزائد شغراد نیز کی " کرو محلے تک " ادب علاقہ شغراد نیز کی " کرو محلے تک " ادب یوری تو ت رکھتی ہے۔

پوری تو ت رکھتی ہے ۔

پوری تو ت رکھتی ہے۔

پوری تو ت رکھتی ہے۔

 $\Delta \Delta \Delta$ الیمی کتابیں یو صنے کی عادت اردوکی آخری کتاب ..... 🌣 خارگندم..... 🖈 ونيا كول ب ..... · آواره گردگ دائری ..... 🖈 ابن بطوط کے تعاقب میں ..... چلتے ہوتو چین کو چلئے ..... 🏠 تگری نگری پھرامسافر..... 🌣 خطانثاتی کے ..... تھ بہتی کے اک کو ہے میں ..... ماندگر ..... رل وحقی ..... آپ ڪاپرده .....

الدين كوبعي نظمول كي صورت خراج تحسين بيش كيا اني طرح اك اورخوبصورت تقم"تم اداي كود كي سكت بو" علية بد" اداى كا كالمك كرن كوكائى باور فرسزكرت كرتي "اداى دوپېرى دوپ كى قاملى كاتى ب مر مرردن تمام موتا باور "ادای رات کے کاجل سے دو آجمیں طمویا اک اداس دن کوشاعر نے تصویر کر "وى آخرى موت تحى" لكم نبيل بلكه انساني اری کی کہانی ہے جب معیشت کے بوجل سے تلے اندرکا خالص انسان مرکیا، ایی طرح" کوئی یماڑ ہٹ گیا" شفراد نیز کے تحروجس سے ہٹ کر بالکل الگ اک خاص باطنی تجربے و کیفیت ك لقم بي جي خروش كے يرد في النظر ي وافتاف كردي كئے-"ووآك كى كدآكى کیس بر جوری میں جوآ کے آ کے جل پڑی تورات تھل پڑا خدا کو چھے چھوڑ کر ين خودكو كريل يدا" " الموال دن" مجمى أك بي مثال لكم ہے، پی خدائے کن فیکون کے سات دنوں کی کھائی ہے وہ خالق جو کہتا ہے کہ اس نے اس کا نکات کو سات دنوں میں محکیق کیا اور ان سات دنوں کے " آخوال دن تو تيرا دن تعا لوتے جھے کو پڑھنا

يده ركام مل كياتا-

"بدن کی حمات میں" سی گھری رومانوی تعمیس مجى بين، ال تقمول مين جمين اك جفس روح نظرآني جومحبت من بحي اسيخ جسس وتخير كوڈال كر نتائج اخذ کرتی ہے۔ "میٹھا جموٹ" میں دیکھئے شنراد نیز کیا کہتے " ہماری تعلی ان کومیت نام دی ہے مرورت مب کو ہوتی ہے۔ سمی کو جائے کی اور سمی سے جائے كى كا تكم التريف كدو بول يان می کے ساتھ چلنے کی ، کسی کوراہ دکھانے كر تباكث نيس ياتم كفن رايس زمانے ضرورت روب مرلى بعبت كا! ای طرح" بدن کی حمایت میں" بوی بے باکی ہے اعتراف وا تلہار کرتے ہیں۔ " محل کی بارمنعت سے لکا خیالی سرایا جيل ہے كہ جوسونے كوسين ہے، چمود كو كيل اور حقیقت تو یکی ہے کہ تمام خیال و عالم مثال کا عمارت کمڑی توای بدن پر ہے۔ " لاى 1757 م "اك تاريخي واقع كومتيد كرنى لقم مراس كود يمين وتصوير كثى كرنے كا عداز شفراد في كالناب-"جانتا طاقت من بدلا جربه محم محرے الاكومادها كه موكما! جب عم کی طاقت صدول سے برھ کی لوطلم كاصورت ممندر من الرآلي

اس مجوع من خالد احد اور اسلم مراج

سے عی افی معنویت کوعیاں کردی ہے۔ " في كل في وال كومعلوم بيل تعا ایناآپ علسب سے بھاری پھرے جم كا پقركث جائے تورسته ببتركث جاتا ڈھروں پھر کاٹ کاٹ کے ووروز وشب كاث رما تما-" شفراد فیر کی تھموں میں ان کے شعبہ ملازمت كى جملك" اعركى جنك" لقم من ديمى "زين جم ين دردول كى بارودى سركليل یں ممی کولی صورت فم ارتا ہے جوسنے میں اى طرح لكم من "كفن چور" ويلكائن چپ کی جادر جی ان کے اسلوب کے "جننے اولیے ہیں استے عی خاموتی ہیں

بی کولی صورت می اثر تا ہے جوسینے میں اور کا ہے جوسینے میں اسی طرح لقم میں "کفن چور" ویلگائن کے فلاف بحر پورا واز ہیں۔
فلاف بحر پورا واز ہیں۔
خلاف بحر پورا واز ہیں۔
کی چارد بھی ان کے اسلوب کے بیسے معنوبت اختیار کر لیتی ہے۔
''جینے او نچے ہیں اسے ہی خاموش ہیں کن بہاڑوں میں بہتا پڑا ہے جھے لئم "گفن چور" ساتی قدروں پر اک گرا محل معاشرے پر طنو ہے جو مردہ بدن کو تو گفن سے معاشرے پر طنو ہے جو مردہ بدن کو تو گفن سے دیا ہے گرزندگی کی عربانی ڈھاچنے میں موال ضرور پیدا کرتا ہے کہ کیا ساتی قدروں کا پیدا سالی قدروں کا پیدا سالی قدروں کا پیدا سالی قدروں کا پیدا ساتی قدروں کا پیدا سے معاشرے میں استحصال والبلام اخلاقیات کی عمارت کو ڈھائے ہے معاشرے میں جو بیدا کرتا ہے کہ کیا ساتی قدروں کا پیدا ہوں گئی ہوری اک کروہ صنعت میں ڈھل چکی جہاں گفن چوری اک کروہ صنعت میں ڈھل چکی جہاں گفن چوری اک کروہ صنعت میں ڈھل چکی

ای طرح اس مجموع مین "دست شفا"ی رومانک لائت نقم بحی ہے اور" بیٹھا جموث" اور

کلیق کار جسے کلیق کے پاتال عمل جا اور 2014 میں جا اور 2014 می

عدن 2014 جون 2014

0 زندگی میں اگر ایک دوست مل کیا تو بہت ہدول کے تو بہت زیادہ ہیں تین ال عی ميں عقے۔ 0 م مح محبت نایاب ہے اور دوئی اس اس سے محمی تایاب ہے۔ O مجت ایک جادد ہے جو وجود کو حرزدہ کردیق 0 مجت ایک ایا آئیدے کہ درای طیس سے توٹ جاتا ہے۔ 0 محبت كالطف محبت كرنے ميں ہے۔ مبنازكور سومرو،رجيم يارخان اين بعائى كود كيدكرات حبم موتا باتوب لو کوں کو نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روكنامي صدقه--كسى بحظے كوسيدها راستہ بنا دينا بھي معدقہ کا ٹایا پھروغیرہ کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ انے ڈول میں یائی محر کرائے بھائی کے ڈول میں ڈال دیتا بھی صدقہ ہے۔ اے دوست تیری دوسی

 ہارون کی اولا دہی ہے ہیں، ان کے سلے شوہر کا نام کنانہ بن الی الحقیق تھا، یہ پہلے یہودی تھیں۔ زرین اطہر، پشاور

مسكراتی كرنیں اللہ علم كے بيالے كواپ ہونؤں سے لگا لو جوں جوں جوں علم كے قطرے تبدارے جم ميں پہنچيں گے تبدارے دل و دماغ روتن ہو جا ئيں گے بيدی وہ روتن ہو كی جو تبدیں منزل مقصود تک پہنچائے كی ڈھوٹھ ڈھوٹھ كر موثق كر و ياكستان كرت علم سے جھگاؤ۔

الركى كو علم كى روشى سے روش كرو پاكستان كو الله علم كوروسروں كے كہنے كام وہ ہے جو دوسروں كے لئے كيا جائے۔

التے كيا جائے۔

نبیراؤ،سیالکوٹ
عظمت کی ہاتیں
احیان کروخواہ ناشکرے پر کیونکہوہ میزان
میں شکر گزار کے احیان سے عاری ہے۔
(حضرت علیٰ)
اٹھائی نہ جائے۔(بوعلی سینا)
اٹھائی نہ جائے۔(بوعلی سینا)
میڑھیوں سے بنتا ہے۔(ارسطو)
میڑھیوں سے بنتا ہے۔(ارسطو)
کے کہ زعر گی کم بلکہ بہت کم ہے۔(ستراط)
کے کہ زعر گی کم بلکہ بہت کم ہے۔(ستراط)
دیت ہے۔(حضرت امام جعفر صادق ہوں
میان کی دوخواں سے خوشہوا کے
ساس کل درجم یارخان

William State

ہیں،آپ بہت تی اور عبادت گزار خاتون تھیں۔ (5) حضرت ندین بنت خزیمہ اب بہت تی اور نہایت عبادت گزار خاتون تھیں،آپ غریبوں کی مال کے نام نے بھی مشہور تھیں، آپ کے پہلے شوہر کا نام عبداللہ بن جحق تھا۔ (6) حضرت ام سلمہ اُ۔ آپ کی سخاوت کا بدعالم تھا کہ بھی کی غریب بھائ کو خالی ہاتھ نہ لوٹا تھی، آپ کے پہلے شوہر کا نام ابوسلے تھا۔

(7) حفرت زین بنت بخش ار آپ بہت مالدارخاتون تعیں آپ کا پہلا نکاح حفرت زید سے ہوا تھا، پردے کا پہلے پہل تھم ان کی شادی پر بی آیا تھا۔

(8) حفرت أم حبية - جرت مدينه مين بيه جي شال حين اور حبشه في حين ، حبشه كے بادشاہ نجاشی في ميں ، حبشه كے بادشاہ نجاشی في اللہ عليه وآلہ وسلم كے لئے بيام ديا اور آپ صلی اللہ عليه وآلہ وسلم كے لئے بيام ديا اور آپ صلی اللہ عليه وآلہ وسلم كے تيول كرتے ہر الكاح كابندوبست جمی خودنجانی نے كيا۔

(9) صفرت جورية له بدأيك لزائي من جو (ئي معطلق كي لزائي كي نام سے مشہور ہے) من قيد موكر آئي تعين، صفرت جورية كي پہلے شو بركانام ماغ بن مغوان تھا۔

(10) معرت میوند: ۔ ان کے پہلے شوہر کا نام خوبطب تھا۔

(11) صفرت مغیر بیایک از انی میں قید ہوکر آئی میں اور ایک محالی کے جصے میں دی گئی میں، حضرت محملی الله علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مول کے کر آزاد کر دیا اور پھر نکاح فر مایا، یہ حضرت فرمان رسول کا کی کریم مسلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد ا

"الوگوا ميرى مثال الى ب كداك خفس في آگ جلائى اور جب آس پاس كاما حول آگ كن روشى سے چك افغا تو كيڑے چينے اس پر كار ورشى سے چك افغا تو كيڑے چينے اس پر كر ورق قوت سے ان كيڑوں كوروك ديتا ہے كيكن چينے بين كد كيڑوں كوروك ديتا ہے كيكن چينے بين اور اس كى كوشش ناكام بنائے دے دے دے بين اور آگ ميں گھے پڑر ہے بين اى طرح ميں تہين ما كام منائے دے دوك د با موں اور تم كر سے پلا پلا كر آگ سے دوك د با موں اور تم كر سے بلا پلا كر آگ سے دوك د با موں اور تم ميں كر سے برا در ہے ہو۔ "

فرن داؤ، کینک حضرت محفظیت کی از داج مطبرات حضرت محفظیت کی از داج مطبرات پہلی بیوی ہیں، نکاح کے دفت آپ کی عمر جالیس پرس جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ دآلہ وسلم کی عمر مبارک چیس پرس تھی۔ (2) دفتہ میں میں شریع مصل دیا۔

(2) حضرت سودہ ۔ بیبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں، آپ کے پہلے شوہر کا نام سکران بن عمروتھا۔

(3) حضرت عائشہ ۔ آپ حضرت ابو بکر مدین کی بٹی ہیں، حضرت محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے وقت آپ کنواری تعین اور ازواج مطہرات میں سب سے معربی آپ ہی تعین ۔ دلا) حضرت حصہ ۔ آپ حضرت عرکی بٹی

حقنا (239 جون 2014

عنا (238 جون 2014



یہ زعر کا فاصلہ مٹا سکو تو ساتھ دو برے فریب کھاؤ کے برے سم اٹھاؤ کے یہ عرکا ساتھ ہے نیاہ سکو تو ساتھ دو

لے وہ زخم کہ کوشش سے بھی جمیا نہ سکے كه اب كے سال تو جرا جي مكرا نہ سكے يهال تو لوگ عجيب نفرتول مي زعره اين میں تو بار کے لیے جی راس آنہ سے رابعالم --- رحيم يارخان ورد انعام میں بخشا ہے تیری یادوں نے ڈویتے دل کو دیا جب بھی سہارا ہم نے

کھ بات ہے تیری باتوں میں ہے بات کیاں تک آ ہم دل سے کے دل ہم سے کیا یہ بات کہاں تک آ پیکی

مرجمي سائبال ينه تما بم بمي كهكشال تمي قدم قدم جی بےمکان جی لا مکال میری آدی عرکزوئی اے یا لیا اے مودیا جی ہی دیا جی رودیا یوی محضر ہے مید داستال میری آدهی عر حزر کی نبیرحیدر ---ائے خاصہ خامیان رسل وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت راہ ہے

غامتی جرم ہے جب منہ میں زبان ہو اگر و نہ کہنا جی ہے ظالم کی جماعت کمنا مصائب میں الجھ كرمسكرانا ميرى فطرت ب مجے ناکامیوں یر افک برسانا میں آنا

ورين اطهر يشاور دل کی گلوں کے سجی رائے ازیرا ہیں ہمیں اک ذرا نظر کی چوکھٹ سے برے آئے دے ہم تیرے نام یہ لکھ دیں کے زعرگائی اجر بس وہ اک لحد اظہار وفا آنے دے

ہم بھی اڑیں کے تیرے دل یہ وی کی صورت گاں کی بہتی میں عبد یقین کی صورت

ہم نے جن سے بار کیا اور جن کے ناز اٹھائے ان لوگوں نے شفتے کمریہ پھر بی مرسائے ساس كل ---- رجيم يارخان جب سے اڑا ہے وہ آسیب کی ماند جھ میں جو کی بن کر بین کئی خواجشیں محو رقصال

بوجے عی آ رہے ہیں پر کمی طوفان کی صورت لگا كرى يدوم ليس مح محكاتے آشيال ميرا يبت سا كوله و بارود بعى جمراه لائ بيل علے میں پھر یاروں جلانے آشیاں میرا

خودی کے ساتھ زئدہ ہوں ابھی تک اس کئے یارو کسی کو بھی میرا یہ باعمین اچھا مہیں لگ كرس م محموم كل مين چن زارول كو ويرائے چن والوں کو شاید اب چن اچھا مہیں لگا مهناز کور سومرو . --- رهیم یارخان مجھے اس کا عم میں کہ بدل کیا زمانہ مری زندگی تم سے ہے اہیں تم بدل نہ جانا

بڑا تھن ہے راستہ جو آ سکو تو ساتھ دو

آل عمران "اب دنیا میں وہ بہترین کروہ تم ہوجے انسانوں کی ہدایت وصلاح کے لئے میدان میں لایا گیا، تم یکی کاظم دیے ہو، بدی سے رو کتے ہو اورالله يرايمان ركعة بو-"

ا قامت دین کا بیکام عی تحریک اسلامی کا مقصد وجود اور فرض مفی ہے یمی رضائے الی کا ذربعداورحصول جنت كاضامن ب،اس مقعدكي تذكير، مختلف اعداز ہے، جس كى تفصيل مارے كرير من موجود بمروقت مونى وتى عامي راشدترین بمظفر گڑھ فیمتی جو ہر

1 ہردات کے بعد دن ضرور طلوع ہوتا ہے اور جوراب مبرے كزارى جائے اس كى محرببت سين بولي ہے۔

2 انسان کو بادمیا کی طرح ہونا جاہے کہ ہر كونى اس كآفكا انظاركرے 3 بارش چینے کی جلد کو بھوعتی ہے مراس کے وهي بين وهوسكتي-

4 انتااونجا مة ازوكه سورج كي كرم شعاعيس مہیں بھلا دیں اور تم ایک بے جان شے کی ما تقرين يرآ كرو\_

5 أيوزي يرج اع ال وقت تك روش ركو جب تک کمرکے سارے افراد والی نہ آ

6 اعادال برعركانم بجويح كاذب يلى عى روی کاحال سے جھمانے لگاہے۔ 7 ياريول من برى بارى دل كى إورول ياريول مسسب سے بوى دل آزارى بے۔ رابعه سعيد، كاموعي

کیا خوب کہا ہے۔ خلوص دل عی جیس ربط باہمی کے لئے وفا بھی شرط ہے اے دوست دوئی کے لئے ال دنیا کا ہراصول ہے کہ ہری چر اچی معلوم ہولی ہے، مر دوئ جنٹی برانی ہو کی اتنی ہی یا سرار ہو کی سیا دوست وہی ہوتا ہے جودوسرے

ایک نازک پھول ہے جے بداعبادی کی ذرای كرى جى مرجعادي ب،ايا كان كاين بجو ذرای میں سے چور ہوجاتا ہے اس کئے خلوص دوی کی شرط اول ہے۔ آبیدز بیر، عارف والا

دوست کواس کی برائول سے آگاہ کرتا ہے، دوئی

چن چن خوشبو

☆ جن دروازے سے فلک اندرا تا ہے محبت اوراعماداس دروازے سے باہرتال جاتے

🖈 بار يول من برى بارى دل كى إورول کی بیاریوں میں بوی بیاری دل آزاری

انسان کوبادصا کی طرح ہونا جاہے کہ ہرکونی ال كآنے كا نظاركرے

🖈 انتااونجا مت ازو كهمورج كى كرم شعاعيں مهمیں بکھلا دیں اورتم ایک بے جان شے کی ما تندز مين يرآ كرو-

🖈 انسان انتا غلامبیں جنی ان کی سوچ اور رويے غلط بيں۔

ارش چیتے کی جلد کو بھوسکتی ہے مراس کے د صے بیں وحوسلتی۔

الم طرول کے تیز چلانے کے بعد ول جوئی كرنے سے كوئى فائدہ بيس موتا نہ خود كونہ בפת פנוצים

عنا (241) جون *2014* 

حمدا (240) جون 2014

وقت سے پہلے جراغ اپنے بجھائے ہم نے بلوشہ خان --- جارمرہ خوابوں کے جزیروں میں اثر آتے ہیں اکثر دو لوگ کہ اب جن سے ملاقات بھی کم ہے

مل کے اس مخص سے میں لاک خموثی سے چلوں بول اضمیٰ ہے نظر پاؤں کی پائل کی طرح

یہ اور بات ہے تھک ہار کے وہ مویا ہے جو تم ملو کے تہیں ریجے بھی دے گا وہ عمیراحمہ ساہوال بس ایک تیرے چھڑنے کی دیر تھی سن کے آگیا لمحوں میں کرب معدیوں کا

د کموں کی رت کا وہ پھیلا ہے کرب سوچوں میں کہ سکھ رتوں میں بھی ہید دل اداس رہتا ہے

ہ ایک عمر سے جاری ہیہ رحجکوں کا سنر ہماری آنکھوں میں نیندوں کا ذائقہ نہ رہا لائبدر ضوان ۔۔۔ فیصل آباد اے دوست میرے ظرف محبت کی داد دے ہے دل کی چوٹ لب یہ تجسم نی ہوئی ہوئی

بے کار چاہتوں کے نقدس میں وہ مجھے کچھ نہ ہوا تو ہریہ جہائی دے کیا بخش ہے محوروں نے سلیطنے کا حوصلہ ہر حادثہ خیال کو مجرائی دے میا

جانے کیا بات تھی اس روز کوئی در نہ کھلا عمر مسافر تھا اور الیا کہ ٹھکانہ جا ہے اساءامجر --- لاہور اپنی جاہت میں خود کو کئی خط لکھے ان کو کھولا پڑھا تہہ کیا رکھ دیا اب تو دنیا نہ کے گل شکامت کی تھی میں سمجھ لوں گا میں نے اک انسال کے عوض اک بے جان ستارے سے محبت کی تھی

میرے کلم سے کسی گئیں نہ میری زباں سے ادا ہوتی ہیں جو نظر سے کہنے کی بات ہے کمی حرف نہیں نہ سائے گئ

کوئی پھول چھنا ہے کس طرح
کوئی ڈھول ہوتا ہے کس طرح
ہوت وقت کی بات ہے
گھنے زندگ ہی بتائے کی
فرح راؤ ۔۔۔ کینٹ لاہور
آگھوں میں رہا ول میں اثر کر نہیں دیکھا
گھر کہتا ہے جھے میرا چاہے والا اکثر
میں موم ہوں اس نے جھے چھو کر نہیں دیکھا

حاصل زندگی عشق وہ ایک لحہ ہے عمر بمر جو کبھی حاصل نہیں ہونے بانا

نہ اعتبار خدا ہے نہ اعتاد خودی کملا ہوا ہے عجب زہر سا فضاؤں میں یہ کہا سم ہے کہ اک شہر میں رہتے ہوئے نہ تم ملو بھی ہم سے نہ ہم دکھائی دیں جادبیطی ۔۔۔ مردان ریت میں بچول اگر دھوپ میں جاگی شندک دشت احساس میں بچیلا تیری یادوں کا گلال دشت احساس میں بچیلا تیری یادوں کا گلال

دل داغ داغ ہے تو بہاروں کا کیا قسور دھوکا قصیل رنگ پہ خود ہو میا ہمیں

قافلہ جیے اجالوں کا لیک اڑے گا

جو یادگار بل ہمارے سنگ گزرے ہیں مجھی تو کسی موڑ پر ہم حمہیں یاد آئیں مح اچھا گلگا نہیں جھے کو ہم نام تیرا کوئی جھے سا ہو تو نام بھی تھے سا رکھے

بیٹے سوچے ہیں گر کھے یاد نہیں آتا جانے کب سے آباد تو دل کے گر میں ہے کوئی تصویر نہ ابجری تیری تصویر کے بعد ذہن خالی عی رہا کاسہ سائل کی طرح حامین حامین حامین حامین حامین حامین خیل کی اپنی طبیعت ہے قراسی بات پر ذہن میں الفاظ جم جاتے ہیں کائی کی طرح

جانے کیوں یہ گماں رہتا ہے کہ وہ نظر آئے گا سرراہ چلتے وقت خدا لکھ دے گا اسے میری قسمت میں شمی تعرایت کی گھڑی میں شام ڈھلتے وقت

کس طرح مجھے ہوتا گال ترک وفا کا آواز میں تغیراد تھا لیجے میں روانی بہت کم لوگ واقف میں تخن آثار لحول سے جے محسوں کرتے میں اسے لکھا نہیں جاتا رضوانہ کور بچہ ۔۔۔۔ لاہور ہو لاکھ کوئی شور مجاتا ہوا موسم دل چپ ہو تو باہر کی فضا کچھ نہیں کہتی دل چپ ہو تو باہر کی فضا کچھ نہیں کہتی

شعور اب تک ای شے کی کی ہے وی جو چاہیے تما چاہیے ہے

جنگلوں میں شام اتری خون میں ذات قدیم دل نے اس کے بعد انہونی کا ڈر رکھا نہیں نجمہ زیدی --- حافظ آباد یہ تیرا عزم سفر یہ میرے ہونؤں کا سکوت خطہ ارضی کو خود جنت بنا سکتے ہیں ہم دلولہ دل میں امتکوں کا اگر پیدا کریں محرسعیدتوئی --- عارف والا شعلہ حسن سے جل جائے نہ چیرے کا نقاب اینے رفسار سے پردے کو ہٹائے رکھنا

چرہ ہر صورت کو اپنی شکل میں ڈھال گیا ہے شہرکے آئیوں سے باتی سارے عس نکال گیاہے اب تو شایدد کھ وفاس کر بھی میرا دل نہ دھڑکا یاد کا جھوٹکا پھراس پھول میں خوشبوڈال گیا ہے

فراق یار کے لیے گزر بی جائیں گے چڑھے ہوئے دریا اتر بی جائیں گے تو میرے حال پریشان کا کچھ خیال نہ کر جو زم تو نے لگائے ہیں ہم بی جائیں گے لیے میں اولینڈی ایم دو دلوں کی میت کھائی ہے بیشانی یہ میرا ہمی نام لگھنا ہے سیاؤں کی جب میں چوڑیاں باتھوں میں میندی میں سیتاں تیرا نام لگھنا ہے میرا میں میندی میں سیتاں تیرا نام لگھنا ہے میرا میں میندی میں سیتاں تیرا نام لگھنا ہے

وہ داستان محبت کرنے کے بیاں ہنر جانتا تھا اس کئے لوگ آج اسے بڑا کہانی کو مانتے ہیں

کل تو کمی سے کہ رہا تھا

ہوا بہت خلک ہے آج دوست

ہوا بہت خلک ہے آج دوست

ہوا بہت خلک ہے آب دوست

مال اس میں میرے چند آنو بھی ہیں

میرومدیق ۔۔۔

اوراق بریثال کے شعلوں کے دکھنے سے

پیولوں کے میکنے سے چریوں کے چکنے سے

زبن کے کلتال میں یہ بات ہے آئی

زبن کے کلتال میں یہ بات ہے آئی

شاید کہ بادمبا نے گی ہے آگرائی

2014 جون 2014

عنا (243 جن 2014

بوی بہت تیزی سے گاڑی جلا رہی تھی، ہنائے ہ ایک آدی این گدھے کو نہلا رہا تھا، شوہرنے اس سے کہا۔ "تم تیزی سے گاڑی کومورٹی مول محے دوسرے نے یو جھا۔ "ارے بھی آج گرھے کوئس خوثی میں ببت ورلكاب-" بنوی نے ہتے ہوئے کیا۔ "اس میں ڈرنے کی کیابات ہے تم بھی موڑ يرميري طرح أتكسين بندكراليا كرورا "أج كر م كل شادى ب-" ه عفت على مركودها دوسرے نے کیا۔ " جمين اس خوشي مين كيا كلاد كي؟" "جودولها كهائے كاوى تم بھى كھاليئا۔" ایک صاحب این دوست کے سامنے اٹی راشدترین مظفر گڑھ بیم کے خلافیہ دل کی مجڑاں نکال رہے تھے۔ " بھی بھی اس کی اوٹ پٹا تک باتیس س کر میرا دل جابتا ہے کہاہے اٹھا کر اوپر کی منزل سجال رات اعرفيرى ب سے نیچے بھینک دول، مرمعیبت رہے کہ میں سكييال بمى بترى بين بس كى اك تيرى ب دوست نے کہا۔ تواك ايبالليراب "يقيناس كاوزن زياده موكا-" مير دل من تقبراب اعتبار محى بس تيراب ان ماحب نے چ کر کہا۔ آمنه فالد، لمآن "سوچتا ہوں اگر دہ فتے گئی تو میرا کیا ہو شادی کے بعد میاں بوی ایک محت انزا پہاڑی مقام پر جن مون پر کئے تو ہول کے منجر نے نام یو چھے بغیرائدراج کرلیا بیدد کھے کر ہوی اگرآپ کے دیڈیو کی باریک می سونی رات حران رو كى اور كينے كى -ك تاريل من برارول يل دوركي آواز آب تك " منتجر صاحب! آپ کومیرے شوہر کا نام بہنجاستی ہے اور اگر سارتی کے مشم سر سمندروں، کیے معلوم ہے؟" بہاڑوں، محراؤں، دریاؤں اور پرشورشروں سے "آپ کے شوہر ہرسال ہمارے ہوگل میں رے چی سکتے ہیں تو پھر آپ کو یقین کول میں ہنی مون مناتے ہیں۔" مہناز کوڑ سومرو،رجیم یارخان آتا كه خدا بحى تو آب كى دعاس سكا ب-بلوشه خان ميارسده



چلواب مسکراؤ ایک کالی شخص کے مکان میں آگ گئی۔ لوگ بجھانے دوڑ ہے لیکن وہ حزے سے بیٹھار ہا، اس پرایک شخص نے کہا۔ د تعجب ہے تمہارے گھر میں آگ لگ گئی ہے اورتم آرام سے بیٹھے ہو۔" کالی آدمی نے اطمینان سے کہا۔ "آرام سے کہاں بیٹھا ہوں بارش کے لئے دعا کر رہا ہوں۔" ٹاکٹر۔ ڈاکٹر۔ د تا کر میں میں میں میں کی جمع میں۔ د تا کر میں جمع میں۔ اس میں میں کی جمع میں۔

ڈاکٹر۔ "آپ اچھے ہو جا کیں گے لیکن مجمع میں جانے سے پر ہیز کیجئے۔" مریض۔ "لیکن میں اپنے پیٹے سے مجور ہوں۔" ڈاکٹر۔ "پیٹر کیا ہے؟" مریض۔ "جیب تراثی۔" استاد کلاس کو بکل کے بارے میں پڑھا رہا

ما۔
" فرض کرو کہ میں بیکھے کا بٹن آن کروں اور پیکھانہ چلے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟"
" پیکھانہ چلے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟"
" پیکرآپ نے بیل کا بل ادائیس کیا۔"
شاگر دیے معمومیت سے جواب دیا۔
آسیدز ہیر، عارف والا

ایک دیباتی مخص نے اپ دوست سے
کہا۔
"پطوبارشمری سرکر کے آتے ہیں؟"
دوسرافض۔
دوسرافض۔
"پنیس میں ایک بارشمر کیا تما لیکن اب
دوبارونیس جاؤں گا۔"

دوسرافض۔
دوسرافض۔
دوسرافض۔
دوسرافض۔
دنشر میں جگہ جو ہدایات کسی ہوتی ہیں
ان پر مل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، پیلی بار میں
شیر کیا تو ایک جگہ تحریر تھا، ''یہاں مت تعویج''
تصریحا او ایک جگہ تحریر تھا، ''یہاں مت تعویج''
دری کاغذا می کرڈال دیے'' ایک اور جگہ لکھا ہوا
تھا''رفنار چالیس میل فی گھنٹ' ایک اور جگہ لکھا ہوا
تھا''رفنار چالیس میل فی گھنٹ' ایک اور جگہ لکھا ہوا
تھا''رفنار چالیس میل فی گھنٹ' ایم عی بتاؤ جھ
جیسا بوڑھا آدی اتنا تیز کیے دوڑ سکتا ہے مرتا کیا
نہ کرتا میں نے دوڑ لگا دی اور پھرشہر جانے سے
نہ کرتا میں نے دوڑ لگا دی اور پھرشہر جانے سے
نہ کرتا میں نے دوڑ لگا دی اور پھرشہر جانے سے

دمشاحيدد، كينث

بہت ہے خطاتو ہوگئ پرآپ نے بھی ذرای بات پرڈائٹا بہت ہے کلاشکوف سے تو مت ڈراؤ مجھے توالک بی چاٹٹا بہت ہے میل والک بی چاٹٹا بہت ہے سیاس گل،رجیم یارخان

عنا 244 جون 2014



فرواز بیر: کی ڈائری سے خوبصورت تکم 1/26/10 بعي جوآؤ 45413 ی سب کتابیں الث بليث كرالاش كرنا مرى يانى ى دائرى ش ورق ورق يركلمان " cot a Till تواس حقيقت كي آلي يقين ركمنا كهخوا مثول كو جويس تے حوق من دُحال ركما محبول عن كمال ركما مہیں اجازت ہے م برول کے سمجنے وہ جر محول کے معش سارے جوالم حكا بول جلا کے رکھ دو، یا تھاڑ ڈالو مجيل يرق ب مين آخري حرف وقت آخر جولكور بابول مرى تكامول كے زردا تو Elisto V كمين في التحالات بددن كزارك محرحقيقت تؤبيب جانال كدميري عابت كوتم بحى بالكل مجعدت ياتى

عائشتمس: كادارى اليغزل محت اک ادحورا سا خواب ہے جونہ دکھا تو تعیب ہے جود کھ کیا تو کمال ہے محبت اک انوکھا سا کھیل ہے كرياليا تو مح مونى جونه يا تطيرتو زوال ہے عیت اک ادحوری کی بات ہے جونه كه سكية ادب عل صرف كرجو كه ديا تو عبل ب عیت اک اووری برسات ہے جو جوري كى تو كى رى جورك كى تو مثال ب محبت اک انوکھا ما علم ہے جو طاری ہوا تو یوں ہوا حرار باریہ دھال ہے ایماحیدر: کا ڈائری سے ایک هم مہیں جاناں اجازت ہے كدان تاريك رامول ير مكن ى خود يس يا د تو اعرمرون في جي دل دوب جائي ا مير عطة بوئ محول يري ينكال بالمول سي جيزاك اب بالمول كو فضا کی مسکی ہے تم نے کیتوں کوجن لیا حسیس بلوں کی نوکرں پر نئے کچے خواب بن لینا كولى كراوج ليمرالواس عدد كرمت كرنا میرے جون کی جلتی دو پہرے بے غرض ہوکر تم الى جاعد في راتول من جكنويا لتح رمنا ميرى تنهائيوں كى وحشوں كى فكر مت كرما مہیں بیجی اجازت ہے میری ہریا دکودل سے کھر چنا اور مٹادینا كرجب جابو بملادينا مرائ كزارش ب اكرايبانه وجانال

ول مے جذبے ہار مانے جین اورعقل كافليفه تبيله نعمان كلبرك لامور وقت مختلف لوكون كى نظر مين A وقت کو پیچے سے مت پکرو،اسے آگے سے روک کراس پرقابویانے کی کوشش کرو۔ 🖈 وقتِ خام مسالے کی ماندہے جس سے آپ جو کھ جا ہیں بنا عکتے ہیں۔(امام فراق) 🖈 وقت ایک ایل زمین ہے جس میں محنت کیے بغير كي بدالبل موتا، الرمحنت كي جائة یہ زمین چل دی ہے اور بیار چھوڑ دی جائے تو اس میں خار دار جماڑیاں اگ آئی يں\_(اقلاطون) ﴿ وِتَت مَا لَح كرت وتت اس بات كاخيال رهیں کدونت بھی آپ کو ضائع کررہا ہے۔ (ارسطو) 🖈 وقت رونی کے گالوں کی مانته عقل و حکمت ك يح ف في كات كراس كي يتى يارچه جات منا لوورنہ جہالت کی آغرمیاں اے اڑا کردور پھینگ دیں گی۔ (فیا غورث) 🖈 وقت دولت کی مانند ہے جس کا اسراف واحب مهل بإدر كموتم دولت كماسكت موودت میں اضافہ میں کر کئے۔ (فرینکلین) 🖈 آپ مرور ہول یا مغموم تکلیف اور مصیبت سے بچنے کا واحد طریقہ یمی ہے کہ آپ کے ياس وقت نه بو\_ ( نيولين بونا يأرث) مبناز فاطمه بخوشاب

\*\*\*

کی بھی بھی کہ اول اول پڑھتے یوں بیٹی ہو بھیے کمر میں تم جہا ہو کیا میں اندرآ سکتا ہوں؟

اقتباس
میراهم، ساہوال
اقتباس
میراهم، ساہوال
مین ناشتے میں نفسیات، دو پہر کھانے میں
نفسیات، او تکھنے میں نفسیات، چھنکنے میں نفسیات،
او ہو کیا تمہارے ملک میں اس مضمون سے زیادہ
دلچیں کی جاری ہے، افسانوں سے لے کر گورٹی
تک نفسیات تھی ہو گی ہے، گورکن کھودتے
کھودتے ہوج میں کم ہو جاتا ہے کہ آخر تورٹوں
نے اس چھوڑ کر یو نیورٹی کی راہ لیتا ہے،
قبر او موری چھوڑ کر یو نیورٹی کی راہ لیتا ہے،
ایو نیورٹی ہاں یو نیورٹی اور وہاں سے فرائڈ فرائڈ
زیادہ تندی سے گورکی میں مصروف ہوجاتا ہے۔
کا نعرہ لگاتا ہوا والی آتا ہے اور پہلے سے بھی
زیادہ تندی سے گورکی میں مصروف ہوجاتا ہے۔
زیادہ تندی سے گورکی میں مصروف ہوجاتا ہے۔
فرح علی میصل آباد

ائی روشی پورے آسان پر پھیلا دیتا ہے دل کے داغ مرف مرف رکھتا ہے رکھتا ہے رکھتا ہے سریش ہیں ، باغی ہیں توڑ دیں گے دیواریں رستے کی

20/4 در 246

عدل 247 جون 2014

ميرى زندكى بيرى برخوشي تم بى تو بو ساس كل: ك وارى اكد ايك فزل بحی تو خط کا جواب قربتوں سے نہال دور اول کے عذاب دیا بے وفائی میں باوقا تو اس کو خطاب لاکھ دشمن جال لاکھ دیمن جال ہے نہ دشمنوں سا جوابِ دینا وہ سک ہاتھوں میں لے کے تب مجی اس کو گلاب دینا نفرتوں کے امین تھرے ائیں جاہوں کے سراب ميس . ULT بے خواب آنگھوں کو خواب دینا فريحا قبال: كادائرى سايك فرل حیری یادیں سنبال رکھتے مے تو یہ مجی کمال رکھتے تم می این عروج یا دیتا خود کو ہم لازوال رکھے ان کے بارے میں یہ سا ہے کہ وہ موزنی جیسی جال رکھتے ہیں سال میں جاہے جار دن عی سی ربل ان ہے بال رکھے ہی آزماؤ تم اپنی نفرت کو ہم محبت کی ڈھال رکھتے ہیں آج کے دہ آئیں کے فرمان موت کو کل پیر ٹال

\*\*\*

رابعالم كادارى الكالم اذينون كحتمام نشز ميرى ركول ش وه بري محيت سے يو چھتا ہے تہاری آ معوں کو کیا ہوا ہے؟ عا تشرعان كادارى سايكهم من زند كى كى اداس وسعول من الجد كما مول م لحد لحد بلفر گيا مون مر الهويس شخ جانے كى اك خوابش ى اكرى براكم تمناسك رى ب تهبس شريك سغر بنالول ليكن مين دنيا كوجانيا بون كدميرى سوجس فقتولك لبوسمندر من نها چی ب مي موجا مول ترسارے خواب ريمي بي توميرا كمدرر فاقتول كا برم بين بحى ندرك سكاكا مہنازگور: کی ڈائری سے ایک کلم "متهي تو يو" تنهائی میں جس کی خاطر روئے ووسين بادتم عي تو مو محفل میں ہینے جس کی خاطر وه خوبصورت بات تم عى اتو مو جس کے بچے بھا گے عرجر ووحسين خواب شهي عي انو مو جن خوا ہی کے لئے بھے در بدر وودلفريب تبيرتم عي توجو كياكبول تم ميرے لئے كيا مو

ير بدل كى دورى تقام ك ين جل بل مراطر مرے آس اس اعتراب برجانب ساية تيراب مجمح خرنهارد كردكي أتكمول ببنيتي تتليال دردكي میری سائے سوئی شام دے آتو بھی دل کی دوری تھام لے توبدل دے رنگ جدائیوں کے آملن کے کمج بنك بيرے كزاردے محرش خان: کی ڈائری سے خوبصورت لھم اك اداس كريي دات کا عجرے عل موج كدريكول يل باد کے جمر وکوں میں اک دیاساجات سوچاہوں کس طرح اس نے زعرگانی کو د که جری کیاتی کو معتربناياب مخفر بناياب بجرتمام سوچول کی كرجيال سمث لعيي فاصلول مين بث سين اس كے لو كہنا موں بارے جدائی میں فا كاشول بي ويمر مي تشي ضروري ب خور تی ضروری ہے تفاي خوف عود جر بمى كى كياجابت پە اعتبارمت كرنا

يي كبول كا مرى صداقت اى مى ب مجھے محبت شہا ہے ہے 💵 نوميهوقاص: کې دانزې سےايک غزل چھوڑ کر تھے کو گیا وہ بھی کہ جس پر مان تھا کیوں ملیں کہتے ہواس کو دہ تو اک مہمان تھا وہ تو شرت کے حوالے سے تھا حاتم طائی سا 🖸 لوشا اس آدی کو کس قدر آسان تا کہتے ہیں کہ بٹیاں تو سب کی ساجمی ہوتی ہیں 🔾 جس نے مسلی ہیں سہ کلیاں وہ ایک شیطان تھا كس لئے يمرنى ب محراؤل من بل كمانى مونى ا دحوب جو دے كر كيا تھے كو وہ سائيان تھا ول سے کے گھر کو وہ افکوں کی بارش دے گیا ح ميرا دل تقا ميري آلكيس تقا ميري جان تقا لے گیا جذبوں کی ہوئی اور دعا دے کر گیا 🕝 رولی ہے اس کے لئے کیوں وہ تو اک نادان تھا روح میں خانم سکول کا اک فزانہ آ میا بايد ہے جس كا تيرے دل يروه اك قرآن تما فرح ظفر: کی ڈائری سے خوبصورت غزل نے رستوں یہ چلنا جاہتا ہوں ہوا کا رخ بدلنا طابتا ہوں نه کرو مجھ پر اندھروں کو ملط مِن مورج بول لكنا جابتا بول کی کے تجربوں کا کیا بروسہ میں خود کو تو بدل سکتا میں ہوں خود کو بدلنا جابتا ہول يول یکن رکھا ہے کانوں کا لياده مر میمولول په چلنا چاہتا ہول من مول نیضان لفظوں کا سمندر يول مم: كا دُارُى سے أيك للم

2014 050 (249)

2014 057 248

حلیاجا آہے کہ اس کا آخری دفت قریب ہو آہے س: عین غین جی میری ساس مجھے اس واسطے اپنا بیٹا نہیں مجھتیں کیونکہ پھر میں ان کی بیٹی کا بھائی ج: تم بھی اپنی سام کو ماں نہ سمجھنا و کرنہ ان کی ی للآے برھانے نے آپ کے جواب دیے كى سكت رقضه جماليا ب اكرابيا بو فكركرني ج: ای کی تو فکر ہے۔ س کہتے ہیں کہ کسی کو دلیل کرنا ہو تواہے الکشن میں کھڑا کر دیں یا پھر پاکستانی کرکٹ میم کا کپتان بتا ویں۔ ان دونوں میں سے آپ کون می سیٹ لینا ج: من و كركث ميم كاكيتان بنايند كرول كا كيونكه الكش مين كفرے موكرجو تمهارے ساتھ ہواہ اس کے بعد تو میری توب-منازكور سومرد --- رحيم يارخال س: عين غين جي آداب محبت؟ س : معبت میں ول بی کی جلتی ہے دماغ کیوں ن ج: أكر دماغ كى جلتى موتى توتم ايسے سوال نه س: وه نه دُاکٹر ہو' نه انجینئر ہو' نه وکیل ہو ده تو ج: انان بو-ي: مين جب بهي باتين كرتي مون وه بنا شروع كروية بن بتائي كول؟

مردلهن كواس طرح حاناكيا ظامركر ماع؟ ج: كه دو لي كاوقت قريب --لَكُونِ كَا بِليزاسِ كَاكُونَى عَلْ بَنَا بِيَعُ؟ بنی تمباری بمن ملے گا-کی کوئی ضرورتِ نہیں ہم مرکعے ہیں گیا؟ بندكري كي؟ (مرف اين بات كل م) ج: تم باتم بى الى كرتى بوكه-

ماجد عباس اعوان --- حافظ آبادش س: مشرعبدالله أيك مت بعد اس محفل من عاضر ہوں کیا ساجار ہیں کیے رے اتناعرصہ کیا بھی

مارى ياد آئى؟ ج: دوباره خوش آمديد- ساچار سننے بين تو أي وي

ی: تمهاری سوال به سوال کرنے کی عادت نہ می می بار آمنیه کاظمی نے بوجھاد نیا تہیں اس موڑ يرك آئے كى تمارا جواب تفاكس موزير جواب ويأكروسوال نه كياكرو؟

ج: ميم آمنه كاظمى كى طرف سے كيول بوچھ

س: میری روح کی دهرتی پر بی د کھول کی فصل

ج: وهرتي يرجس كان يوؤك ويى فصل اك

س: اجاڑنے والے بھی کیوں اکثر بھول جاتے

ج: اگر بھولیں نہ توان کاجیناحرام ہو جائے۔ محر سعید نوئی ۔۔۔۔ عارف عارف والا س: بلومسرعين فين لل دونوں ہاتھ سے بحق

ہے ایک ہاتھ سے کیوں سیں؟ ج: ایک ہاتھ ہے بھی ج عتی ہے ذرا ہاتھ ذورو

ے ایے منہ پر تو مارو۔

س: الم مغرورت يدكب كمتى إلى كليال وے دکھ و کھرے"؟

ج: جب كوئي تم جيمالك باته سے الى بجانے ی کوشش کر آہے۔

س: ارے ول دے جانی ناراض ہو گئے ہون متنوں لکن تے فیرمس بوجھاں؟

ج: من نے تاراض کیوں ہوتا ہے گال تو تم نے

بحالي ہے۔ رانامح بنزاد عارف والا

س: عین غین جی قربانی کے جانور کو تو اس کیے

ہے وگرنہ نعنول ہے۔ ڈاکٹرواجد ہیرکا س: عظمندی اور ہیو تونی میں کتنا فاصلہ ہے؟ انشال اشرف ----- عارف والا لميركالوني

ی: مجمی ک دن بوے مجمی کی راتیں۔ آپ کاکیا ج: نيك خيال --

رابعہ اسلم بیکن کی روح یہ بناکل تو لنڈے س

بازار کی طرف کیوں جارہاتھا؟ ج: ما تكل جيلن مر كيا .... ؟ اجما مين لو معلوم بی تهیں تقا۔

س: الم يُولى ناراض تومت موبات سنو نجاف كول تم برے اپنے اپنے سے التے ہو؟

ج: لكا ب كر أولى كاخط تم في علمي ي مجم بھیج دیا ہے ویسے یہ ٹونی حمیس اپنا کیوں لگتا ہے میں م جی تو۔۔۔؟

س: انى ايك تصور لفاع من ركه كر مجوادد؟ ج: تعور كاكياكرناب؟

س: سن و علوري آهدواليا .... بعلاكيا؟

ج: آكے يورا گانان لو-س: مراشعور بملائس بالفظول =؟

ج: رحيم يارخال بت دورب كياكرول-

ميراانور \_\_\_ رحيم يارخان یں: مرف ایک بات بوچھا تھی اگر محبت پر

ليل لك جائے تو؟ ج: كرار كالجول كے دروازے سے رش حتم مو س: عين غين بعيا دل كادروازه كم طرف مو آ ج: آمھوں کی طرف۔

س: عين غين بهيا مرر كتنه بل موت بين؟ أكر آب کے ہیں و کن کرہائیں؟

ج: عن آسان برستارے نظر آتے ہی آکر آپ کی آنگھیں ہیں تو کن لیں۔

س: عين عين بعياسا ب آب اريل س اي سوویں سال کرہ منارے ہیں؟ کیادائتی؟

ج: يه آپ کوخواب آيا ہے۔

س: عين غين عم اربل كو "ان" سے كيا شرارت كول؟

ج: "ان" كے سامنے آجاناوہ وُرجا ميں محب آصفه انساط نائيك ----- عافظ آباد ي ب: "درت مولى ب آپ كويريشان كے موے"

الكامعرع لكصي توجانين؟

ج: ال لي برعك كرن آكتين م-س: الوغنوجي كل آپ كوالكيوں په كون نچارما ترون

ج: وى جودد مرے باتھ كى الكيوں پر آب كونچا

س: مرے لی-اے کے بیرد مربر بی کونی جلدی سے ایماً وظیفہ بنائیں پیرز بھی دے دول اور قبل بھی نہ ہوں؟

ج: محنت كاوظيفه كرو-

س: اصول اور تصول من كيابنيادي فرق ؟ ج: آگر اصول آب كواجهاانسان بنا آب تواصول

حنا (251) جون 2014

ተ ተ ተ

20/4 جون 250) ا

ايككمانة كالجج سب سے بہلے آلوؤں کوابال لیں اور مختدا تقن عدد آلوا ليے ہوئے ہونے لکے تو الیس میل لیں، اس کے بعد الیس پیازباریک کتری کی موئی ایک بیال باریک سلاس کی عل میں کاٹ کر ایک بوے کھیرا يالے ميں ۋال دين اور پھراس ميں شكر اور آثا نمك كالى مرج پسى ہوئى صب ذا كفتہ ثال كريس، اس كے بعداس مستمك اورساه چنر عرے مرى الى موتى مریج می ڈال دیں اور پھر بندر تے اس میں سرکہ اور یائی مجمی ڈالتے جائیں اور چیجہ چلاتے مرقی کے باریک عوے کر لیں، المے جائي، جب گاڙها بو جائے تو اس ميجر كو آلو ہوئے آؤ کش کرلیں،ایک عدد محیرا، کش کرلیں، ودم سے میرے کے بیلے کوے کر لیں ، ایک والے بالے میں اعریل دیں ، کھیرا، فماٹر ، کیموں اور پودینہ کے بے سے جا کر میں کریں، بہت ملے منہ کے بیالے میں دی ڈال کر چینٹ ى عمره اور ذاكتے سے بحر پور صحت بحش ملاد يس، دى من آلواور كى بوئى بياز ۋال كرىپىيىش، ساتھ تمک اور کالی مرچ شامل کر دیں ، دی ش بارلے ودچکن سلا د مرقی کے طوے اور کش کیا ہوا تھیرا ڈال کر یججا کر اشاء لیں، وش میں وہی کا آمیزہ والیں، وہی کے آمیزے برکٹا ہوا تھیرا رکھ دیں،عمدہ ترین اور دو کھانے کے چیجے لذت سے بھر پورسلاد تیارہے، تناول فرما تیں۔ مچکن مکڑے آدهاكلوكرام لويتوسلاد جرمن حسب ذاكقته ساهري اشاء حسب ضرورت توعدو فما زسلانس كيا بوا ملاد کے ہے ایک عدد جرعرو حبفرورت マラングラ ايك طائح كالجح ایک چوتفائی کپ ادرك يسي بولي سات في ليثر ايك يادُ 1 آدهاكب مرع كي فراوربارك (جو) ياني من ايك بزاجي تازه رهنیا کے پتے ڈال کر ہلکی آئے پر نکالیا جائے اور جب تعور اسا آدها جائے كا چي یانی یانی رہ جائے تو اسے جمان میں اور کوشت آدها جائے کا چجے اهري مے کوے تکال کر بلیٹ میں رکھ میں ، اس کے ايك عدد كهراسلاس كيابوا بعد اے اس یائی میں ایکالیس جو مھینک ویں اور ايك عدد يازملاس كياموا میراس میں اورک اور بیاز ڈال کر مینے کے لئے سجاوٹ کے لئے ليمول ولودينه كيات

آدحاياة كوشت كي كلوك ايك يادَ تین کھانے کے وہی سيبكاجوس تین کھانے کے چھیے نفف کھانے کا چچے كالىمرى يسى بونى ايك جائے كا چي ايك جائے كا چي

کابٹو کے پیول سے پتوں کو علیمدہ کرکے ان کواچی طرح صاف کرکے ایک طرف دکھ لیں ، ان پتوں کوا یہے پرتن میں ڈال کر دھیں جس من چھوٹے چھوٹے سوراح ہوں تا کہان پر لگا موایاتی بھی نیچ کرجائے اور پیاں بالکل ختک مو

شملهمرج كاتمام كودااورج اس من س تكال يس اوراس طرح بافى صرف خول ره جائ گا، پراس خول کے لمبانی کے رخ عرف کریس اوراس طرح کرایک ٹماٹر کے آٹھ گڑے بن جاعل، پنراور الے ہوئے کوشت کے چوٹے چھوٹے عزے کر میں اور سلاد کے بے کاٹ لیں مرسلاد کے ہے، تماثر، پیر، کوشت، بری مرج كے عرب ايك برے بيالے من ذالى لیں، اس کے بعد ان چیزوں میں تیل، سیب کا جوں، تمک، کالی مرچی، چینی ڈال دیں ان تمام کو المجى طرح ملا دي، سلاد تيار ہے، بيرسلاد جار افراد کے لئے کالی ہے۔ وبی وسبر یون کا سلاو

Sologo Sologo State Stat المج تو پڈپیرسلاد נפשענצנ ایک کھانے کا چچے نففكي مس ڈرانی قروٹ انك كمانے كا چچے يانح كمانے كے بي ورو مركب

آڑو کے جاریس کرلیں، ایک ویکی لیں اس من جار ملي اورجار مي يالي وال چو لیے پر رکھ کرایک ایال دلا میں، اس کے بعد اس میں آرودال کر یکالیں، احتیاط سے کہ آرو تُوسِیْ نہ یا میں، جب چینی کا یالی خٹک ہوجائے توديكي حوالم سے سيحا تاريس

ایک پالی لیں اس میں کریم ایک چھے چینی، پیراور جام ڈال کر ساتھ ہی ڈرائی فروٹ بھی ڈال دیں مجران سب کو آپس میں مس کر لیں، آ رُوشندے ہو جائیں تو انہیں ایک باؤل میں ر کھ کر اس میں کریم اور پنیر کا آمیزہ اس طرح مجریں کہ وہ چوتی کی طرح ہو جائے، لذیر چ

مز بدارسلاد

كابو (سلادكالودا) ایک پیول عمدمرية ا ایک عرو

تتكن عدو

حندا (252) جون 2014

عنا (253) جن 2014



رائے کی روشی میں ہم حنا کو سجاتے سنوارتے

ين خوش رہے اور ان کو بھی خوش رکھیں جو آپ کوخوش دیکھنا جا ہے ہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے گا اور اپنا بہت ساخیال رکھنے گا، اس عمد کے ساتھ کہ۔

درود پاک، کلمہ طیبہ اور استغفار کو ہم نے اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانا ہے اس میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔

آئے آپ کے خطوط کی طرف چلتے ہیں، یہ پہلا خط جمیں واہ کینٹ سے رعما حیدر کا ملا ہے وہ تصلی ہیں۔

می کا شارہ مسامیے ممالک کی ماڈل سے سجا د کھے کر انتہائی ٹا گوار لگا، (معذرت) پیند اپنی مع

آگے ہو ہے اور مردار صاحب کو پولیو کے حوالے سے محو گفتگو پایا، بوے ایجھے اندازی بیل انہوں نے مسئلہ کواجا کر کیا، جمد و نعت اور بیارے نی کی بیاری محفل میں قلب وروح کوسکون طا، "ایک دن جنا کے ساتھ" میں تمینہ بٹ صابہ ہے ماقات ہوگی، اچھا لگا، سلسلے وار ناول" آخری جریے" کی قبط اس بار پھو خاص نہیں تھی وی معاذ ہریے اور پنیاں کی خلافہ بیاں نیب کی ہٹ دھری، ام مریم پلیز کہانی کو پچھ آگے ہو ھاسے اب، بیا مررم پلیز کہانی کو پچھ آگے ہو ھاسے اب، بیا اس ماہ" اک جہاں مردوی کیوں غائب ہیں اس ماہ" اک جہاں اور ہے" کے سفر پر پر یک کیوں؟ کمل ناول تین اور ہے" کے سفر پر پر یک کیوں؟ کمل ناول تین عدد تھے، "میرے ہم سفر میرے مہریان" رمشا

پراس پیٹ کو کپڑے کی تھیلی میں ڈال دیں، پھراسے بند کرکے زور سے دیا تیں اور اس میں موجودتمام مواد نکال دیں۔

پر موگ پھی کے تیل کو ایک ساس پین میں گرم کرلیں اور جب تیل اچھی طرح ہے گرم کو ایک کر اس میں بین پیسٹ ڈال کر قرائی کر لیں، یہاں تک کہ پیسٹ خلک ہوجائے اور لیس دار بھی ہوجائے اور اس کے بعد تیز چھری ہے اس کے بعد تیز چھری ہے ڈال دیں، اس کے بعد سرکہ اور اس پر سلاد کے پی ڈال دیں، اس کے بعد سرکہ اور چینی ایک بیائے میں ڈال کر اے اپھی طرح سے کس کر کے چینی شال کرا ہے اپھی طرح سے کس کر کے چینی میں ڈال کر اے اپھی طرح سے کس کر کے چینی میں ڈال کر اے اپھی طرح سے کس کر کے چینی ایک بیائے اور کی جائے اور اس پر کٹا ہوا ہے اور کی جائے اور اس پر کٹا ہوا اور کی جائے اور اس پر کٹا ہوا اور کس میں ڈال دی جائے اور اس پر کٹا ہوا اور کس میں ڈال دی جائے اور اس پر کٹا ہوا اور کس میں ڈوال دیں، اس کے بعد تان اور دوست کوشت کے ساتھ پیش کریں، میلاد کی اور دوست کوشت کے ساتھ پیش کریں، میلاد کی اور دوست کوشت کے ساتھ پیش کریں، میلاد کی اور دوست کوشت کے ساتھ پیش کریں، میلاد کی اور دوست کوشت کے ساتھ پیش کریں، میلاد کی اور افت سے بھر پور ڈش تناول افرائی ہے۔

كبابيمثن

مسن آدها کلو دی آدها کپ دی ادراک پسی ادرک ایک چائے کا جیج پیالورک ایک چائے کا جیج پیالہن ایک چائے کا جیج سرخ مرج پاؤڈر ایک چائے کا جیج

تیل کے علاوہ تمام اشیاء کومٹن میں ملاکر آدھے کھنٹے کے لئے رکھ چھوڑیں پھراسے اہال لیں، جب کوشت کل جائے تو گرم تیل میں مٹن تل لیں، جب سنہری ہوجائے تو نان کے ساتھ ر کھ دیں، پچھ دیر بعد اے اتار لیں اور گوشت
کے گڑوں کو پلیٹ میں ڈال کر پسی ہوئی سیاہ مرج
اور نمک چیڑک دیں، پیراس کے او پر سرکہ ڈال
دیں، اس کے بعد اس پر سمسم آئل چیڑک دیں
اور خوب اچھی طرح سے ہلائیں اور پھر اس پر
سلاد کے ہے ڈال کر نان کے ساتھ تناول
فرمائیں، بہت ہی حرے دار اور پر لطف ملاد
ہے۔

ريد بين سلاد

ریڈ بین فلنگ کے لئے يزروكرام ويذبين سرخ يعليال ياج كرام بياز يجعد داركاتين جرعرو تين سوملي ليثر سوڈ اواٹر ملاد کے ہے چتوعود وائث كرنيوليوز شوكر ادرك كثابوا בעלום موتك محلى كاتيل ويرهايغ ع ليس ليز دى كى كير بيسكرام حسبذاكته ساوري حمب مغرورت

سب سے پہلے ریڈ بینز بعنی سرخ پھلوں کو دھوکرصاف کرلیں اور پھران کو ایک گرے برتن میں ڈالیں کہ اس قدر پائی ڈالیس کہ اس سے پھلیاں اچھی طرح سے ڈھک جا کیں، بھی آئے پر ابال لیس اور مرف اس قدر ابالیس کہ پھلیاں نرم ہو جائی جا ہیں، سوڈا ڈالنے سے پھلیاں جلد اور کائی نرم ہو جائی ہیں، اس کے بعد پھلیوں کو کچومر نکال کر ان کا پیسٹ بنالیس اور پھلیوں کو کچومر نکال کر ان کا پیسٹ بنالیس اور

公公公

حند 254 جون 2014

السلام علیم! جون کے ثارے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ سب کی صحت وسلامتی کی دعاؤں کے ساتھ۔

کسی بھی کام کی کامیابی میں صلاحیت،
عنت، یقین، اعتاد اور مہارت کے ساتھ ساتھ
شبت سوچ اور تعمیری جذبہ بھی بے حد کار فرما ہوتا
ہے، اچھی سوچ اچھے مل کی بنیاد ہے، بچے راستوں
کالعین اور ان پراس پورے یقین اور اعتاد کے
ساتھ سنز حقیقی کامیا بی کی طرف ہماری راہنمائی
کرتا ہے، کامیا بی کی کے ایک اور بات جوبے
حد اہمیت رکھتی ہے وہ ہے ہمارے آس پاس
حد اہمیت رکھتی ہے وہ ہے ہمارے آس پاس
طرف حوصلہ افزائی اور تعریف و تحسین جو کہ ہمیں
مزید کامیا ہوں کی طرف ہوئے کے لئے معاون
مزید کامیا ہوں کی طرف ہوئے کے لئے معاون

حتا آج مقبولیت اور پیندیدگی کی جس شاہراہ پرگامزن ہے، اس میں ہماری شب وروز کی محنت کے ساتھ ساتھ آپ سب کی حوصلہ افزائی کا بھی ہڑا حصہ ہے، بہنیں جب کہتی ہے کہ ''حتا'' ہے ہمیں قدم قدم پرراہنمائی ملتی ہے تو بیہ بات ہمارے لئے باعث فخر ہوتی ہے۔

"حنا" کی تیاری کے دوران ہم اپنے قارئین کواپے ساتھ یاتے ہیں،آپ ہمیں اپنے فیتی مشوروں کے ساتھ ساتھ اپنی رائے سے ضرور نوازا کریں،آپ کی تعریف و تنقید دنوں مارے لئے بے حداہم ہے،آپ دوستوں کی

عنا (255 جرن 2014

احری ہے جاہ و جورت رہا ہیں اور اسامیر آپ کا اس طرح کی تحریریں گھتی رہیں اور ہمیں رہے ہوئے کے دیتی رہے، سیاس کل ایک عرصے کے بعدائی کی طویل تحریر کے ساتھ آئی، اچھا لکھا ہمیشہ کی طرح رومان سے بحر بور سیاس کل کی تحریر ہوا در اس میں محبول کی چاشی نہ ہو گئی کر یہ ہوادر اس میں محبول کی چاشی نہ ہو کیے ہو سکتا ہے؟ فرحت عمران کے ناول کا عنوان ''تم دل میں ہتے'' زیادہ پیند آیا تحریر کی فویل نبیت، بہر حال اچھی کوشش تھی فرحت کی طویل نبیت، بہر حال اچھی کوشش تھی فرحت کی طویل تحریر کھنے گئی۔

ناولٹ "کار دل" میں اب سندی جبیں صاحبہ نیا پی جبیں صاحبہ نیا پی جبیں الدی، ایک ماہ کے وقعے ہے اگی جبیں آئی جی والی چر جبیں، سندی والی چر جبیں، سندی جبیں جی ای ای سندی کو جبیں جی ای این ای سندی کو جبیں جی این ایسان والی سندی کو جگائے اور پلیز اب این ناول کومز پدطویل مت کریں۔

تحین اخر کا ''اک سمندر میرے اعد'' بصد پیند آیا تحیین تی کہاں غائب رئتی ہیں، آپ کی تحریروں میں اب لیے لیے وقفے آنے گلے ہیں،افسانے بھی اچھے تھے،عزو خالد، کنول ریاض، حمیرا خان کی تحریروں میں پھٹکی نظر آئی جبکہ حیا بخاری، حتاام خرادر ممارہ اعداد نے بے صد اچھا لکھا۔

سیمیں کرن صاحبہ کا طاہر نفوی کی کتاب پر تعرہ ہے حد پہند آیا ہوئے ایجے انداز میں انہوں نے پوری کتاب کا احاطہ تین صفحات میں کیا، فکفتہ شاہ کا سلسلہ "چکایاں" بھی بے حداجہا ہے، بوی خوبصورتی ہے وہ ہوے بوے مسائل کو چند لائوں میں رقم کرتی ہے اور بوے خوبصورت انداز میں۔ اور بوے خوبصورت انداز میں۔

متفل سلط تمام پندائے، خصوصا کی قیامت کے بینامے والاسلسلہ تو مجھے برواپندے

اں سا مل مرحبہ الرائق ہوں اس امید پر کے آپ کی محبول پر ہمارا بھی حق ہے۔

رعنا حیدراس محفل میں خوش آمدید، مئی کا شارہ آپ کے ذوق پر پورا اترابیہ بات ہمارے کے فوق کی بندیدگی تمام کے فور کا باعث ہے، آپ کی پندیدگی تمام مصنفین کو پہنچا دی ہے شکریہ تبول کریں، اپنی رائے اور محبتوں سے نوازتی رہے گاہم منتظرر ہیں ہے شکریہ۔

سے رہیں۔ تمیینہ بٹ: لاہور کے کھتی ہیں۔ سے سے سلیہ ق

سب سے پہلے سرورق تو وہ مجھے پیندنہیں آیا،معذرت کے ساتھ۔

مردارسری باتی بیشه کی طرح بے مثال اور سیدهی دل میں اترتی ہوئی تعین اور بالکل حسب حال بھی۔

جناب ریاض محمود صاحب کوکہ آج ہم میں انہاں کین ان سمیت ان کے تمام ساتھیوں (چا تا کیلک کیشرز) کے ہاتھوں لگائے گئے ان حسین کلاستوں (حتاء شعاع، کرن، خواتین وغیرہ) کی خوشبو سے ادبی دنیا کے ایوان آج تک مہک خوشبو سے ادبی دنیا کے ایوان آج تک مہک رہے واللہ پاک محمود ریاض صاحب کے درجات بلند فرمائے اور محمود ریاض صاحب کے درجات بلند فرمائے اور انہاں جنت پریں کے اعلی ترین مقامات عطا فرمائے ہیں۔

منیر نیازی اور نامر کاظمی کی حمد باری تعالی اور ہر پیدنعت رسول معبول ماشا اللہ بے حداجی اور دل پزیر حمیں، پیارے تی کی پیاری باتیں میں سید اختر ناز صاحب نے حقوق العباد کے حوالے سے بے حداجی اور خوبصورت احادیث بتا کی، بہت شکر بیسید اختر ناز صاحب، جزاک اللہ۔

آئے کہ بس چھا گئے، بہت خوبصورت تحریر اور جناب افسانے اس بار چھ تھے، اور کیا خوب تھے۔

میں سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گی ''عمارہ امداد'' کی چھوٹی سی بات کی، ویلڈن عمارہ آپ نے بہت اچھالکھا۔

"خیرا خان" کی مہلی اور آخری قسط مجی خوب تھی، بات پھروہ ہی آ جاتی کہ نے گھر، نی جگہ سرال میں اپنی جگہ بنانے کے لئے عمو آلوکی کوہی جدوجہداور محنت کرنا پڑتی ہے۔

بہت خوب حمیرا آپ نے ایکی کوشش کی اوراس کے لئے آپ یقینا مبار کہاد کی سختی ہیں،
اوراس کے لئے آپ یقینا مبار کہاد کی سختی ہیں،
لارڈ ز کے ظلم کی کہانی جودہ خودکو خدا سجھتے ہوئے اپنے سے کم حیثیت کے لوگوں پہ ظلم ڈھاتے چلے جاتے ہیں کہ خدا کی لائمی جاتے ہیں کہ خدا کی لائمی

''اعتبار'' کنول ریاض کی اچھی تحریر تھی، واقعی ایک باراگراعتبار کھوجائے تو پھراسے بحال کرنا پڑامشکل ہوتا ہے، باقی کے دونوں انسانے بھی ٹھیک علی تھے، حنا اصغر کے''روثن راہے'' کافی اند میری اور تقن زدہ گلیوں میں سے ہوکر نکلے۔

"حیا بخاری" کا "احساس زیال" بھی
جیب سے احساس میں جالا کر گیا، ایک مال
ہونے کے نافے، اٹنا تو میں بھی وٹو ق سے کہ سکتی
ہوں کدائی ساری اولا دمیں سے کسی ایک کو بہت
زیادہ اہمیت دینا ممتا کی تعلی نفی اور تو ہیں ہے،
بہرحال ایک بہت حساس مسئلہ جس پر حیائے
بڑی روانی سے خوبصورتی سے تلم اٹھایا۔

بڑی روائی سے خوبصورتی سے مم انتمایا۔ ناولٹ اس بار دو تی ہتے، '' کاسہ دل'' سندس جبیں نے اس قسط میں بھی کچھ اسرار

کوپے، پچھان کھے رہنے دیے، یہ قبط ہی اور پلیز استوں می ، اب افلی قبط کا انظار ہے اور پلیز استوں کا انظار ہے اور پلیز استوں کا کہ کہائی کے خدوخال رفار بھی ذرا بڑھا دیں تا کہ کہائی کے خدوخال پوری طرح واضح ہو سلیل اور دوسرا ناولٹ 'اک سمندر میرے اغر' محسین اختر کی بہت اچھی کاوش رہی ''شارٹ کٹ' کی خلاش اور وقت کاوش رہی ،' شارٹ کٹ' کی خلاش اور وقت تحد بہلے اور مقدر سے زیادہ کی چاہ انسان کوکس قدر گرائی میں لے جائی قدر تیزی سے اور کس قدر گرائی میں لے جائی ہے ،ابرار کا حال دیکھ کر بخولی اغراز ہوگیا۔ ہے ،ابرار کا حال دیکھ کر بخولی اغراز ہوگیا۔ میں شامل شاعری بھی بہت اعلی اور دل کوچھو لینے والی شاعری بھی بہت اعلی اور دل کوچھو لینے والی شاعری بھی بہت اعلی اور دل کوچھو لینے والی شاعری بھی بہت اعلی اور دل کوچھو لینے والی شاعری بھی بہت اعلی اور دل کوچھو لینے والی شاعری بھی بہت اعلی اور دل کوچھو لینے والی شاعری بھی بہت اعلی اور دل کوچھو لینے والی

ناواز میں فرحت عمران کا "تم ول میں ہے
ہو" باتی دونوں ناواز پر بازی لے گیا، بعض
اوقات ایما ہوتا ہے قسمت ہمارے لئے بہترین
اور خوبصورت راستہ چنتی ہے مگر ہم اپنی عاقبت نا
اعد کئی کی بدولت اسے پہچان نہیں پاتے، وہری
ویلڈن فرحت، ایک اجھے موضوع پر اجھے اعداز
میں ناول کھنے پر میری طرف سے بہت بہت
مبار کباد قبول کیجئے۔

۔ رمشااحد کا''میرے ہم سنرمیرے مہریان'' اور سپاس کل کا''محبت مان دیتی ہے'' اپنی اپنی جگہ پراچھی کاوش تھیں۔

'' ' ذی فائیو'' کی شرار تیں بھی مزہ دیے کئیں اوران کی دوئی بھی آگی۔

20/4 معن 257) المعند

=:UNUXUBLE

پرای ٹک کا ڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنگ 💠 ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کاپرنٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ ﴿ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گت کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں

ساتھ تبدیلی

We Are Anti Waiting WebSite

♦ ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائتجسٹ کی تین مختلف سائزول میں ایلوڈنگ سپرتم كوالتي منار مل كوانشي بمپريسلاكوالتي 💠 عمران سيريزاز مظهر قليم اور ابن صفی کی مکمل رہینج ♦ ایڈ فری لنگس، لنگس کو میسے کمانے

کے لئے شر تک تہیں کیاجات

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے میں ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

خاؤ تلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھر وضر ور کریں

ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

انے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیمر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





اے نصیں چرہمیں عمل بجوائیں، باری آئے پر شائع كري كي، حاكو پندكرنے كاشكريد رویا حسن: کی ای میل سر کودھا سے موصول

مى كا تأكمل پندآيا، مردار صاحب كى یا عمل بڑی اچھی ہوئی ہیں،حمد ونعت اور پیار ب فی کی بیاری باتوں کو پڑھ کردل و دماع کوروحالی سکونِ ملا، ایک ون میں تمینہ بٹ سے ملاقات المجى لكى مسلسك وار ناول "تم آخرى جزيره بو"كى بيرقط بهي دلچيپ ري، سدره جي غائب کيول؟ سندس جیس کا ناولٹ بھی بڑی کامیانی ہے آگے ير ه ربا ب، بس مصنفه كا بردو ماه بعد عائب مونا ا چھا نہیں لگا، ممل ناول اس مرتبہ نتیوں عی ببترین تھے، خاص طور پر رمشا احمد کا، دوستوں اور کزن کی نوک جھو تک مزہ دے گئی، ایک عرصے بعد کوئی الی مزیے کی تحریر پڑھنے کو می ، فرحت عمران اور سباس کل نے بھی تحریر کے ساتھ انصاف کیا۔

افسانول مي كنول رياض اور عماره امداد بهترين ري، مستقل سليلے بھي بہت خوب سے، فوزبية في بليز ايك دن جناك ساتھ من رمشا احمد، فرحت عران، ساس كل، كول رياض سے

زویا اس محفل میں خوش آمدید می کے شارے کو پند کرنے کا شربی آپ کی فرمائش وٹ کر لی ہے انشاء اللہ جلد پورا کریں گے

اون الاس اوريدى ال يس سايك مى،

"أم مريم" اي ناول كوخوبصورتى سے اختام کی طرف بے جاری ہیں، زینب کواپنے غلط فیصلے اور علظی کی بہت کڑی قیمت چکالی پڑی، مرمعاؤ بھی وہ بی علطی و ہرانے چلا ہے، بہت علط ہے، بہت ہی غلط، خیر دیکھیں آگے کیا موتاب، ام مريم نے يقيقاً يرنيال كے لئے كھ ا چھا بی سوچا ہوگا، چلیں آگلی بارسی۔

باتی تمام سلیلے بھی حسب روایت شاندار رہے، فلفتہ بھٹی کی" چکلیاں" ذہن اور شعور پر رائے پردے ہٹانے میں کامیاب رہیں اور سیس كرن كا ال بار أيك اور خويصورت كماب "کوؤل کی بہتی میں اک آدی" پر بے حد خوبصورت اور جامع تبعره بے حد پسند آیا، بہت S فوب ميميل اتن الجيمي كماب برا تنابهترين تعارف ورتبره پیش کرنے پرشکریہ۔ اس کےعلاوہ باتی کے تمام سلسلے اور ان میں

نامل تمام تحريري بھي بے مثال تھيں، خاص طور ے"میری ڈائری" کے لئے صائر محود نے جو لام چنا، وه اعلیٰ ترین تفااور آخر میں جناب س امت کے بیاے تی جناب بیتو واقعی بے صد روست اور خوبصورت ہوتے ہیں، حناسے آپ ورے حاکے بیارے بیارے اطاف سے ا بے لوث محبت اور پیار کا اظہار کئے بیے حسین النشين نام وافعى بمثال موت بير تمينه بث صاحبه ليسي بين آپ؟ حنا كو پيند انے کا شربیآپ نے رمشااحد کی تحریر کا بی ل زندگی سے موازنہ کیا، آپ خود معنفہ ہے می طرح جانتی میں افسانے اور حقیقت میں م ایاں فرق ہوتا ہے طویل ناولٹ کے سلسلے وم میں میں گے کہ آپ اطمینان کے ساتھ

عون 2014 <u>مون 2014</u>